

raceter - Mutarjum Sayyed Abid Hussain. Suffects - Follows. Nushalu - Anjunian Tasaggi usdu, Hild (Delli). TITC- MUKAALMADI -E- DPLATOON. 7461 - 35-39

U 9593 H

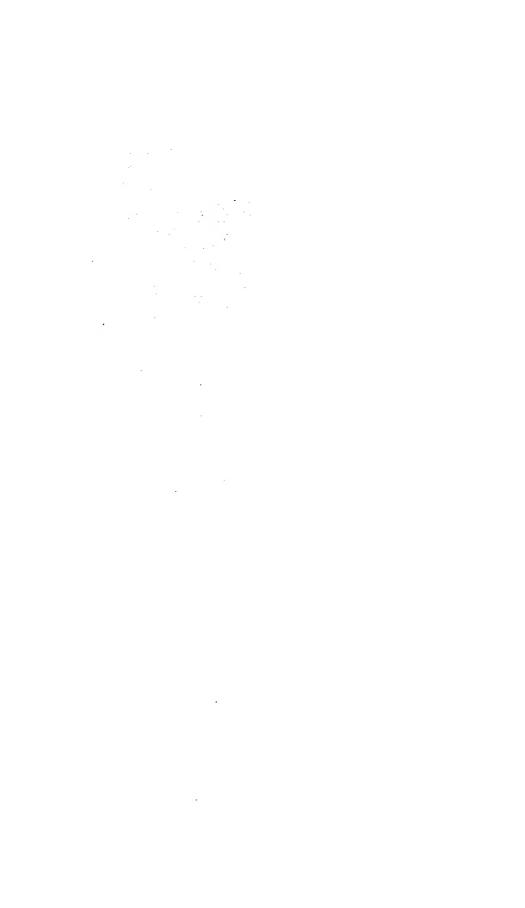

## سلسائه طبوعات أتجمن ترقى أردؤ دمهند فهمتثبكم

## مُكالماتِ اقلاطون

مشرجمه

والرسياغايدين ماده

ا انجمن ترقی اُردورهند، دملی

فمت مجلد (ص) بالعدالية

<u>سام ۱۹۲۷ ع</u>



icros var

9091



CREC ... B-2802

and J. Amu

JM 7 61.1

وبياجير

دنیاسے اُردومی شاید سی کسی طفی کا نام اتنامشہور ہوجتنا افلاطون کا ہو۔ اس کے با وجود افلاطون کی تصانیعت سے لیگ عمومًا ناوا تعث ہیں ۔ صرف ایک كنّا بير ياست"كا ترجه لواكثر واكرسين صاحب في كيا سي اور عجمن ترتى أدول سے خارج ہوا ہو۔ دوایک اور مکالمات کے ترجے سلسلہ وارتعبی رمائل میں شایع بهوتے تھے رشا پراس کی نوبت نہیں آئی کردہ کتا بی کی پھلیے جائیں ۔ اب سے بندرہ سول برس پہلے مولوی عمدالحق صاحب قبلہ نے جھرسے ا فلاطون کے نتخت مکا لمات کا ترجمہ کرنے کی فرمایش کی متی مگر میں سنے یہ عذر کیا کہ میں یونانی زیان براسے نام جاتنا ہوں انسی اور شخص کوتلاش کرتا چاہیے جو قدیم این ان برعبور رکھتا ہو اور اعمل سے شہم کرسکے بجب برسول تک كوى صاحب اليه ندمل سكے جو إو نانى اور أرد ؤ دونوں زبانيں الجي طرح حاضة ہوں توش نے عودہی کہ کرمولوی صاحب سے ان آ کھ مکا لمات کا ترحیہ کونے کی احا زت لی یه نرجمه و نبط سے مشہور انگریزی ترجیسے کیا گیا ہر جعمظ لحاظ سے مستند سجھا جاتا ہے ظا سرہی کہ اِس میں وہ بات تو ہو ہہیں سکتی جد براہِ راست یونانی سے ترجبر کرنے میں ہوئی۔ پھر بھی جوئیٹ کے وا سط سے افلاطو کامفہوم جمعت اور وضاحت کے ساتھ سیجنے اور سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی ہی۔ م کا لمات کے انتخاب میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہوکہ ان کا مطا نعبہ

صرن فليغ كے مثالُقين كے كيے نہيں بلكه عام ناظرين كے ليے ول جيب ہو اس معیار پروسی مکا لے بورسے اُ ترتے ہیں جن میں افلاطون کے نیالات سقراط کی تعلیم اوراس کے طریق بحث سے مطابق یا اس سے تربیب تر ہیں ۔ اگر جدِ سقراطی طريقه يهلى نظريس سوال جواب كاليك كورهد وهنداس المعلوم بوتابي اورجس طرح قدم قدم پریک کربال کی کھال لکالی جاتی ہوئی سے طبیعت کو انجن ہونے لگی ہی بلکن زراصیرکے ساتھ جی لگا کرمطالع کیا جائے نویبی موشکا فی ا مضمون میں جان ڈوال دیتی ہیں۔اس کے علا وہ طنز اور خرافت کی جاشنی، خیالات اور طبائع کے تصادم اور سنا ظرے کے اتار چراہا وسے خشک علی بحث میں ڈرامے کا تطفت ہیدا ہوجاتا ہو۔غرض عام اؤبی ذوق رکھنے دالوں ک فليف كے مسائل اور مباحث سے مانوس كرينے كے سليد افلا نون كے يد كالم جن میں منطق اور فلسفے کے نکتے تبیع کے دانوں کی طرح ا دب سے سنتے ہیں ۔ بروست موسئ مي فاص طور برموز دل بير- اب رسى وه حضرات جوافلاطون ك نظام فكركا مكل مطالعه كريًا جاست إن النسي مي "رياست" عقبياً يشش" توا مین اوردوسرے طویل اور ادق مکالمات کے مطالعیں اس مجبوہے کے برر صفے سے بہت مدد مل سکتی ہی ۔

معیدها مبر برج جنوری مطالکاری



افلاطون اورسقراط كي تخفيست اوران كي تعليم كي ميح قدر و تيمت مسجف کے لیے اس عہد کے یونان برایک نظافوا لنا ضروری ہی ۔ يائي وي صدى قبل ميح مين بونان كالك بهت سي جهو في جهو في نود مخار رياستون مي تقيم تقا-ان ميس سي تين رياستين كارنته، اسبار اوراتينس خاص المتيا زركفتي تفيس - كارنته متجارت مين مشهور مقى واسيارانا فوجي نطام ، فوجي م هبط اورجهاکشی میں ۔ انتیمنس کی ریاست جس کا رقبہرسات سومربع میل اور ابادى سافسط ين لاك نفوس سے زياده شكتى - دنياكى ياكم سے كم بورب كى تاریخ میں پہلی جمہوری ریاست تھی دہ ایک سلطنت کی مالک تھی اور اس کی تجارت تام بحرروم بر کھیلی موک مقی - ادی ماہ وشمت سے علاقہ علم وحکت بشعروا دب اور آرط میں اس نے حبرت انگیرترتی کی تقی سلط بعدق م میں جب سقراط عاليس برس كالتما اور افلاطون بيدا مهوا تقا اسسيارا ، كار نته بتميس اوردوسري الاستوں نے مل کرا تھنس کے خلاف بیلو پوئیشی جنگ شروع کی جس کا فاتمہ سنت قيم بن المينس كى شكت بربوا - بيرونى مقبوعنات اس كم بالموس عل سكئے اور وہ ایک جھوٹی سی ریاست رہ گئی۔اس جنگ سے دوران میں اسطالا رق مس معن معدة م كك) المنس كى رياست في كى بار بلا كا يا وراس كا دستوركى بار بدلاگيا - يهال يهلے ايك معتدل جدر سرى حكومت مقى

عمرايك محدود جهوريت قائم موى جراسيه بتركوست ارسطوك نزديك الميتس كوكمى نصيب نهين بوى آك جل كريه غير محدود جمهوريت بن كئي - جنگ مك فاتي إ تیس عما کدکی حکومت کا دور دوره بواجس فے آکھ جینے کے اندرجبرو تشتدد کی انتها كردى -آخر كارى جهوريت وابس أى اوراس كاسلسلهاسى برس كك ميتاراب-يه الط بعيرا ورافرا تفري صرف مسياست بي مي نديمي بلكه ذمني انتشار می اس مدیک بیدا بوگیانقا - ندمیب اورا خلاق کے خلات مروج اصواول برتنقيد شروع بوگئي هي - ايك طوف توكائنات كي حيفت ا ورنشو و نماس باكت يس نابى توجيها ساكى مگرطمى توجيها سسكام لياجا تا تفاا ور دوسرى طرف اظلاتی مُسلّات کو رو کرے نے اصولِ اخلاق قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ طبيعي مسائل سيمحبقن توسنبيده فلسفي تقع جوكم وعؤر وفكرا ورملى استدلال سدكام لیتے منع مرافعاتی ا درعمانی مسائل پر بحث کرنے والا نئی روشی کا عسالم بروار سوفسطا ئیوں کا طبقہ تھا جہوریت نے عوام میں خصوصاً توج انوں میں برستون ببيدا كرديا تقاكداعلى تعليم حاصل كريس تاكه حكومت اورسياست سي مسائل كوسجير سكيس ا ورعمومى زندكى مين كام ياب بوسكيس-اس وقت تك اعلى تعليم كوسي کوئ وارالعلوم یا یونیورسٹی موجود بنیں تی ۔ نئی صرورت کو پوراکرنے کے لیے ا يك ننى جماعت ببيدا موكنى جوسوفسطائ كبلاتي تتى يسوفسطائ التينس اوردوسرى رياستول مي دوره كرك لكير دياكرت من اور سنف والول سه فيس كيت منه -ان مي برشم ك لوك تقع - تعبن قابل بعقول اور خاص تع - تعبن نا لاكت برخود خلط اورخو دغوض تقع محكرا يك جيزسب مي مشترك محى اوروه يديخي كان كا علم اورتعلیم کا تصوّر بالکل طی محا- وہ ہرانے خیالات برینفید کرتے نیکن نے خیالا كوبغير تحين اور تنقيدك ماست منع اورمنوانا جلست عقد يعليم كالمصب العين ان کے نزدیک یہ مقاکہ نوجوانوں کے ذہن میں تیزی اور زبان میں طراری پیدا ہومائے تاکہ وہ عوام پر اثر فوال سکیں اوران کی قیبا دت عاصل کرسکیں۔ اصل میں وہ نوجوانوں کوخطا بت کا فن سکھاتے کے اوراس کے سلسلے میں ہرشم سے سیاسی اور عمرانی مسائل برمناظرہ کرتے تھے جس کامقصداً غرحت کامعلوم کرتا تہیں بکدمیا لعت کو قائل کرنا ہوتا کھنا۔

اس ماحول میں افلا طون نے چومتوں مے ہیں بیدا ہوا تھا ا اسٹینس سے ادر اس کی طوف سے مشہور داخت تو انہن عکیم سولن سے متا تھا اس کا بچا چارلس اُن تبس عائد میں سے تھا جھوں نے بیلو پوئیٹنی جنگ کے خلتے کے بعد چند بہینے ایفنس برحکومت کی تنی جہوری ریاست سے قائم ہوئے کے بعد اس قدیم عما تدی خاص دان کی کوئی خاص قدر نہیں رہی یلالوگ اسے جہوری کامخالف سیم کرشہہ کی نظروں سے دیکھتے تھے ۔

افلاطون کوابتدا سے اوب اور مکست سے دوق تھا پہنے وہ کریٹیکس کاشا گردتھا ہو ہراکلٹیس کے فلسطہ تغیر کامعقد تھا۔ اس لیے افلاطون سے دہن کر پہلانقش اسی فلسفے کا بیٹھا اس سے بعد فالبًا این الوقت سوفسطا نیوں کی تعلیم سفے مسے اپنی طوف کھینے ہوگا۔ اس لیے کہ چوطی کئی افلاطون نے اسپنے مکالمات میں سوفسطا تیوں کوسنائی ہو اس سے ایک فاص قسم کا غصتہ حبلکتا ہو جو دھیں کے کھی طلم کوسنائی ہو اس سے ایک فاص قسم کا غصتہ حبلکتا ہو جو دھیں کے کھی طلم کوسنائی ہو اس اور سے والد ایک اور دھیں کو مقام دوش کے خلافت اخلاتی اور بہت سے لوگ سنتی سیمنے نفے اس لیے کہ وہ عام دوش کے خلافت اخلاتی اور مہرت سے لوگ سنتائی سیمنے نفے اس لیے کہ وہ عام دوش کے خلافت اخلاتی اور عمرانی سیائی کوخطا بت کے بائے علی استدلال سے مل کرنا چا میتا تھا اور عمرانی سیائی کوخطا بت کے بجائے علی استدلال سے مل کرنا چا میتا تھا اور

زمان سازی کے مذہب کے بجائے ہی جوی اور حق برسی سے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا۔ سقوا طری و ندہب کی تبلیغ کرتا تھا۔ سقوا طری و ندگی میں افلا طون اس سے متاخر تو ہوا لیکن محض فرنی طور ہر قبلی اور روحانی اثر جونون بن کرا قلاطون کے رگ و لج میں دوڑ نے لگا اس وقت پڑا جب سقوا طریحت کی راہ میں اپنی جان قربان کردی -

جب سقراط نے زہر کا بیالہ بیا ہو اُن دنوں افلاطون بیار تھا۔ استاد کی موت سے بعداس سے استینس میں نہ تھیراگیا وہ برگا راجلاگیا اوراس کے بعداس سے المینس ارین اسسلی اور معربی بھرتا رہا۔ سفرسے وا بس آکر اُس نے ایک ورس گاہ کی نبیا و لح الی جراکیڈی کہلاتی تھی۔ کوئی چالیس بیس افلاطون اس اکی فرمی میں فلنے اور دیامنی کا درس ویٹا رہا۔

اللا اون اس الحد برس کی عمرین افلاطون کو اس کا موق ملا کرفلسنی حکم دان کی تعلیم سافی برس کی عمرین افلاطون کو اس کا موق ملا کرفلسنی حکم دان کی تعلیم سیر اکیوند کے حکم دان ڈواؤ میسیس کی تعلیم سی از ماکر دیکھے ۔ یتمیس برس کا فوجا ابھی ابھی تخت پر بھیل تھا اس کے برا در اسبتی نے افلاطون کو دعوت وی ابھی ابھی تخت پر بھیل تھا اس کے برا در اسبتی نے افلاطون کو دعوت وی کرسسلی ایکر فوع قرال رواکی اتالیقی سے فرائص انجام دسے افلاطون کو دعوت وی نے اس دعوت کونوش سے منظور کر لیا اس لیے کہ اس زمان تعلیم دی تو ف کا رقع سے منظور کر لیا اس لیے کہ اس زمان تعلیم دی تو ف کا رقع سے منظور کر لیا اس لیے کہ اس زمان تعلیم دی تو ف یہ اس کی ایک کام یاب حکم دان ثابت ہوگا اور اہل کار تھے کی بیش قدمی کو بی روک ایک کام یاب حکم دان ثابت ہوگا اور اہل کار تھے کی بیش قدمی کو بی روک سکے گا لیکن تعور سے بی دن میں ڈوایونیسیس اس درخ سوزی سے زمید سے زمید سے بونا پڑا۔ بی اس سے گا لیکن تعور سے سال وہ بچرگیا گراس مرتبہ بھی ناکام وابس آیا ۔ دوسرے سال وہ بچرگیا گراس مرتبہ بھی ناکام وابس آیا ۔

اب افلاطون من ميم اكيرمي مين درس دين شروع كيا ا ورابني زندگي ہے بقیہ ہیں سال اسی شغل میں گزار دیہے ۔ ملصد تی میں اکیاسی برس کی عمریں وہ ونیاسے رضست ہوگیا ۔ افلاطون كا فلسفه جو آ مح جل كر ايك بجر ذخار بن كيا البتدامي ايك چوٹا سا دریا عاج کاسر فیمس سقراط کی ذات علی اس فلسفے کوسمجھنے سے اب سقراط کی سیرت اوراس سے خیالات سے واقعت ہونا نہا بیت جنروری ہو-

سقراط کی زندگی کے طرے حصتے سے متعلق ہمیں کوئی معلو است سقراط ماس نبیں۔ مرت اس کے بڑھا ہے کے مالات ہم تک مین رابوں سے ذریعے پہنچے ہیں - ان میں سے ایک اسی زمانے کامشور ڈورامانگار ارسٹوفنیس ہوجس نے اپنی کامیٹری ٹیادل میں سقراط کا خاکہ اگرا یا ہو۔ دوسرا سقراط كاماية تازشا كردا فلاطون برجس في"ايت"مكالمات سقراط أبرلين استادى سيريت اوراس كى تعليات كواينے خاص رنگ ميں بيش كيا ہى ،

تیسرا انتخاس کا ایک سسیا ہی منش رئیس زادہ زینونن جو سفرا طسیم مقتدوں میں سے تھا اور جس نے اسینے" نذاکرات' میں سقراط کی زندگی کے حالات ا مراس سے افکارو خیالات کو جہاں کا مدہ اعلیٰ سمج سکتا تھا سیدستے ما دے الفاظ میں بیان کرویا ، کو- ان میں سے ارسٹوقٹیں نے توقعداً سقراط کے اصلی خدو خال کوسٹے کرکے وکھایا ہی - اقلاطون جسیا کہ ہم کہ

ھیے ہیں بعض مکالمات میں سقرا ط کی املی تصویر غنیں اورعقیدت کی رنگ امیزی کے ساتھ کھینجا ہے اور بعض میں سقراط سے بروے میں خور اسپنے خیالات پیش کرتا ہے جواس کے تزدیاب استادی تعلیم کی اصلی روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ب رہا زینونن تواس کا بیان واقعات کی چھٹ سے لحاظ سنے زیادہ قابل واق آر کیکن وہ متعراط کی شخصیت اور اس کی تعلیم سے معمل معلی بہلوکو دیکھٹا اور دکھا تا ہو۔ طاہر آرکی بہلارا وی باکل نا قابل اعتبار ہو۔ اصلیت ووسے اور تعبیرے کی روایا ت کوش کرے در ایت کی کمونی پر کشے سے باتھ آتی ہو۔

سالم مق م میں سقراط کی عمر کوئ ساعظ برس کی ہو بھی تنی ۔ اس نے شادی مقورت ون يهل كى عنى اوراس كے بنيلے كى عمرين چاربرس كى عنى - دوسيك اسك بعدا ورہوئے : س کی بیوی ژا ن تقیب امیرخان دان کی تنی وہ ایک تیزمزا عورت علی اور انفنس کی عام عورتوں کی طرح نربور علم سے عاری علی اس وجہسے سقراط کی گھریلوزندگی کیجانوش گوار شقی - اس کی وان اللاک سے كي مقورى سى الدنى عنى اوريه اس جيبية قناعت ببندسا ده مزارة ادمى كمدي كافى عقى - اس سليم أس ابنا سالا وقت است محبوب مثاغل مير، صرف كرين كاموقع ملنا تقاء يدمشاغل دو تق يتحقيق اورتعليم يخقيق ك نام س جارك وبن میں کتب خانے کی المادیوں اور علیمسے نام سے مدسے کے کروں کاخیال ا ما الم المركبين سقراط ان دونول سے بناز تفا وہ اسنے ر مانے سے علوم سے سرخونی واقعت تقالیکن کتا ہیں براسے سے اسے کوی خاص شفف نہیں تھا اور لکنے کے جاکرے میں تو دہ کہی بڑا ہی نہیں اسی طرح تعلیم تھی وہ با ضابط مستدورس برہیٹھ کر منہیں دیتا تھا ۔اس کے کتب خانے اس کے مرسے انتھنس کے بازار، ورزش خانے اور تفریح کا ہی تقیں جہاں لوگ خصوصاً اوجان کشرت سے بی ہوتے تھے اس کی کتابی ، ان کی دندگیا تقیں جن کا وہ گیری نظرے مطالعہ کرتا تھا اوراس کی بیاضیں ان کے دل تصحب بروه ابنے ننائج فکر تحریر کرتا تھا، وہ سوفسطائیوں کا مدمقا بل اور

حرامیت تقا موفسطای جیسا که سم که ملے ہیں بلیند ورمعلم تھے - ان میں اور سقراط میں سربات مشترک تھی کہ دوتوں اطلاق دمعاشرت و تدن اورسیاست کے مسائل كى تعليم دينے تنفے ليكن سقراط كى تعليم كا طرابقه اور مقا ،مقصدا ور تھا ، روح اوريتى - وه شايني قرمست كاسعاوض لينا عقااندمسند ورس بربيعتا كفا اور نه اليف حيالات باقاعد وخطابت كي درسيحسي ظاهركرتا عقاء وه توحف اليين شوق سے بلکہ یو سمجھنا جا ہیے کاس جو ہرکو کام میں لا نے کے لیے جو فطرت نے اسے ودلیت کیا تھا چلتے چلا تے ، اعظتے بنیجتے ، موقع پاکریا موتع پیدا كركيكسى مسلع بربحت جعير ديتا عقا اسوال وجواب مح دريع دلول كوشولا تفاكمان مين علم حق كتنا ہم اور زعم باطل كتنا ہم ،سيائ كى لگن كتنا ہم اور بات کی تنج کتنی ہی وہ ان برسلسل جرم کرٹا تھا بہا س تک کہ ان بیں یہ احساس بیدا ہوجائے کہم زندگی کے مسائل کامعفن سرسری اورسطی علم رکھنے ہیں جوبات كى تېرتك ىنېىي بېنچيا - علم نام بهرين ئيات سے كليات تك ، الغاتى مغابر سے ابدی حقائق تک پہنچے کا اور اس کے لیےسٹی سینائ باتوں کو چیور کرواتی تحتین ، غورو فکر کدوکاوش کی ضرورت ہی۔ اسی طریقے سے ستیاملم صاصل بهو سكتًا بهرا وراسي سيح علم پراتجي عملي أوراً خلاقي زندگي كي بنيا در كهي جاسكتي بر-در قهل سقراط مروّح معنی میں تعلیم نہیں دیتا تھا ملکہ نوگوں میں یہ مادّہ بیدا کرنا تھا كداس علم كرجوان كے اندر موجود ہم غور و فكر كے وريع سے با ہرلكا ليس ليني اسينے دھند سے خيالات ميں وضاحت بيداكرس - اس كى تعليم لي اتنى ہى تقى كرملم كي سي فلب اور تحقيق كي سي روح ببيداكرو - اس ك بغير نظرى مساكل كى طراح علمى اوراخلاتى ساكل مجى حل نهيس ہوسكتے - دوا قوال ميں جو بيتيني طورير مقراطی طرف خسوب کیے جاسکتے ہیں اس کی ساری حکمت کا پڑواہری" اپنے

Λ

أسب كويهجان" "نيكى علم كا نام بهو" ونیا کی وسنی تاینج میں سقراط کی اہتیت اس محاظ سے مجد کم مہنیں کہ اس سے پہلے صح علی طریق فکرکو دریا فت کیا اور اسے اجماعی اور تدنی مسائل کے عل کرنے میں استعال کیا بسکن اس کی حقیقی عظمت اسس کی بے مثل اخلاقی سیرت پرمبنی ہی - اس کی شخصیت کاچزر بردست افر اس کے ہم عصروں پر چر تا تھا اس کا اندازہ بزم طرب میں الکیبیا وس کی تقریر سے ہوتا ہے وہ کہتا ہو" نیں نے بیللیں اور دوسرے زبروست خطیبول کو سسنا ببولنیکن وه کبمی میری روح کی گهرائیون مین وه تلاهم بپدانهین کرسکے ج سقراط بداکردیتا ہے۔ اُس نے تواکثرمیری یہ حالت کردی کم مجے محوس ہونے لگاک میں اپنی موجودہ زندگی کوکھی برواشت انہیں کرسکتا اور پی جانتا ہوں کہ اگریش اس کی یا توس کی طرف سے کان شربیتد کرلوں ، ، ، ، و میرا مجی وہی انجام ہوگا جو اوروں کا ہوا '' اس تقریر میں الکیبیا وسی نے سقراط کی فرض مشغاسي، جفاكشي، استقلال اوربهادري كى جرت انگيزمثاليس بيان كى ہیں۔ سقراط کی اخلاتی جرآت کا اندازہ ایک اس بات سے ہوتا ہو کہ اس نے النينس كى اللبلى ك صدركى حيثيت سے سارے شہركے قبروغمنب كائن تنها مقابله كيا اورايك ناماً نرتج نذير راس لينه سے صاف الكاركرويا - اس حق پرستا نه اود مجا مدامهٔ زندگی کی معراج سغراط کا واقدیشها دت سی پر<sup>ووس</sup>نه تن م میں اہی المین کی ایک جوری سے سامنے جوفا لبًا ٥٠٠ اُدسیوں پرشش کھی تین اشخاص نے جن میں ایک خطیب لائکن ایک معمولی شاع ملیٹس اور ایک زبرد اور با اَفْرلیڈر ا نائیٹس تھا ، سقراط پر دوالزام لیگائے۔ ایک یہ کہ وہ انتینس کے قومی دیوتا وُں کا قائل نہیں ملکے نئے دیوتا وُں کومانتا ہر اور دوسرے بیک

وہ نوج انوں کے افلاق کو لگا فرتا ہی - الزاموں کو سیجنے سے لیے اس ر مانے کے مخصوص حالات كونظريس ركهنا طروري بهربهم اوبركه تفيه بس كداس وورتنم میں نوج انوں سے الدر مرقب مربب اور اخلات سے لے اطبینانی اور الدا اللہ کی کے ایک نئے نصرب العین کی تلاش کا حذر سیدا ہوگیا عقاعی ایک طرف الوضطائ ا ور دوسرى طرف سغراط اينے اينے رنگ بين اورتيز كررسے يقع سوفسطائيوں سے بھی مام لوگ بہت تا رامل تھے لیکن پرحضوات زمانہ سازی میں ما ہر تھے بجهال نوجوانوں کو متر فی لسیندی سے برجائے کے وہاں ان کے بزرگوں کو موجوده سسیاسی نظام کی جمایت اور استینس کے توانین کی جا بیجا تعرفین سے خین کرتے ستے سقواط ہوں تو اسنے زملنے کی ندسی رسوم اورشہری قوامین کا ول سے یا بیند تھا نیکن وہ زندگی کے اور شعبوں کی طرح مذہب اور سیاست مِن بمی مروحه نعیالات اورتعصبات کو اندها وهندتسلیم نهیں کو تا تھا بلکران کو تخفين كىكسونى بركس كركمون كحرا الكسكرناما بهنا تقاريه وه قفور برجيه مام لوككسى زماني مل معاف نهي كيت مقراط الياصفائ كربيان میں اپنی یا بندی ندمہب اور یا بندی فالون برتوزور دیا ہولیکن اسی کے ساغرسائر اندرونی اواز کابی و کرکردیا ہے جواسے سفن کاموں سے کرنے سے رو کا کرنی تھی ۔ را سے عامہ کے مقابلے میں ضمیر کی آواز پر کان دھرنا، بر جريم مي كيكم متملين نه كفا \_للكن عوام سي قطع نظر كرك انائيل جيي معقول اور فسف دا راشخاص كے نز ديك ثيا ده خط ناك سقراط كا وه نعل تفاحس كا دوسرے الزام میں ذکر کیا گیا ہے لیے " فوجوا نوں کے اَ خلاق کو لگا اُ اس سے مراديهم اس بيه اطبينان كوجوشى ننش كوموجوده مذيبي تدنى اورسياسي نظام پریدا ہوگئی تھی اپنی تنقید کسیندی اور حق جوی سے اور سٹہ دینا۔ ہم او برکہ

عيدي كرسيس مي انينس كوپيلوبيشيني جنگ بين زبردست شكت موری بھی اور دوسری جہوری ریاست جاس کے بعدقائم ہوی متی ابھی مک اينے قدم مضبوطی سے نہیں جماسی عتی - الیبی حالت میں سقراط کی دہنی انقلاب ى محريك أسانى سيدسياس انقلاب كيشكل اختيار كرسكتى على - اس برطوب كم الكيبياؤنس، جاريدس اوركريلياس جوجبوريت كي دمن سمجه جات تصامقاط كي في دوست اور بروات اس كى صحبت بي بنيف و المستصاسى وحرس انائيس اور دوسمه عجمهورس بهندنيدرسقراطس يدمن موكت تقد الی فصنا میں مفتل مقاکہ یا ن سوآ دمیول کی ایک جوری جس سے بہت سے افرادسقراط کی جرے کا زخم کھائے ہوئے تھے،اس کے مقتبے کے فیصلے میں انصاف اور ق بہندی کے اعلی اصواب کو پیش نظر کھتی - جنا نحیہ مر فیسلم سقراط کے خلاف ہوا اور تعجب یہ کہ صرف سائط کی کمٹریٹ سے ہوا۔ اس کے بعد انتینس کے دستور کے مطابق سقراط کو موقع دیا گیا کہ جری کی تجویز کی ہوئی سنراے موت کے مقلبے میں اپنے لیے کوئی اورمنا تحریر کرے۔ اس دستور كامقصد درال يدنقاكه مجم البخرجم كومان كرتخفيف منزاك ليه معقول عذر بین کے یا بغیرس عدر کے رحم کی درخواست کرے ۔ اگر سقراط بر کہتا کہ مورث سے بجائے اُسے علا وطنی کی مغرا دی جائے توجوری اسے لیٹھوٹا منظور کلیتی مگراس کی دبیرہ ولیری دیکھیے کہ تخفیعیت سنراکی ورخواست کے بجائے یہ مطالبہ کیا کہ شہر نے اہل ایقنس کی جو خدمات انجام دی ہیں ان سے صلے میں وہ مجھے اپنا معزز فہان بناکر ایوان بلدید میں رکھیں۔ ظا ہر ہوکداس بر لوگ ا در جی برہم ہوئے مول مے - پھر بھی بان سوس سے کوی دوسوا دمیوں نے مزامے موت کی مخالفت کی این پرمنرا صرف ۱۱۰ کی اکثریت سے

منظورہوئ ۔
سقراط نے جس ہے پروائ سے منزا کا حکم سٹا اور بھر جندر وز کے بہتر بسکرن واطبینان سے موت کا سا مناکیا وہ اس کی حقیقی عظمت کی دلیل ہوائی دولت منداور با اثر شاگر دکر پیٹو چا ہتا تھا کہ جیل خانے سے محافظوں کورشوت دیے کہ مستری ریاست ہیں بہنچا ہے دے کہ مسقراط کو قیدسے لکا ل ہے جائے اورکسی دوسری ریاست ہیں بہنچا ہے گرسقراط نے اپنے خاص انداز ہیں بحث کرکے قائل کردیا کہ اگروہ قانون کو ورکر ابنی جان بہائے گام رہے گی اور اس کی زندگی اکا رہ جائے گی کوشش جودہ عمر بھر کرتا رہا ہی ناکام رہے گی اور اس کی زندگی اکا رہ جائے گی ۔ آخر کا درا ہت کا یہ جان بازمالک زمر کا بیالہ بی کر سنت بولئ و نیاسے رخصت ہوگیا ۔

کا یہ جان بازمالک زمر کا بیالہ بی کر سنت بولئ و نیاسے رخصت ہوگیا ۔
سقراط کی زندگی اکا دے بنجست ہوگیا ۔
سقراط کی زندگی اکا دے بنجست ہوگیا ۔
سقراط کی زندگی اکا دے بنجست ہوگیا ۔

سقراطا ورافلطون اوراس کی مثال نے کم سے کم اس کی تعلیم مثار دوں کی ایک جوئی سی جماعت میں ملی مثال نے کم سے کم اس سے مثاکر دوں کی ایک جوئی سی جماعت میں ملی عین اور عملی اصلاح کا ستیا جذبہ پیداکر دیا اوران میں سے ایک شخص ا نلاطون نے اپنے استا دے حکیما ندانشار کی بنا پر فلسفے کا ایک مہتم بالشان نظام مرتب کر دیا میں کا فیض یونانی ، رومی تہذیب کو صدیوں تک بہنچ ارا اور مغرب کو بلا واسطر، مشرق کو بالوا سطریعی انشرائی حکمت اور تصریف کے زریعے سے آئ تک بنج رہا ہم ج

﴿ افلاطون اوراس محے افکار وتعدورات برسغراط کی زندگی اور ذندگی مسے زیادہ اس کی موت کا نہا بیت گہرا افریطرا۔ ابتدا میں جب اس نے سکھنے کے لیے قلم اعظایا توفالیا اس کا مقصد محض اتنا ہی مخاکہ اپنے استا دکی سیرت کی تصویرا وراس کے خیالات کی تفسیر پیش کر کے دنیا براس کی صداقت اور عظمت ثابت کی دسے۔ اس کی ابتدائی تصانیف میں سقراط کی زندگی کا

نقش اوراس کے خیالات کا چربابہت کام یا بی سے اتاراگیا ہے۔ اس کے بعد کے مکالمات میں افلاطون نے سقاطی تعلیم کے ساتھ نظریہ معیان کا جونو و سے مکالمات میں افلاطون نے سقاطی تعلیم کے ساتھ نظریہ معیان کا جونو و سے آگے جل کر زیاست " قوائین و فیروی اوسقاطی نام ہی نام رہ جا تا ہی ورند در قبل خود افلاطون اپنے البلالمیں اور سیاسی نظریات کویٹی کرتا ہی اس نے شعوری طور پر پرکوشش انہیں کی ہوکہ اپنے خیالات سقاط کے سرمنڈھ بھی بلکہ اس کے نردیک اس کے اور کیس ہو ۔ اپنی اس کامالافلسفہ سقاط ہی کے بنیا دی تصورات کی توسیع اور کہیں ہی ۔ اپنی افلاطون کے بیش نظر اور سیاسی نظر اور سیاسی کے ملاوہ قالباً بیصلمت ہی تھی کہ سقواط تلقین اور تبلیخ کا کام اور صلحتیں کے علاوہ قالباً بیصلمت ہی تھی کہ سقواط تلقین اور تبلیخ کا کام خطیات اور مواعظ کے ذریع سے نہیں بلکہ سوال وجا ب کے ذریع سے خطیات اور مواعظ کے ذریع سے نہیں بلکہ سوال وجا ب کے ذریع سے کرتا تھا اور اس کے خیالات کی تغیر کے لیے مکا لیے سے بہتر کو کی حیث نہیں ہوسکتی تھی۔

ان نتائج كى بحث طويل مكالمات "رياست" قوانين وغيروميل بهوجن كالرصنا ا فلاطون کے یامنا بطرمطالعے کے لیے ٹاگزیر ہو لیکن عام تافوین کوان آ تحویکا کما کے دریعے سے اثلاطون کے فلیفے سے انتھی خاصی وا تغییت ہوسکتی ہی فلسفیانہ مطالب کے علاوہ ادبی خو بیوں کے لیا ظ سے بھی یہ یو تاتی زم ن کا شاہ کا ریکھ جا سکتے ہیں رزبان کا لطعت توٹھا م<sub>بر</sub>ہ وصرفت اتھی لوگوں کوا سکتیا ہے جوان منکالو كوصل يوناني بي يرم سرعي اليكن معنوى عماس كالجير تقوطرا ببيت الداره ترجي سے می بوسکتا ہے ۔ بیجیدہ مسائل کو باتوں باتوں میں سلیمانا ، تصورات اور معانی سے باریک فرتوں کومعت اور وضاحت سے اداکریا اور مناسب شالوں سے محالا ، شوخی ، طنز اور ظرا قت کی چاشنی سے بڑھنے والول کی دل عبی کو قائم ر كهنا، چند كفطور مي مقامات اور مواقع، واقعات اور مالات كالقنته كلي وينا، چند اشاروں میں انتخاص کی صبتی عائلتی تصدیر دکھا دینا ، بحث اوراستدلال کے اٹا رج طیما کو، خیالات کے تعدادم ، کرداروں کے مکرائے سے فلسفیا ندم کالے مِن الراسف كاأ تربيد اكرنا ا فلاطون كالمكي وه خصوصيات مي جن كي بدواست اس کی کل تصانیف خصوصاً زیرِنظر مکا لے بلنداور پاکیز وا وب کے سامثل تنوین گئے ہیں ۔ اس کے علاوہ تمتیلی قصوں میں افلاطون کا بُرزور خمیل شاعرا جوش کی صدسے گزرکر عارفا نہ اور ملہا نہ عبرب کی شان دکھانے لگتا ہر۔ ان مكالموں كى عام خوبيول برايك سرسرى نفا خاسنے كے بعدسم الخيس ایک ایک کرے دیکیں گے 'یصفای کابیان" اور کریٹو" ان دولوں کا ڈکر سقراط کی سیرت کے سلسلے میں آجکا ہو۔ اب منہایت اختصار کے ساتھ باتی ہوکا ملات ہیٹی کمیسے ہم ان میں افلاطون سے خیالات کا ارتبعًا ان سا دہ افکا رہے مشردع كرك جواس في مقراطت ورفي ميں بلئ تھے اس منزل تك كائيں سكے

جهاں سے اس نے ایتے جدا گانہ نظام فلفہ کی تعمیر شروع کردی -كاسظ الينس كاايك ورزش كاه برجا ف شهرك أوجان ک کسرت اور تفریج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سقواط مجی ا دھر الكتابى - سويقالس أس الدراني وعوت ديابى سقراط لوالي موقول ی تلاش ہی میں رہتا مقا فوراً دعوت سظور کرلیا ہم تاک نوجوانوں سے بات جیت كرنے كاموقع ملے - يہاں بنج كروہ ايك حسين اور بھي نے بجالے نوج إن لأسس سے عب سے بہیر مقالیس مبت کرتا ہی گفتگہ چیرادیتا ہی اور اسے بیر مجماتا ہو کہ انسان کی قدر علم اورشکی کی وجرسے ہوتی ہی - در آس سقراط کامقصد م پوتھائیں مے ساسنے اس کا نمونہ پٹ کرنا ہوکہ دوست کو دوست سے نوشا ماکی نہیں بکر نصبحت کی گفتگو کرنی جاسیے - وانش مندی سے معنی بدیس کدانسان اپنے دوست کواس کے نقائص سے آگاہ کرے اس کے دل می عجز وانکسار سیدا کرے یہ نہیں کہ اس کی ہریات کی جوٹی ہی تعربیت کریے ایسے مغرور بنا دے اور يم بينها بواسوياكر،-

د میسیے لائی ہر اس شوخ کی نخوت کیا رقب مِس کی مهریات به مم نام ضلاکت میں اتنے میں ایک اور نوجوان منیکسیس آجا تا ہو۔ لائیسس کی فرایش ہوک سقراط اس کوئی میں نصیحت کرے بنیکسینس ضدی اور نودلپند آدمی ہواس کیے سقراط كوس كے مقاملے ميں اپناجرح اور طنز كاحرب استعمال كرنا بر تا ہو. وہ برسوال جيم ركركه دوست كس كيت بين اور دوستى كى ما جيت كيا براسع حكمين

ڈال دیتا ہے دوستی سے بارے میں جوعام تصورات ہیں سٹلاً اس کی بنا باہمی مشابهت ياغيرمشامههت اتحادِ مْدَاق يا اخْلَا بْ مْدَاق بِر ابْحُ الْمُعِينِ أَيِكُ أَيْكُ

کرے منطق کی کسونی پرکستا اورکس کرد دکرو بہتا ہ ہو ۔ آخریس منیکسینیس کو برخونی یہ احساس ہوجا کا ہو کہ وہ دوستی کی حقیقت سے بالکل تا واقعت ہو اوراس بیضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اس سے کلی تصور کا تعیین یا تعربیت ضروری ہو۔ نظا ہر مکالے کا کوئ مثبت نیتے بنہیں تکلتا یعنی دوستی کی کوئی تعربیت متعین نہیں ہوتی اور یہ سقواط کا مقصد کمی نہیں تھا بھر بی بہائے دہن کی فضا میں برخیال منڈ لانے سقواط کا مقصد کمی نہیں تھا بھر بی بہائے دہن کی فضا میں برخیال منڈ لانے گئتا ہو کہ دوستی نیکی کی بہنا بر ہوتی ہوا ورنیاک آدمی کو ہر شخص اس کی نیکی کی وجہ سے دوست دکھتا ہو ۔

میں اس مسئطے کی بحث ہو کہ دین داری کیا چنر ہو ہسقراط کی مر الله الله الله المياري لو تفا كفروسي بو تى ييجرس نے اپني دين داري ے نیم میں اپنے باب برایک غلام کے قتل کا سقد مدعلا یا ہے۔ مقراط است خاص المدازيس اس سے كہتا ہوكة على عند كا مجرم تمس براهدكركون موكار را مجيح سمجها دوكدوين دارى كياجيز بهو جيوتها كفرو بركه وثوق س جواب ديتابه دین داری سے مراد ہیں وہ کام جس سے دیو تاخوش ہوں ۔سقراط کی بے پٹا ہ جرح ستروع موجاني بهي أعل تنقيع ميربه كالمياكسي فعل من دين دارى كي صفَت عفس اس بنا بربیدا ہوجاتی ہو کہ راوتا خواہ اسے کسیت دکرتے ہیں یا وہ اس نعل کو كسنديى اس وجست كرتے بي كراس بن دين دارى كى صفت موجود بري بيلى عدر کو نوعقل کسی طرح قبول نہیں کرتی ۔ دوسری صدرت میں یہ سوال بدستور بانی ربتنا محکه دین داری مهوکیا بینیه اخراس بحسف کا بھی دیمی سنفی نتیج کلتا مهور بوتھا نفرہ قائل ہوجاتا ہو گوجہ زبان سے اس کا اعترات نہیں کرتا اور بہ بات تا بت بهوجاتی به کرجب تک دین واری کا کلی تصور واضح نه برجائے کسی فعل سیمتعلق یه کهنا نامکن هر که اس میں دین داری بائی جاتی ہی یا تہیں ک

14.0 اسی کے ساتھ پڑھنے والے سے ول میں اس تصور کا بیج برا تا ہوکدوین واری ورش نیکی کا نام ہر بعنی ندیرب کامعیا به قدر معی اطلاق برمینی ہو۔ دد پروٹا گورسٹ نام کے مکالے میں سقراط اوراس عہد کے مستعمور سوفسطائ پروٹا گورس میں اس سیکے پر بحث ہوئی ہو کہ کمیا نیکی کوئی البہی چدہ ہو جوا کی شخص دو مسرے شخص کوسکھا سکے ۔ ایک نوجوان ہید کراٹمیں بروٹما گورس كالبهت معتقديم أوراس كالفاكردموناجا بهنا برو- فوعرى كے حجاب كى وجسے وہ اکبلا پروٹاگورس کے پاس بہیں جاتا بلکسقراط کوسفارش سے بیات ہو سقراط جوز ہنی احتساب کا کوئ موقع ہا کٹے سے تہیں جانے دمیتا۔ پر د<sup>ال</sup> گورس<sup>سے</sup> بهجيتا مركه تعارى تعليم مساوجوانون كوكيا فاكده ببنجتا بهور بروثا كوس ايك هنوال وها رتقريرين جواب ويتابه كدنتين اللين التي شيم شهري بناتا مون -سقراط به کا مکمی دعویٰ ہو کہ نیکی سکھائی ماسکتی ہے سیفراط بحث کو آگے بڑھانے کی غرص سے اس سے الکا رکر تا ہی - ظاہر ہی کہ سب سے بہلے اس بات کوطی کرنا ہی کہ .

سوال اعظامًا به كدكيا التياى يانبكي السي چيز بهج وسكها ي جاسك ؛ پروشاگورس نیکی ہو کیا جیز ؟ یونا نبوں کیے بال حکمت ، فجاعت ،عفّت ،عدالت جار بنیادی نیکیاں سمی جاتی تھیں۔ سقراطان چاردں کی تحلیل کر سے برانا ہت کرانا سر كرسب كى صل ايك بري وه كيا ؟ تَصِع علم - بروطاً كورس كسيه نا بهوكيا براس كي قائل ہوجائے سے با وجود سقراط کی تا ئیٹیٹیں کرتا ۔ اب کو یا معاملہ السطا ہوگیا ہے سقرا طاکہ رہا ہوکہ نیکی سکھائی جاسکتی ہوا دربرہ ٹاگورس کو اس سکھ

مانع مين تاكل بو مكرمكال كانتيج جوافلا الون نكالناجابها بها برور مقيقت كاوري جریا ت صنمنی طور پر کہی گئی کہ ٹیکی صبح علم کا نام ہے وہی ساری گفتا س احصل أو -

بہاں افلاطون سے ارتقامے فکر کی بہلی سنرل حتم ہوتی ہواس میں اس سے بنیا دی نظریات جوسقراط کی تعلیم بریتی ہیں سے ہیں کے تیجے علم حاصل کرنے کے سیسے منفردا شیا کے کمی تصوّرات کومتعین کرنا لااٹی ہے۔اسی سیح علم بہتے علی تحصر آک لِعِن اَخْلَا تِی اَنْعَالُ کُلّی اَخْلاقی نَصَوْرات سے تابع ہیں بٹیکی صَلّ میں کئی تصوّرِ نيركى معرفت كانام بهر أكمريه معرفت حاصل بهوتو انسان كأعل خود بخود نبيك ہوجاتا ہے۔ م يشرو "فيدرس" اور رم طوب" من افلاطون اسست آت قدم تريعاً ما يرى اب ووكليات جن برملكم كى تبيا وقائم بمحص مطيق تصوّرات تنبي ربيت بلكه اعیا ن نینی است یا سے کا ل نمو نے بن جاتے ہیں چھن ہمارے ذہن میں داخلی وجود منبی ملکه عالم مثال میں خارجی وجود رکھتے ہیں۔ ونمیائی است یا بذات نود محض ان اعيان كى برجها نيال أي اوراسى مديمك المليس وكتى من حب صارّتك ان مي اعياك كي جملك موجود المح يتعينون مكا لمون مي بير أيات عاف نظراً أنى بركراب افلاطون بحث كوبحائة اس منفى تيم يرخم كرف ك كه كوى ذمنى اورا خلاقى مسئله اس وقت تكسيس تنهير بهوسكما جسب تكسه اس کے موضوع کا کلی تصوّر شعین اور داضے منہ ہوجائے اب شبت نرائجے بر ختم كرتا بهوليني اس باست كومستم سجوكر كم كلي تصورات يخبي اس سنے اعبان بنا دیا ہر خارجی وجود ر کھتے ہیں اور منفرواستیا کے وجود کا باعث ہیں۔

اس کی بنا پر ہرزاع کو ایک حاتاک فیصل کر دیتا ہو، خدا ہی اعیان کی پوری تنظیم اعیان کی پوری تنظیم ایک اور مندان کے وجود کا رقبل اور فضل شبوت بیش کیا گیا ہوگا وار مندان کے وجود کا رقبل اور فضل شبوت بیش کیا گیا ہوگا وار مندان کے حقیمیت مہیں بلکھ محف فرضیے کی تیشیست مرکعت ہو گئی تا بھی قابل کیا گئی ہو گئی ہو ایک میالات مرکعت سو اطراح میالات مرکعت سو اطراح میالات

ى ترجمانى نهيں كرتا ملكہ خودا ہے خيالات تھى سقراط كى طرن مسوب كر دہتا ہو-و فیڈو کا منظر بھی کر بیٹائی طرح تی خانہ ہی مسقراط کی سنراے تس کے عمل میں آنے کا وقت آگیا ہم صرف چندساعت کی دہرہم-اس سے شاگرد اورمعتقد جع ہیں۔ دو اجنبی سیس اور سیمیاس میں اس سے ملنے کے بیے ائے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری کھوں میں تھی سقراط کوش کی ستجا ارتفقین کی وصن ہے. ان اجنبیوں سے بقائے روح کے مسئلے پر بحث چراجاتی ہوا كيها انسان كى روح اس كى ببي الش سے بہلے موجود للى ؟ كيا وہ اس كے مرف ۔ سے بعارباتی رہے گی ؟ پہلے *سے بلے* کوافلاطون سقراط کی زبانی نظر ئیر تذکر کی مدوس صل كرامًا بهى مهمت مصحفًا أنّ مثلًا رياضي كمعلوم سعار فدايسيس كه جا مل سے جامل انسان هي زراسے اشارے ميں الحنين سمجھ لنيا مہم ليعني دراصل وه ان سے پہلے وا قعت ہوتاہے۔ بیدائش کے بعد نواس کو بدیاتیں كسى في سلهائ بنين اس ليه ظاهر بوكه بهيدانش سے بيلي سكهائ كئى ہوں گی نتیج بینکلاکہ اس کی روح بیرانش سے پہلے موجر دہوگی-ابرہا دوسرامسند کیاروح مرفے کے بعد باتی رہے گی اس کے صل کرنے میں نظريد اعيان سے مددلي جاتي ہو- ہر چركا وجدداس وجرے ہوكم اس يس کسی عین کی جھلک موجود ہونی ہے۔ روح کے اندرعین زندگی موجود ہے۔ عین زندگی اپنی ضدلیتی موت سے بری ہر اس کیے روح بھی جعدین زندگی کی حامل ہوموت سے بری ہولینی ہمینہ باتی رہے گی۔اس کے بداستواط ا يك مثالى افسا نه بيان كرتا يهي و فلاطون كا اورث يدبر حكيم اور عارف كا قاعد ا ہو کہ ان محکم ترین عقائم کو جن کی حراب اس کے دل کی گہرائیوں میں بیوست ہیں اور جن کوفیظ فی دلائل سے ٹا بت بہیں کرسکتا تمثیل کے بیرائے میں ادا

كرديتا ہى -مكالمهاس موفرمنظ پرختم موتاكد سقراط زبركا بالدستربت ك گھونٹ کی طرح بنتا ہم اور محفوظ می دبر میں ونیاسے رخصت ہمد جاتا ہم -" فیطرس" بیر حن وعش کی بحث ہو۔ اسی مناسبت سے افلاطون سنے اس مكالے كے ليے شہركى گابوں كے بجائے بيرون شہراك ولكش رومانى فضایب ای ہی وفیطرس نام ایک نوجوان سیرے لیے جارہ ہی داہ میں اسے سنفراط مل جاتا ہو اور دولوں میں گفتگو چیڑجاتی ہو۔ فیارس مشہور خطیب لیب باس کا ایک خطبہ سن کرا یا نہی اور اس کے مزے ہے رہا ہی سقراط کے اصرار میر وہ اس خطبے کی نقل جو اس کی جیب میں موجد دسمی برط صر کرسنا تاہری اس میں صینوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ غیرعاشت کو عاشق برتر بھے دیں تعنی اس مجذوب كيمقا بليس يومحبنت ميس ازخود رفتة بوكرضبط اورمصلحت كادامن جبور دسے اس سالک کی قدر کریں جرکھی راز محبت کوفاش منہیں کرنا اور وضع احتیا طکو ہا محصہ مہیں دیتا - سقراط بھی اسی ریگ میں اس سے زیا دہ میرزور تقریر کرتا ہے۔ یہ صرف فیٹارس کومخطوط کرنے سے لیے ہے ورنہ در أمل سقراط كامتصد كميراور سروه فوراً بات بالله سروابني مبلى تقريرين اس في عاشق كوديوانه يا مخدوب قرار دس كربرا كيلاكها كفا اب وه فدب کی متعد و اسین کرمے آرشد اللہ کے جذب اور عاشق کے حارب کی بڑے جوش وخروش سے تعرامیت کرٹا ہی ۔ پیرایک مثالی انسانے کے وربیع سے بیسمجا نا ہو کاعش کی دوسیس ہیں ۔ ایک ادنی کی دواش نفسانی دوسري اعلىٰ ليعني سن مطلق كي محبّت ، اوران مدارج كا ذكركم يّا بهرحفيس روح حن طلق تک پہنچنے میں طوکرتی ہو۔ یہ وہی مجا زکر حقیقت کا زبیتہ بنا نے کا مسئله برجو بجعلى حدر نول ميسلما نوركى متصوفانه شاعرى كااكيا الهم موشوع

بن گیا تھا۔ فیڈرس سقراط کی تقریرے متاظر ہوتا ہر اور اس کی بہت تعرف كرتا بهوليكن ستراط اس مي ملمئن بنيين كيونكه وه ايني تقرير كى أوَّ في شان ا ورخطيها منر توبيون كي دا دكاط لب تنهين ملكديدي ستام كدجوها أن اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ فیارس کے دہن میں امائیں اور دل ہیں اُر جائيں. وه يربحث چھيرديتا ہوكه ايك الجھے خطب ميں كيا خصوصيات ہونی عابہیں اور فیٹس سے ریسلیم کرالبتا ہو کہ اچھے خطبے کی اسلی خصویت يه بوكه وه حقائق برشتل بور احها خطبه وه برجوات كي عقبقت كوسمه سك ا ورسجها سیکے تعین خوداعیا ن کا محرم ہو اور دوسروں کوان کا محرم بناسکے۔ " بزم طرب اس سليط كالأخرى مكالمه سبر اس كاموصوع تهي عشق و محبت مہی۔ نوجوان طوراما لکا رامکا تھن کواس سے ایک المیے ہر انعسام ملاہر اکا تقن نے اس کے شکر انے میں فربائی اور دعوت کی ہر سفراط می و ما ن بہنچا ہے۔ بے لکلف دوستوں کامجھ ہی۔شراب کا دؤرهل رہا ہی۔ کام ددہن کے ساتھ ساتھ قلب وروح کومخطوظ کرنے کے لیے سے تجویز کی جاتی ہو کہ سب یا ران برم عشق کی تعربیٹ میں تقریریں کریں۔ شرخص اپنے اپنے اندازسی خوش بیانی کے جو مردکھاتا ہو یہاں تک کدسقراط کی باری آنی ہ وہ اپنی اور ایک کا سنہ دیوتیا کی فرضی گفتگو کے بیرائے میں اینے خیالات کا اظها ركرتا بهجس كاخلاصه يهربه كيعش وسبع معنى مي خير مطلق كي محبّب ا ور تنگ ا ور مخصوص معنی بی مین مطلق کی عبّت کا نام ہی ۔ عاشق کو کسی حسین انسان میں حسن مطلق کی ایک جھلک نظراتی ہے وہ اس سے محتب كرانا بهر اوراس سے ول ميں سپائ اورنيكى كى تخليق كى كوشش كرتا بهر- پھر رفتہ رفتہ روحاتی ترقی کے مدارج طح کرے حین مطلق اور خیرطِلق کی عجبت کھ

بنج جاتا ہے۔ گفتگو یہاں تک بہنچی ہو کہ الکیبیا ڈیس نشے میں جورا تا ہوا وراکر سفراط کی سیرت سفراط کی سیرت خصوصاً اس کی پاک بازی بر روشنی پٹرتی ہو۔ آخر پر صبت اس طرح ختم ہوئی ہو کہ سفراط سے سفراط کی سیرت اور تحم ہوئی ہو کہ سفراط اپنی دعن میں موان متوالوں کے سائٹ اس سئلے برتقریر کررہا ہو کہ المید اور فرحیہ ڈرا مے کی لوح ایک ہی ہو جواچھا المید کھرسکتا ہو وہ اچھا فرعیہ کھی ککھرسکتا ہو وہ اچھا

افلاطون کے ارتقاب فکر کی دوسری منزل جسی اس نے سقراط کی تعلیم میں اپنے فلسفے کا پیز لالگا یا ہجا ور اپنے بنیادی نظریہ اعیبان کا بالاجمال ذکر کیا ہج بہاں حتم ہوتی ہو۔ تیسری منزل جماں اس نے نظریہ اعیبان کی تفصیل اور توجیہ ہے لیے مجرد اور دفیق فلسفیا نر بخشیں شروع کردی ہیں اور اس کا ذہن سقراط کی تنقیدی فکر کی زمین کوچیوڑ کرما بعد الطبیعیات کی خیالی فضا میں برواز کرنے لگا ہے۔ اس مقد ہے کے دا تر کہ نظر سے باہم ہی ۔

ير ـ لوتَهَالُور ------- r . في ريع - - - - ١٠٠٠ ٥ - فيرو --- --- ٥ I۲۸ ٠٠٠٠ يرد تأكورس -- ٢٢٦



من من سند سنفراط ، جوایک گزرا ہؤا واقعہ بیان کررہاہ کی سنگ بیس ہیوتھالیس ۔۔۔۔۔ لائٹی سس ہیوتھالیس ۔۔۔۔۔۔ لائٹی سس

منظر - ایک نوتعمیرورزش گاہ المیمنس کی شہریناہ کے باہر منظر - ایک نوتعمیرورزش گاہ المیمنس کی شہریناہ کے باہرہی ابہراس مرک سے نکل جاؤں جوشہر بناہ کے برابر چی گئی ہی - بہنا بس کے فوارے کے توبیب شہر کے بچھلے بھائک برہنچا توہیرونیس کے بیٹے میوتھالیس پنیا کے شیب یں نے بوچا" تم لوگ کون ہواور مجھے کہاں لیے جلتے ہو '' اس نے شہریٹاہ سے تصل ایک اصافے اور اس کے کھلے ہوئے درواز کی طون اشارہ کیا اور کہا" یہ مارت ہی جہاں ہم سب جمع ہوتے ہیں اور اچھی صحبت اس تی ہی '' سحبت اس تی ہی '' میں نے بوچا آیر کونسی عمارت ہواور اس میں کیا دیسی کی چیز ہی ''

"ہاں جلیّا ہوں۔ گریہ ہے بتا وکہ مجھسے کیا چاہتے ہواو تصالا منطور طر کون ہی !' "کسی کاکوئی ہی سقراط ، اورکسی کاکوئی " "منی الاکون ہی ، ہیو تھالیس ؟"

یشن کراس کے چہرے پر شرم کی سرخی دوٹرگئی اور میں نے اس سے کہا " اے ہیرونیس کے بیلے، ہیو تھالیس، میں تم سے یہ ننہیں بوجیتا کہ تم عشق میں مبتلا ہویا نہیں۔ اب بیاعتراف بعداز وقت ہو کیونکر میں دیکھتا ہوتھیں عفق کا ازار ہوا نہیں دیکھتا ہوتھیں عفق کا ازار ہرا ورشدت سے ہی میں سیدھا سادھا ہے وقوت ساآدی ہوں گردیوتا وُں نے مجھے بیرمادہ عطاکیا ہوکہ اس قسم کی حالتوں کو بھانپ لیتا ہوں " اس بروہ اور می مشرمایا۔

کیمب سے نے کہا " ہمپوتھالیں ، تھاری یہ شم اور سقراط کو اپنے ہوب کا نام بنانے میں یہ بہا ہوں کا نار دیر ہی ساتھ دہ ہا تو ہم بنانے میں یہ بہا ہوں کا ناک میں دیم آجا آگا۔

تو ہم سے سواکسی چنر کا ذکر ہی نہ کرتے یہاں تک کہ اِن کا ناک میں دیم آجا آگا۔

ریج جی سقراط پینے فس کا نفر ہی تو بھٹ کرتے کرتے کان کھا جا آ ہم اور جو کہیں فردا سانٹ ہم تو بس سے لوکہ لا تیسس کی تعریب یہ ہمیں اپنے دشات فکر سے نظر تو نیز نظم ان حضر ت کی اور می غضب ہم جہ جب یہ ہمیں اپنے دشات فکر سے سفر ابور کرنا سفروع کرتے ہیں تو مصیب ہی جب یہ ہمیں اپنے دشات فکر سے مشرابور کرنا سفروع کرتے ہیں تو مصیب ہی جب یہ ہمیں اندا نوسے یہ ان مشرابور کرنا سفروع کرتے ہیں تو مصیب ہی ہمیں ہمی برتر ہمی اندانو سے میں مراد تھے کہ تا ہمیں ہم جو اس سے بھی برتر ہمی ان کی آفاذ حس سے دیگئے کہ طرب ہوجاتے ہیں وہ اس سے بھی برتر ہمی ان کی آفاذ حس سے دیگئے کہ طرب بیمزا دیھے کہ تا ہا گا کہی بہت کم من ہموکا کیونکہ مجھے اس نام کا کوئی شخص یا دنہ ہیں ہو تا گا

اُس نے جواب دیا " اجی اس کاباب بہت مشہور آدمی ہواس لیے وہ ابھی تک اُس نے جواب دیا " اجی اس کاباب بہت مشہور آدمی ہواس کے وہ ابھی تک اُس کے نام سے پیکا را جا تا ہی ۔ فو د اسس کا نام نہیں جانتے مجھے نقین ہو کہ اس کی شکل سے ہیں۔ سیکن یا وجود یکہ تم اِس کانام نہیں جانتے مجھے نقین ہو کہ اس کی شکل سے

صرورواقت موكي كيونكروه مراردن يس بهان ماتى مى"

" گریہ تو بہتا وُ وہ کس کا لڑکا ہی؟" "قصبتہ ایک ون کے ڈیموکر اٹیس کا سب سے بطرابیٹا"

میں نے کہا و او بھی بہو تھالیس تم نے بطرا عالی خاندان اور بے شام بور پا ایا ہی است عشق کا اظہار کی ہیں ہے جو ا پایا ہی کاش تم اتنی عنایت کرد کہ جس طرح اور وں کے سامنے عشق کا اظہار کرتے ہو میں سے میانتے ہو یا نہیں کرتے ہو میں خود عشوق سے اور دو سروں سے کیا کہ نا جاسے ؟

وہ بولا "نہیں سقراط، تم اس شخص کے کہنے کوکوئ اہمیت نددو" میں نے بوچھا "کیا تھالا بیمطلب ہو کہ تم اُس شخص کی مجت سے جسے اس نے

تحالامبوب بتایا انکا دکرتے ہو؟"

"نہیں ۔ گراس سے انکارکر تاہوں کہ میں اس کی تعربیت ہیں ستعروغیرہ کہتا ہوں "بہوتھالیں نے کہا "اس کے توجواس درست نہیں ۔اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہو۔ بالکل یاگل ہو "

میری آ وا آراس کے کانوں میں ہروقت گونجاکرتی ہی تواسے ان چیزوں کا علم ہوً " کشیمیس نے کہا اسے شک ایساعلم ہی کہ بس دل ہی جانتا ہی۔ مگر ہی طری شخصک دامستان -اگرچہ بیماشت ہیں اور الیسے ولیسے نہیں بلکرماشق صادق لیکن اپنے مجموب سے باتیں بالکل بچوں کی سی کرتے ہیں۔ آپ ہی دیکھیے، ان کی باتیں

یشن کریں نے کہا اور تم بھی عجیب مسٹوے ہو ہیوتھالیں ابھلا یہ کیا بات ہوکد اپنی جیت ہونے سے پہلے تم اپنی تعریف ہیں گیت بناکر گاتے ہو؟" "گرسقراط، میرے گیت اور تظیس کچھ اپنی تعریف ہیں تقواری ہوتی ہیں۔"

'تھارے خیال ہیں ہنیں ہوتیں ؟'' ''

" نہیں ، مگر تھا لاکیا خیال ہی؟ ؑ میں نے کہا ' بقیناً یہ سب تھاری تیولیٹ میں ہونی ہیں۔ اس بیر کاکم

یں ہے ہا ' یعیبا یہ سب معادی تعربیہ یں ہوں ہیں۔ اسے مہر تم اسینے حسین میں میں اسی سے مہر تم اسینے حسین معنوں کوجیکادیں گئے اور بجا طور بر کہا جا سکے گا کہ حقیقت میں یہ قصیدے خود تم عاری شان میں ہیں کہ تم نے ایسے معنوں کورام کرلیا یسکن اگردہ تم اسے ہا کہ تم سے نکل گیا تو نبی زیادہ تم نے اس کی تعربیت کی کھی اسے ہی تم ہیں جا وگے کہ اس بہترین نعمت کو کھو بیتھے۔ اس لیے دانشمند عاشق اپنے معنوں کی تعربیت اس وقعت تک نہیں کرتا جب آ

مكالمات افلاطون وہ قابیس شاجائے اس کے کہوہ ڈرتا ہی نہات کیا حادثہ بش آئے ۔ بھرایک ا ورخطره می ہی جسینوں کی جہاں کسی نے بڑھا پڑاھا کرتعربین کی وہ غروراور نخرت سے پیول جاتے ہیں ؟" "أوريقينه وه مغرور ہوں اتناہی قالومیں آنامشکل ہی ؟" <sup>ما ب</sup>قبلا تم اس شکاری کوکیا کہو گے جوایئے شکار کو بھول کا دسے اور اسس کا قابوس أنا دشوار كردك 4 "يقينًا وه براشكاري كبلائك كا" اوراً سن جمكار ف كربجائ باتون اوركيتون سن اور فصته ولا وسه ؟ یا توبری بے دقونی ہوگی، پر کہنیں ؟" كليك الروا" أب زواسين دل بي سوجو البيو تفاليس إكرشع كهيز مي يرب النطيان تم سے سرند ہوئ ہیں یا ہنیں۔ ٹیٹ پدہی اس تھی کوا جھا شاع کہوجوایی شاع<sup>ی</sup> سے استی آب کونقصان اینی آبار ا أسركة للهين أبول كا مايساشا عرفض انتى بر-اسى ليه، سقراط عي تم مشوره جا بتا بون ، اورقم جو يم البديد التير ادوك الفين وشي سي قبول كرون كاسبنا واخرس كياكهول اوركياك المراس ميرا مبوب مجوبر بهربان أن كاالفاظين تعين كرنا مشكل أو ليكن الرتم الينة عبيب كوميسر

ياس ما أو اور مع أس سه ياتي كرف وقدت ايدس هورايد وكاسكون

کہ اس سے کیونکر باتیں کرنی جا ہمئیں بجلے اس طرح گانے اور شعر برطیعنے کے جس کے مازم عظہرائے جاتے ہو ۔"

"اسے لانے میں توکوئ دستواری نہیں ہوگی اگرتم اتنی عنایت کروکہ اسے لانے میں توکوئ دستواری نہیں ہوگی اگرتم اتنی عنایت کروکہ کشیب کے ساتھ ورزش گاہ میں چلے چلو تو وہ خود ہی آجائے اسقاط اکبونکہ اسے گفتگو سننے کا شوق ہی ۔ آج ہرمیا کا تہوا رہ وہ بقیناً آئے گائیکن اگر نہ سب ایک حاکم جمتے ہیں ان میں کوئ فصل نہیں ہی ۔ وہ بقیناً آئے گائیکن اگر نہ آیا توکیب سب سے اس کی بے تعلقی ہی اور جس کاعزیز میں سب اس کا جوادو سب کی ایک میں اور جس کے بیٹر کیب تھی ہے جانے میں ایک جوان اور دوسرے ہمارے بیجے بیچے چلے جانے میں اور دوسرے ہمارے بیچے بیچے چلے ۔ کے کرورڈش گاہ کی جوان روانہ ہوا اور دوسرے ہمارے بیچے بیچے چلے جانے ۔

 مکالیات افلاطون ملطاء اس کے بعد

خفا نہ ہوجائے، اور یہاں کھڑا ہوکر ہماری باتیں سننے لگا۔ میں نے منیک بنس کی طرف مخاطب ہوکر بوجھا یہ طی بمونون کے بلیے، تم دونوں میں بڑاکون ہو؟ "

اس نے جواب دیا 'اسی بات پر توہم ہیں عبر گڑا ہے'' "اور زیادہ مشربین کون ہی کہا اس میں بھی اختلاف ہی '' "ایک اور اختلافی مسئلہ یہ کہ دونوں میں زیادہ سین کون ہی ؟'' دونوں لڑکے سننے لگے

ایک اور احدای مسلدید بر در ووول ین دیده ین بوت بر . وونون اور کے سننے گئے "بیس بنیس پوچوں گاکہ زیادہ دولت مندکون ہر کیوں کہ تم اپس میں دوست بونا

تبے شک ہیں" اور دوستوں میں ہرچیز مشترک ہوتی ہولہذا تم ہیں سے کوئی دوسرے زیادہ دولت مند نہیں ہوسکتا، گرتھا را یہ دعویٰ سے ہوکہ تم آبس میں دوست ہو

المنوں نے اسے کیم کرلیا۔ میں پوچھنے والائھا کہ دونوں میں زیا دہ عا دل المحکون ہر الدیم کرلیا۔ میں پوچھنے والائھا کہ دونوں میں زیا دہ عا دل المحکون ہر مگراسی وقت کسی نے منیک کیما کریں ہوئی کہا کہ مناب شک ماسٹر بلا رہے ہیں۔ شاید اسے قربانی کرتی متی چنانچہ دہ چلا گیا اور میں لائیستس سے سوال کرنے لگا۔

"تھارے ماں باپ تم سے بہت محبت کرتے ہیں" "ت: أ"

"يقيناً"

"اوروه چاستے ہیں کتھیں پوری پوری ٹوشی مال ہو؟"

"بي ياك"

"اوراگرده تم سے مبت کرتے ہیں اور تھاری نوشی بیا ہتے ہیں تواس ہیں کوئی شہر نہیں ہوسکتا کہ ہروقت وہ تھاری نوشی کا سامان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ "

"كياا النون في تعين اجازت ديد ركهي به كدجوجي جاست كرو، اور نمجي تنبيم

کریتے ہیں ندکسی کام سے روکتے ہیں ؟ " "نہیں سقراط، بہت سے کام ہی جن کے کرنے سے وہ مجھے روکتے ہیں ؟ "

"اس كريامعنى ؟ وه تهماري وشي جاستي مي اور بجر محي تعيس ابني رضي

کے مطابق عمل کرنے سے روکتے ہیں ، مثلاً اگرتم اپنے باپ کی لبی رہتو میں بیٹھ کر دوڈ سے موقع پرخود ہانک جا ہوتی تھیں اجا زت نہیں دیں گے منع کردیں تھے ؟"

"ہرگزاجانت جہیں دیں گے ؟"

" توپوکس کواس کی اجازت دیں تھے ؟ "

" انقد بان جوہر ۔میرے باپ سے اسی کی تنواہ یا تاہر'' " کر بی کر جو سے میں اس کی تنواہ یا تاہر''

''وہ ایک نوکر پرتم سے زیا دہ بحروساکرتے ہیں ؟ اُسے اجا زت ہوکہ گھوڑوں ''' حس طرح چاہے کام لے ؟ اور او برسے ننخواہ کمی دیتے ہیں ؟

رق پال" "گامال"

"مگرمیرے خیال میں تم یہ توکر سکتے ہوکہ ہاتھ میں جابک لے کرنج کاٹری ہنکا وَ؟ اس کی تووہ اِ جازت دیں گے "

"جھ کو اکھی اجازت نہیں دیں گے"

" تو كيركس شخص كوا جا زت نهيس كم فيرول كوكورت لكائع ؟"

«بوكيون نبين ، خچرواكوا با زت ؟؟" "اوروه غلام ، كا يا آزاد ؟"

"غلام"

" توان کی نظریں ایک غلام کی تم سے ،جوان کے بیٹے ہو، زیادہ قدر ہو؟ دہ اپنی چیز تصالب سپرد نہیں کہتے مگراس کے سپرد کردیتے ہیں ؟ وہ جوچا ہتا ہو کرنے دیتے ہیں مگر تصیں منع کر دیتے ہیں ؟ انجا یہ بتا کہ تم ایٹے معاملات میں

> آزاد مو با ان پر بھی تھیں کوی افتیار نہیں ؟ " ظاہر ہی مجھے کوی افتیار نہیں ؟"

> > " توتھا راکوئ گراں ہو؟"

" بان ميرا آبالين - ديكيمويه سري" " اور وه غلام ايو؟ "

البياشك بهارك كفوكا غلام بو"

" بینی یه توعیب بات هرکدایک زادخس برغلام حکومت کرے - اوروه تحارے سائد کیا کرتا ہی "

" مجعداستادوں سے پاس لے جاتا ہی"

" تونمھارامطلب ہیں ہو کہ تھا دے اتا دیجی تم پرحکومت کرنے ہیں ؟" " ہے کہ ک ترین میں ہیں !"

" اورکیا،کریتے ہی ہیں" " پھرتو بھئی تھارے والدنے تم پربہت سے حاکم اور آقاسلَط کر دیکھے ہیں "

لیکن کم سے کم حب تم گھریں اپنی ماں سے پاس جائے ہولو وہ مزوزتھیں جہم چاہوگئے دیتی ہوں گی اورتھاری خوشی میں حائل مذہبوتی ہوں گی، اُن کی اوْن اورجو کیڑا وہ بن رہی ہوں مروقت تصاریف سیاے حاضر رہنا ہوگا ۔ سیے نقین ہو کہ اگر تم ان کے ادّے یا کھے یاکسی اور اوز ارکوچیونا چاہو توکوئی روکنے والانہ ہوگا" « وہ سنس کرلولا « نہیں سقراط ، وہ مجھے صرف روکتی ہی نہیں بلکراگر میں کسی چنرکہ ہا کفرلگا کوں تو پہٹ جا کول "

"لیکن بچروه کبول اس قدرا مهام کرتے ہیں کہ تماری نوشی میں حائی ہول اور تمسیل اپنی رائے پر رہ خواری میں حائی ہول اور تمسیل اپنی رائے پر رہ جانے دیں ؟ تمالات ساسے دن دوسرے کی نگرائی میں رکھتے ہیں مختر پر کما پنی خواہش سے کوئی کام می نہیں کرنے دیتے ۔ چنا پنچر الیا معلوم ہوتا ہو کہ ان کی انتی بڑی اطاک سے تم کوکوئی فائڈہ نہیں - بلکہ خود اپنی ذات برجی افتیار بہیں - اس کی خرگیری اور نگرائی دوسرے کے سپر دہی ۔ تم تم کسی چیز کے مالک ہواور نہ کھی کرسکتے ہوں ا

"اس کی وجربہ ہی، سقراط، کہ میں ابھی نابالغ ہوں"

میرے خیال میں تتھارے والد در کو کرا میں،
اور نتھاری والدہ دونوں بہت سے کام تم سے اب تھی لیتے ہیں اور تھارے بالغ ہوں۔
ہونے کا انتظار نہیں کرتے مثلاً اگر انتھیں کی کھوانا یا بڑھوانا ہو نو خالباً گھر کھرمیں سے پہلے تھی کو بلوانے ہوں گے ؟"
سب سے پہلے تھی کو بلوانے ہوں گے ؟"

ب سرتو واقعه مي " " بيرتو واقعه مي "

" اور تمھیں اجازت ہوگی کہ خواجیں طرح مناسب مجھو پڑھو یا اکھو یا برلبرا مُھاکہ اُس کے مُسرِ کھیک کرداورانگلبوں سے یا مضراب سے جیسے جی چاہتے ہواؤ - اس بیں، نہ تھا رہے والد دخل دیتے ہوں گئے اور نہ والدہ "

"ځيبک، <sup>د</sup> مخيبک ، ک " نو کیرکیا بات ہے لائیس ، کوسی کام کی تو تھیں اجا زیت ہے اورکسی کی

ښې سري س " شا یداس کا بیرسبب بوکه ایک کام کو میں جا نتا ہوں اور دوسرے کو

" بان، عزیزمن ا اَصْل وجرعُمْرِی کی تنہیں ملکه علم کی کمی ہوا ورجب تھارے باب بیسمحدلیں گے کہ تم ان سے زیادہ دانش مندہوں توفوراً النيخ آب كوا ورابني اللاك كوتهادس سيردكردي سم "

" اور تحصارا بمسايد ؟ كيا اس يرجى وسى يات صادق تنهيس أت ج تمھارے باپ برصادق آئی ہو؟ اگریہ اطینان موجائے کہ تم خانہ والکا اس سے بہترجانتے ہونو وہ اپنا کارخا نہ خود جلاتا رہے گا یا تھا رے سپرا

كردسے كا "

" غالباً مير عسر وكرد كا"

" اور کیا اہل انتھنس اینے معاملات تمعارے انتھیں شومے دیں گ حبب وه ومكيميس مح تم اشنے دانش مندموكه ان معاملات كا بخوني التطام كرسكت بيو؟"

" ال دے دس کے"

" انتھا اب میں ایک اور مثال تھارے سائے بیش کرتا ہوں - بھ شهنشاه ہر اوراس کا بٹرا بیٹا ایشیا کاشهزادہ \_\_\_\_فرض کروہم تم اس کے ا پاس جاکرامے اطمینان ولادیں کہ ہم کھا نا اس کے بیٹے سے انتھا بکاتے ہیں توکیا وه هم كويرض عطاكريك كاكهم سوپ تيا ركرين ادرس وقت من ريا چه بر جره مي مو جوي هماراجي چاه اس مين طوالين، يا اپنے بينچ ننه را ده ايشباكو؟ "

" اور ہیں اختیار ہوگا کہ مٹی بھر بھر کرنمک جبونک دیں سیکن اس سے بیٹے کو چٹلی بھر ڈالنے کا بھی اختیار نہ ہوگا ''

م با فرض كروكداس كے بليط كى انكھيں خراب ہي اوروہ طب بالكن ہيں جانتا نؤكيا شہنشاہ أسے سراجازت وے كاكہ خودا بنى انكھوں كو چھرے"؛ جانتا نؤكيا شہنشاہ أسے سراجازت وے كاكہ خودا بنى انكھوں كو چھرے"؛ " مركز نہيں دے كا "

دیکن اگر وہ ہمیں طب کا ما ہر بھتا ہی توسم جرکچھ اس کے ساتھ کرنا چا ہیں کرنے دے گا ۔۔۔ یہاں تک کہم چا ہیں تواس کی انکھیں چرکردا کھ بھر دیں ، کیونکہ اس کے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ بہترین تدبیر کیا ہی ؟ '' " طیک ہی "

"غرض ہرکام حس بی وہ ہمیں اپنے اور اپنے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ دانشمند سجھتا ہم ہمارے سیرد کردے گا؟"

"بالکل شیک ہی سقراط"

" تم نے دیکھا، پیارے لائیسس، کہ جن چیزوں کا ہم علم رکھتے ہیں ان میں سرخص خواہ وہ یونانی ہویا پرنسی بورت ہویا مرد ۔۔۔ ہم پر بھرو ساکرتا ہی ان کے بارے میں ہم جو چا ہیں کریں کوئ ہمارے کا م ہیں دخل نہیں دے گاہمیں بود کا آزادی ہوگی اور دوسرے ہمارے حکم کے یا بند ہوں گے۔ بیچیزی در تقیقت ہماری ہموں گی اس لیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن جن باتوں کو ہماری ہوں گی اس کے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن جن باتوں کو ہم بالکل نہیں جانتے ان میں کوئی ہیں اپنی مرضی سے کام نہیں کردے گا۔۔۔

بلکہ جہاں تک مکن ہوگا لوگ ہیں روکس کے درصرف امنی بلکہ ال باب اورخو داہنا دو جوان سے بڑھ کرعزیز ہوتا ہی۔ برجزیں ہماری نہیں ہوں کی کیونکہ ہم ان سے فائدہ نہیں الحاسکیں گے تعییں اس سے آنفا ت ہی ؟ "

اس في الفاق ظام ركيا -

"اورکیادوسرے ہم ہے دوستی اور مجت رکھیں گےجب کہم ان سے لیے بہکا بال الا

اور تود تھارے ماں باپ بمی تم سے جت نہیں کریں گے ملکہ کوئکسی سے مبت نہیں کرے گاجب کہ وہ اس کے لیے بیکار مہو؟"

"كوئ لهين كيكا"

"بس عزیز من ،اگرتم وانشمند مروتوسب تمهارے دوست اور عزیز بن جائیں کے اس میں کرتم اور عزیز بن جائیں ہوتو اس میے کہتم اور کام کے آدمی ٹابت ہوگے ۔ دیکن اگرتم وانشمند منہیں ہوتو باب ، ماں ، عزیز ، قریب غرض کوئ کمی تھا را دوست نہیں ہے گا ۔ اچھا یہ بٹاؤ

ہاپ ، مال ، عزیز، قربیب غرض لوی جی محالا دوست ہیں ہے ہ - ایصابیب کہ جن چیزوں کا ہم علم نہیں رکھتے ان میں تھیں اپنے علم پر کھمنڈ ہوسکتا ہو؟ " و مرکز ۔ "

مرازنين"

اورتم تولاً تيسس، علم كرمتاج بو-اس سفظام بهوكرتم الجي تك انش منابي الم عليك بهي "

"چنانچه تعین زرابمی همناز نبین اس لیه که کوی این چیزی نبین جس برتم همناکرد" « واقعی استراط اکوئ چیز نبین "

جب اس نے پرکہا تو میں میر تقالیس کی طرف مطا اور قریب تفاکہ مجیت ایک بٹری سخت غلطی سرزد ہو کیونکہ میں اس سے کہنے والا تقا: دیجھ رہیو تقالیس ا

اس طرح اہنے محبوب سے باتیں کیا کرور اس کا غرور توڑنا چاہیے بنہ یہ کہ کوئ تھالا

طرح آسان برجرهاکراس کی عادت بگاڑوے یلین میں نے دیکھاکدان ہاتوں کو سن کردہ بہت بے چین اور پر ایٹان نظرا آ ہو اور مجھے یاد آگیا کہ وہ اس قدر قریب ہونے کے باوجودیہ نہیں چا ہتا کہ لائمیسیس کی اس پر نظر بڑے ۔یہ سوچ کرمیں نے کریند کی

کچونہیں کہا۔ ات میں منیکسینس واپس آگیا، میں نے کچانہیں کہا، اپن پہلی مگر راکسیس کے قریب بدی گیا۔ لائیسیس نے بچول کی طرح مجت سے میرے کان میں یہات کہی تاکہ نیکسینس نہ سننے پائے «میرے سقراط، جو کچھ میے کہ رہے تی کیکسینس سیرے) کہ ، ، ،

> " تم خود ہی کیوں نرکبو - یقیناً تم فے سنا تو غورسے ہوگا " " نے شک"

" تو پھرکوشش کرے میرے الفاظ یا دکرتا اور جہاں تک ہوسکے ابھیں یا لکل اسی طرح و مہرانا میں طرح میں نے کہا تھا۔ اگر بھولی جا کہ تواب کی ملاقات میں پیچلینا "میں بھی کروں گا، سقراط مگراس سے کچواور باتیں کروتاکہ جب تک جھے تھمرنے کی اجازت ہے میں بھی سن سکوں یہ

" بملاجب تم كهد قومي كيونكر الكاركرسكتا بهول - مُكرتم جانتے بهو منيكسينس برا جمير الوبي - اس ميك اگروه مجع دق كرے تو تم ميري مدد كرتا " " واقعى برا جمير الوبي اسى ليے توجا متا بهوں كه تم اس سے بحث كرو !" " ماكر ميں بے وقوت بنوں ؟ "

"بہیں بہیں بلامی چاہتا ہوں کہتم اس کی خوب خبرلو" "یہ تو بجھ بل کام نہیں کیونکہ وہ بڑا ہے ڈھب ادی ہو کٹیپس کا شاگر داور سیسس خودھی تو بوجودیں ۔ تم نے دیکھا ؟" بوکی می بوسقاط انتهبن اسسے صرور بحث کرنی ہوگی ؟ «خیر میر توجیوراً کرنی ہی بڑے گی "

پر برور است میں اور اس بیت کی کہ مہم لوگ جیکے چیکے ہامیں کر استے ہیں اور اس بیت کی کہ مہم لوگ جیکے چیکے ہامیں کر استے ہیں اور اس میں دوسروں کوئٹر کی نہیں کرتے ۔

میں نے کہا میں توبرطی خوننی سے تیار بہوں۔ یہ میاں لائیسس ایک بات جو میں نے کہی تنی نہیں سبھے اور چاہتے ہیں کہنیک یٹس سے پوچوں۔ان کے خیال میں وہ جانتا ہوگا۔"

وہ بولا ہو تو بھرتم اس سے بو جھتے کبوں نہیں ؟ "
ہیں نے کہا " انھی یات ہی بوجہا ہوں۔ لوجہی شیکسینس جواب دو۔ مگر
ہیلی سی تھیں بہتا دوں کہ میں وہ خفس ہوں ہے بجبین سے ایک ہی کو کتوں کا کسی کو ہم خوص کو کو بھوڑوں کا کسی کو کتوں کا کسی کو ہم خوص کو گھوڑوں کا کسی کو کتوں کا کسی کو ہم فرخوں کا کسی کو جاہ و منصب کا مجھے ان ہیں سے ایک کی اتنی زیادہ نوائش نہیں البتہ دوستوں سے عشق ہی ۔ ایک اچھا دوست میرے لیے دنیا کے بہترین مرغ اور بیٹے بہترین گھوڑے اور کتے سے جی زیادہ قابل قدر ہے مصرکے کتے کی قسم ، ایک ہیے دوست کو میں دارا کی ساری دولت قابل قدر ہے مصرکے کتے کی قسم ، ایک سے دوست کو میں دارا کی ساری دولت فابل قدر ہی مصرکے کتے کی قسم ، ایک سے دوست کو میں دارا کی ساری دولت بلکہ خود دارا بر ترجے دیتا ہوں ۔ اس درجہ مجھے دوستوں سے مجمت ہی ۔ اوراس قدر بیلی میں اور لائی سے ۔ اوراس قدر بیلی ہم میں انتی آ سانی سے ۔ اوراس قدر بہری ہو میں ہم بیلی ان آ تورکن را بر تک ہم معلوم بہوا کہ اس بھوا کہ اس کے متعلق ایک سوال پوچھنا ہموں اس لیے کہھیں تجربہ ہو ۔ یہ بنا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جاہم اس کے کہھیں تجربہ ہو ۔ یہ بنا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جاہم اس کے کہھیں تجربہ ہو ۔ یہ بنا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جاہم اس کے کہھیں تجربہ ہو ۔ یہ بنا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جاہم اس کے کہھیں تجربہ ہو ۔ یہ بنا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جاہم اس کے کہھیں دوسرے سے جاہم اس کے کہھیں دوسرے سے جاہم اس کے کہھیں دوسرے دیں جاہم کا کہ کی ہیں تھیں ایک شخص دوسرے سے جاہم اس کے کہھیں تو بہ ہو ۔ یہ بنا کو کہ جب ایک شخص دوسرے سے جاہم کا کو کو کھی دوست کا بنا کو کو کو کو کو کو کو کو کھیں تو بر ہو ۔ یہ بنا کو کہ جب ایک شخص دوسرے کے کھی دوسرے کے کھی کو کو کھی کے کہو جہ ہو کہ کو کو کو کھیں تو بر ہو ۔ یہ بنا کو کہو جب ایک شخص دوسرے سے دوسرے کے کھی کو کھیں تو بر ہو ۔ یہ بنا کو کہو کو کھی دوسرے کے کھی کو کھی کو کھی کر جب ایک شخص دوسرے کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

عبت کرتا ہی توان میں سے دوست کون ہی ، عبت کرنے والایا دہ تحق میں سے مجت کی جائے یا دونوں ؟

"میرسے خیال میں تو دونوں ایک دوسرے کے دوست ہوسکتے ہیں ؟"
ساکیا تھا المطلب ہے کہ اگر اُن میں سے صرف ایک ہی کو دوسرے سے مجت ہوتو بھی دونوں باہم دوست کہلائیں گے ؟"

الماسي مطلب يو"

" لَيكِن ٱگرايك محيّت كرتاً ہم اور دومرانہيں كرّياجيها كربہت ہی صورتوں ميں ہومكتا ڳئ " ہاں ہو توسكتا ہم !'

" بلكنفرت كرتابى "جس كاكمان عاشق كومعثوق براكثر بهوتا بهى أسكتنى بى محبّت بهويك بهى المرابي الفرت كرتابى المرابيك واس معبّت نهيس يا نفرت المريضيك بهزام " المالكي تشيك بهو "

"تواس صورت میں ایک محیت کرتا ہی اور دوسرے سے عبت کی جاتی ہی ؟ ' "جی ہاں"

تو پھر کون کس کا دوست ہی کی ماشق معشوق کا دوست ہی توا کہ مشوق کو اس سے محبت ہو یا نفرت ، یا معشوق کو اس سے محبت ہو یا کپھر دونوں میں سے کوئی دوست بہیں جب تک کدان میں باہمی محبت نہ ہو ؟ "

"بظامردونون مين كوى دوست بنين ؟

" تو پیربی خیال ہمارے پہلے خیال سے مطابقت نہیں رکھتا ؟ ہم نے تو کہا تھا کہ اگر صرف ایک کو دوسرے سے محبت ہو تو دو نوں باہم دوست کہلائیں گے۔ اب ہم یہ کہتنے ہیں کہ جب تک دونوں کو محبت نہ ہوان ہیں سے کوئی دوست نہیں <sup>2</sup> معلق توالیہ اہمی ہوتا ہے'' " توجیز محبت کے بدا محبت الرق ہواس سے کوئ مجت کرتا ہی نہیں؟" "ميرك خيال من تونهيس كريّا"

محوياجن لوگول سے تھوڑوں کوجت نہ ہوانمیں تھوڑوں سے محبت نہیں ہوسکتی، نکسی تفس کو بٹیروں سے یا کنوں سے یا متراب سے یا ورزش سے جبت ہوسکتی ہر جب تک کر پرجیزیں می اس سے مجمت ندکرنی ہوں ،اور ند حکت سے جب المعامت اس سع عبت مذكرتي مويا بهم يكبس كنبيب وتعفى ان چيزون مبت كرتا أي الم وديكه بيراس سع فبت نبيل أثير كيا شاع في خلط كها بي :-"مبادک ہر وہ تخص جسے اپنے بجوں سے مجنت ہو اور ایک ہم کے گھوڑوں

اور شکاری کتوں سے اور انجان برسیبوں سے "

"میں تو جھتا ہوں کہ اس نے غلط نہیں کہا "

" تھاسے خیال میں اس کا یہ قول میج ہے؟"

"الرقيح مر"

تو يوريك ينس ينتيج نطاكه ايك شخص ايك چيزس مجت كرسكتا برخواه وه چیزاس سے محبت کرتی ہویانفرت مِنلاً بہت جھوٹے نیتے جوالجی ال باپ سے محبت كرنا نبيس جانت بلكرس وقت ال ك ما كقد سع مزايات بن اس وقت أو ان سے نفرت ہی کرتے ہیں ان کواس نفرت کی صالت میں اور بھی زیادہ عزیز ہونے ہیں! الميرى لاسمين تم شيك كت بوا

"ألراليما المح تُوكُو يا محبت كرف والانهيل بلكروه جس سے محبت كى جائے در

يامبيب ہي؟''

اورنفرت كريف والانهيل ملكروه ص سے نفرت كى جائے دشمن ہى ؟"

د. مطابير/

"تو پیرمہت سے لوگوں سے ان کے ڈیمن مجت کرتے ہیں اور ان کے دوست نفرت کرتے ہیں اور وہ اپنے شمنوں کے دوست اور دوستوں کے ڈیمن ہیں. مگرعز نیرمن ، یہ الٹی بات کس قدر اول ملکہ خلاف عقل ہے کہ انسان اپنے دوست کا ڈیمن اور شمن کا دوست ہو''

" بین تم سے بالکل متفق ہوں ، سقراط "

'جب بیرخلا ن عقل سر تو بھر حبّت کرنے والا اس کا دوست ہوجس سے وہ محبت کرتا ہو''

"نے شک

اً ورنفرت كريف والااس كارشمن برحس سے وہ نفرت كريّا ہى؛ ' 'اقرفاً ''

" گرسالقرن الی طرح بهال می ماننا برے گاکسانسان الیسے فق کادوست ہوں اس صورت ہیں جب ایک ہوسکتا ہے جواس کا دوست نہ ہو بلکم من ہو قشمن ہوں اس صورت ہیں جب ایک شخص دوسرے سے مجت کرتا ہو گر دوسرا اس سے محبت نہیں کرتا بلک بعض اوقا نفرت کرتا ہو اس کا دشمن نہ ہوبلکمکن نفرت کرتا ہو اس کا دشمن نہ ہوبلکمکن ہوسکتا ہو جواس کا دشمن نہ ہوبلکمکن ہوست ہو، مثلاً جب ایک شخص دوسرے سے نفرت کرتا ہو گر دوسرا اس سے نفرت نہیں کرتا بلک بعض صور توں میں محبت کرتا ہو "

"بات توظیک معلوم ہوتی ہی " "

" مگرجب نہ تومجت کرنے والا دوست ہی نہ وہ جس سے مجت کی جائے اور نہ یہ دونوں باہم، تو کچرہم کہیں کیا ؟ آخر کن کو ایک دوسے کا دوست کہیں ؟ کوئی باتی بھی رہتا ہی ؟ "

"واقعى سقراطية ميرے خيال ميں تو ، كوئ باقى ننيى رستا" « مَرِّعِينَى مَنْ مِنْ سَنِيْسَ كَهِينِ الساتونهِينِ كَهِم نَهْ يَعِيدُ لِكَالْتَهِ مِنْ لَكُلْمِي كَامِ ؟ ا لأسبس بول الحا" يقيناً مم في الحي كى سيسقراط أله يه كبته بور اسك چہرے برجاب کی سرخی دوڑگئی معلوم ہوتا تھا کہ یہ الفاظ بے اختیاراس کی نربان سنكل كئے كيونكه وه بحث كى طرف اس ق رمتوجه كفاكه بالكل مح سوكرده كيا كقاراس كجيرے سے حاف ظاہر ہور ہا تفاكہ نہایت غورسے سن رما ہى -مجے لئینٹس کیاس دل جیسی کود کھ کر طری فوشی ہوئ ، اور پر شکستیس کو نداست نے کاموقے دیناجا ہما تھا اس سے اب یں نے اُسے مخاطب کرکے کہا میرے خیال میں لکیسیس تھال کہنا ٹھیک ہج اگر می سیح راہ پر مہتے تو ہر گز اتنا نہ بہکتے اب میں جاہیے کہ اس سمت میں ایک قدم ہی آگے نہ بڑھیں واس لیے کہ دامستبه كتلهصب بهوتا جاتابهي بلكه دوسري بكيط تلزي جونظراتي تقي اس برحيليل ا ورید دنگھیں کہ شاعرکیا کہتے ہیں اس لیے کہارے نزدیک وہ ایک طرح سے حكمت كيرث اورباني بي اوروه دوستون كا ذكر لوك معمول اورسرسري طورر نہیں کرتے بلکہ بہ قول ان کے <u>خداخودلوگوں کوای</u>ک دوسرے کا دوست بناتا ہی اور اکفیں ایک دوسرے کی طرف مائل کرتیا ہے۔ اگر می غلطی نہیں کرتیا تو انفول کے اس مطلب كويوں اواكيا ہى: -

" خدا ہمنیشدا مثال کو آیک دوسرے کی طرف مائل کرتا ہی اور ان میں ملاقات کراتا ہو "

" تم نے یہ قول سناتو ہو گا؟"

" بال ،ستاری

ہوں سف مرک رسالے میں پڑھے ہوں گے جن میں کہا گیا ہو کا اثال

یں باہم اُلفت ہو تالازمی ہی ۔ یہ وہی حضرات ہیں جوفطرت اور کا کنات کے سعلی بحث کرتے ہیں اور کتا ہیں لکھتے ہیں !'
سعلی بحث کرتے ہیں اور کتا ہیں لکھتے ہیں !'
سالکل ٹھیک ہے ''

"كيا ان كايدقول شج ہى ؟" "مكن برصح ہو"

سی نے کہا" فالباً آدھ اصبے ہی یا اگریم اس کا مطلب تھیک تھیک سبجہ لیں تو شاید پوراہی صبح ہو۔ اس لیے کہ ایک بُرے کو دوسرے بُرے سے متنازیادہ سالبقہ برطے آئنی زیادہ وہ اس سے نفرت کرتا ہی کیونکہ اس کے باعسے نقصان اٹھا آآج اور نقصان بہنیا نے والے اور نقصان اٹھائے والے میں دوستی نہیں ہوسکتی۔

طویک ہو یا نہیں ؟ " محفیک ہو" "محفیک ہوِ"

اس کے اگر بُرے ایک دوسرے کی شن بہوتے ہیں تواس قول ہیں سے آگر بُرے ایک دوسرے کی شن بہوتے ہیں تواس قول ہیں سے آدھا غلط ہی ۔ "

"بے شک"

سیکن میرے خیال میں تواس قول کا حقیقی مفہوم یہ ہو کہ اچھے ایک دوسرے
کے مثل اور دوست ہوتے ہیں اور شرے جیسا کہ ان کے مثل اور دوست ہوتے ہیں اور شرے جیسا کہ ان کے مثل اور دوست ہوتے ہیں

دوسرے سے میافقت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ سے اس لیے کہ ان کے اندرایک ہیجان اور بے چینی رہا کہ تی ہی اور جوچیز خود اپنی مخالفت اور ڈسمن ہو وہ کسی اور چیز سے متحدیا ہم آ ہنگ جہیں ہوسکتی۔ کیا تھیں اس سے اتفاق نہیں ؟ " "بالکل آنفاق ہی "

" نس عزیزمن جولوگ یه کهتے ہیں کہ امثال ایک دوسمرے کے دوست

ہوتے ہیں اُن کامطلب اگریں نے سیج بھا ہی یہ ہوکہ صرف اچھے ہی ایچوں کے دوست ہوتے ہیں اورصرف اُنفیس کے بُروں کو بی تینی دوی نصیب بی ہیں ہوتی ایجھوں کی ہو يابرون كى ، تم يميى استسليم كرت بهو؟" اس فيسرك اشارك ساقراركيا -" تواب بهب معلوم بوگيااس سوال كاكه "دوست كون بر في كياجواب ديناچاسي اس لیے کہ ہماری بحث یہ ظاہر کرتی ہوکہ اچھے لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں ؛ اس في كبها إلكل درست بيي

میں نے کہا! ہاں درست توہی مگر تھریب اس جواب سے پوری طرح مطمئن جہیں ہو ين سبت أو ب كر مجه اس مين كميانتهم بهيدا موكيا المح إلى الجها بنا مّا بهون - الرَّبيم مان لیں کہ ایک شخص جودوسرے کامٹل ہج اس کا دوست اور اس ہے لیے کا را مدہوتا ہجو . بلك بهتريه كديس اس بات كودوس وطيق سے كهون ؛ كياكوئى تفق اپنے جيا دوسرور كوكسى قسم كافائده يانقصان ببنياجا سكتابه جووه ابينةآب كوندبينيا سكتابو بااس كامتل أس كے ساتھ كي كرسكتا ہى جو وہ خود اينے ساتھ نہ كرسكتا ہو ؟ اگرف ایک دوسرے کے لیے بیکار ہیں توان میں مجبت کیونکر ہوسکتی ہی ؟ بتاؤ ہوسکتی ہا

اگر مجبت ندم و تووہ ایک دوسے کے دوست کہلائیں گے؟ " لكين فرعن كروا وتوغف جوايك دوسرے كے مثل بيس شل كى حيثيت سے

دوست نہیں ہوسکتے لیکن دو اچھے آدمی اچھے ہونے کی حیثیت سے ودوست

"گرمرپیروال بیدا ہوتا ہوکہ کیا اجما آدمی رجنیت اجھا ہونے کے غیرسے بے نیاز نہیں ہو؟ یقیناً ہی ۔ اور جب نیاز ہو اسے سی چیزگی حاجت نہیں بفط بے نیاز کامفہوم ہی یہ ہی ''

"ظاہرہیج"

اُ ورِّب کِیسی چیز کی حاجت نہیں اسے سی چیز کی خوامش کھی نہیں ہوگی ؟'' 'نہیں ہوگی''

" اورص چیزگی خوابش نه مواس کی محبت بھی نہیں ہوسکتی ؟ " " نہیں پرسکتی "

"أورجيكسى چيزكى مجت نهيس وه چاسنے والا يا دوست نهيں كہلائے گا" " ظاہر يَوكنهيں كہلائے گا"

تو بجردوستی کے لیے کہاں گنجائیں رہ جاتی ہی جب یہ صورت ہوکہ نیک دی اگرالگ ہوں آدمی ہفیں ایک دوسرے کی ضرورت بہیں اکیونکہ وہ تنہائی میں بھی بے نیاز ہیں )اور اگر یکجا ہوں نوھی ایک دوسرے کے سی کام کے نہیں ؟ آخروہ ایک دوسرے کے سی کری میں گری ؟

دوسرے کی قدر کیوں کریں گئے ؟ " "واقعی نہیں کرس گے"

"أورجب تك أيك دوسركى قدرى كري دوست بني كهلاسكتے؟" " إلك هيكي بهي "

، و قر الرسيس ، كهين بهين وهوكانه بروام و جريج بم الم الم وه كار من الم الم وه كار من الم الم وه كار من الم الم وه كاسب غلط منهو يه

"وه کیسے؟"

مجھے ابھی یا دایا بی نے کسی خص سے سنا تھا کہ امثال ایک دوسرے کے،

نیک نیکوں کے جانی دس ہوتے ہیں۔ اوراس نے ہیں کی سندیش کی تقی جس نے کہا ہی:-

"كهماركها رست لط تا بيرا بعاث بعاط س

اور کھ کاری سے کھ کاری"

اس طرح اورسب چیزوں کے معلق بھی اس نے کہا کھا استورت کا تقاضا بوكة بني زياده بابهم مأثلت بهواتنابي أيس بين حسد الحبكر الفرت اورجنبنا نياده تصادبودوي بونى جاسي عزيب كوجبولً اميرس دوى كرنى بلق بي كرورك طاقت ورسے ، بیار کوطبیب سے مدلینی برتی ہی جاب کوعالم کا نیا زمند ہونا يطِ تا ہى اوروه بريب شاندارالفاظ ميں كہنا دماكم امثال ميں دوستى ہونے كاتصور حقیقت بر بنی نہیں بلکر حقیقت کے بالکل بھکس ہی بلکرسب سے زیادہ متصناد چینروں ب<sup>یں س</sup>ب سے زیادہ دوستی ہوتی ہی مثلاً خشک کونٹر کی جا ہ ہوتی ہی ۔ مسرد کو گرم کی اتلخ کوشیری کی اتیز کوکندگی اپر کوخالی کی وشن علیٰ بذا کیو بکه سرچیز کی هَد اس کی غذا ہر مگراہے مثل سے اسے کھی حاصل جہیں ہوتا۔ مجمع توقیقیص جس نے يه كها تفا إوراس كى تقرير بهت بعنداً ئى . تم سب كى كيا رائع ہى؟"

نىكسىنىس بولا" بىظا بىرتوبىي معلوم بهوتا بى كە دەئھىيك كېتا بىر<sup>،</sup>

توهير مهين كدوسي اصارادين مواكري مروا

بے ساب "گرمنیک بینس بیرتوبالک بہل جواب ہوگا ،عقل کی مناظرہ کریلے والوں کی بن آلے کی وہ ہم پرٹوٹ بٹریں گے اور اوجیس کے کدکیا مجت نفرت کی صدیہیں ج بتا وُالنميس كياجواب دي كے \_\_\_\_ى باتكہتى ليے كى يانہيں ؟ "

مزوركهني طب كي "

" پھروہ یہ بوچھیں گے کہ دشمن دوست کا دوست ہوتا ہی یا دوست دشمن کا دوست؟" " نہ بہ صبح ہواور نہ وہ"

"اجِها عادل ظالم كادوست بهوتا بو، يا اعتدال ببندغيراعتدال ببندكايا

اچھا برسے کا "

"كيم بوسكتا هي"

توچرره اسال ین دو ی جوی "ایسا هی معلوم ہوتا ہی "

"ابھی ایک چیزاور قابل غورہی - کہیں ایسا تونہیں کہ دوستی کے یہ سب تصورات غلط ہیں اور وہ جونہ اچھا ہی نہ بڑا اچھے کا دوست ہوتا ہی ؟" دوہ کیسے؟"

"جوراگيا ہواس ليے بين يونهي قياساً كہتا ہوں كدايك برائى مثل كے مطابق چكراگيا ہواس ليے بين يونهي قياساً كہتا ہوں كدايك برائى مثل كے مطابق حسين چيز دوست ہوتی ہے۔ حسن يقيناً ايك نرم ، چكنی اور گدگدی چيزہواس كيے اس كی خاصيت ہے كہ بڑى آسانی سے ہماری روحوں میں اتر كرسا جاتا ہى اور سي دعوے سے كہتا ہوں كذيكي سين ہوتی ہى ۔ تم اس سيمتفق ہو ؟"

"جي ٻال"

" توییس محض اینے خیال کی بنا پر کہتا ہوں کہ جرجیز شراچی ہی نیری اچھی اور حسین چیز کی دوست ہوتی ہے : اب اپنے اس خیال کی وربھی بتا دوں - اشیا تبین طح کی ہوتی ہیں اچی ، بُری ، اور نہ اچھی نہ بُری بِتصین اس سے اتفاق ہم یا نہیں ہو

"مجھے اتفاق ہر" " اورنة تواييعا اليع كادوست بى نديرًا بُرىك كا، اورنه اجعا بُرك كا ) يە

تینوں صورتیں ہاری سابقہ بحث میں روکی جاچکی ہیں اس لیے اگردوکتی یا مجت سرے سے وجود کھتی ہوتولان اینتی نکلتا ہوکہ جینے ندایھی ہوند بڑی وہ یا تواہی

ى دوست ہى باس كى جونداچا ہى نە بُرا اس ليے كەُرِے كى توكوئى چېزدوست مېنى نېتىنى! -

اُ ورامثال بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوسکتے جساکہ ہم ابھی کہ سے ہیں،

توپوروه چیز جوندا چی بی نه بری کسی ایسی چیز کی دوست نبیس موسکتی جوندایمی ہی نہری "

" لهذا عرف الجي چېزدوست او کتي پراس چېزي جو ښاهي سې نه نری"

"يه بات تقيني مجبي جاسكتي أكو"

اب تومعلوم ہو تا کہ ہم سیدھے راستے پر نگ گئے ہیں''۔ زراسوج کہ جوجسم صحت کی حالت ہیں ہوا سے ناطبی مرد کی ضرورت ہوتی ہراوریکسی اور مدد کی آگ كهوه توخود سي بعملا جنگا ہى اورتىندرست تخص كوطبيب سے عبت نہيں ہوتى اس كيے

كه اس كي صحت الفي سري"

"ليكن مريض كواس مع عبت الموتى الراس ليه كدوه مريض الرك"

اورمرض بُری چیز ہی اور طب کافن اچھی اور مفید چیز ہی ؟ "

"جي بال"

١٠ ورانسان كاجهم برحيثيت جهم كم نداجها بح اورند مرا؟"

"نصياك تانخ"

"اورهبم مرض كي وجهس فن طبس ورستي كرف برمجبور بويا بري

جي ڀاٽ"

" تو ده چیز جواهی هم نه برُی اچی چیز کی دوست بن جاتی هم برُای کی دوسگ

"بال بيينتي نكتماسي"

ا ورظام اوکیه اسستقبل واقع ہوا ہوگا که اس چیزکوجیدا بھی ہے تہ بری ۔

مُرائ کاعنصر بالکل ہی خراب کردیے ''۔۔۔۔۔ اگر مدی نے اس چیز کوسٹے کر دیا ہوتا تب س ک سے نک کی خی سٹ ان محمد میں نہری کہ کی جہ سبر کی سریقو کی اُرا

تواس کواب تک نیکی کی خواس اور محبت ناہوتی کیونکہ جب ہم کہ رہے تھے کہ بھرا اچھ کا دوست نہیں ہوسکتا''

"بے شک بنیں ہوسکتا"

پھر مجھے اس بات کی طوت توجہ دلانی ہو کہ بعض استیاجب ان کے ساتھ دوسری استیام وجود ہوں ، مل کرایک وات بن جاتی ہیں اور معض نہیں

سائقہ دوسری انشیاموجود ہوں ، مل کرایک دات بن جای ہیں اور معبق بن سکتیں مِثلاً کسی رنگ یاروغن کولے کیجیے جیسی چیز پر کبیا جائے ''

"أچھا پھر"

"اس صورت میں وہ جیسب بھی بررنگ روغن کیا جائے اس رتگ یا روغن سے مل کرایک فات ہموجاتی ہمو؟ "

"ين سجها نهين تحوالا مطلب كيابي

میرامطلب یہ ہی کہ فرض کرویں تھا رہے سنہرے بالوں کوسیسے سنگ ف

تووه سچ مج سفید ہوجائیں گے یا فقط دیکھنے ہیں سفید ہوں گے ؟ " " فقط دیکھنے ہیں سفید ہوں گے "

"تا الم سفيدي ان سي موجود الوكى!"

"نييےشک "

" سیکن با وجوداس کے کمان میں سفیدی موجود ہر وہ سفید نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جیسے کا اے نہیں ہوں گے ۔ ا

سیکن جب برها پا بالول کوسفید کروے تو وہ سفیدی کے ساتھ ال کرایک ذات ہوجاتے ہیں اور سفیدی کی موجودگی کی وجہسے سفیدہوتے ہیں ؟

" يقيبًا "

اب میں یہ بوجھنا چا ہتا ہوں کہ کیا ہرصورت میں ایک چیز و وسری چیز کی موجود گی میں اس کے ساتھ مل کرایک فات ہوجاتی ہی یا یہ موجود گی کسی خاص ہے تسم کی ہونی چلنے ہے۔ تسم کی ہونی چلہ ہے !'

ایک خاص قسم کی ہونی چاہیے"

تووہ چیزجونہ اچی ہی نہ بڑی مکن ہی بڑے سے سائے موجود ہولیکن خود بڑی نہ ہواور یہ بہلے واقع ہوچکا ہی ؟ "

"جي ٻال"

اور حب کوی چیز بُرے کے ساتھ ہولیکن خود بری منہ ہو توکسی انھی چیز کی موجودگی اس کے اندر نیکی کی خواہش پیدا کرتی ہی لیکن اگر برے کے ساتھ ہوئے کے معاصر جودگی اس کے اندر نیکی کی خواہش اور مجت باتی نہیں رہی سے وہ چیز خود بُری ہوجائے تواس میں نیکی کی خواہش اور مجت باتی کہ ہوتا ہوار گیا ہوار بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی دوستی نہیں ہوسکتی ہو اور بھی اور بھی اور بھی سے دوستی نہیں ہوسکتی ہو اور بھی اور بھی سے میں دوستی نہیں ہوسکتی ہو اور بھی سے اور بھی سے اور بھی سے اور بھی اور بھی سے اور بھی سے اور بھی سے اور بھی اور بھی سے اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی سے اور بھی اور بھی سے اور بھی سے اور بھی اور بھی سے اور بھی سے

"بالكل نهين بهوكتي"

چنانچہ میں کہ جولوگ بہلے ہی سے دانشمن ہیں خواہ وہ دیوناہو یا اومی محب حکمت نہیں ہوتے اسی طرح وہ لوگ بھی محب حکمت نہیں ہوئے جن کی جہالت بری کی حد اک بہنچ گئی ہو اس لیے کہ کوی بدیا جا ہل ادمی حکمت کا طلب گار نہیں ہوتا کا اب رہ گئے وہ جو بقستی سے جا ہل ہیں لیکن ابھی تاک ابنی جہالت میں کچے یا سجھ سے خالی نہیں ہیں اور چو چیز نہیں جانتے اس کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے ۔ یہی لوگ جوابھی تاک نہ اچھے ہیں نہ بڑے ، محب حکمت ہیں ۔ لیکن بڑے اوراچھ دونوں حکمت کو دوست نہیں رکھتے اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نہ توامثال ایک دوسرے کے دوست ہوتے اور نہ اضداد۔ تھیں یا دہی نہ ہو"

دونوں نے کہا"جی ماں"

" توجه ی لائمیتین اور مینیکتین م نے دوستی کی ما ہمیت دریافت کرلی -اس میں ندا مجی شبهه کی گنجائش نہیں: دوستی نام ہجاس مجت کاجوبرائ کی موجود گی کی وجرسے وہ چیزجونہ آجی ہونہ بری نیکی سے رکھتی ہوخواہ وہ روحانی مویاجانی یاکسی اور شکل میں -

ان دونوں نے بالاتفاق اسے تسلیم کرلیا اور میں زوا دیر کے لیے نوش اور طمئن ہوگیا اس شکاری کی طرح جس نے شکا دکو قبضے میں کرلیا ہولیکن اس العد خارا جانے کیو نکر میرے دل میں شہر بیدا ہوگیا اور میں نے محصوس کیا کہ یہ نتیجہ جہا اور میں نے کہا افسوس الاکسیس اور نتیجہ جہا نہ نسوس الاکسیس اور میں نے کہا افسوس الاکسیس اور میں مجھے توال معلوم ہوتا ہوکہ جوجز ہما سے ہاتھ آئی وہ من برجہا کیوں خیر تو ہی ؟ "منیکسینس نے یوچھا" کیوں خیر تو ہی ؟ "

یں نے جواب دیا ''میرے خیال میں دوستی کے بارسے میں ہم نے جو دلائل میں اکثر آدمیوں کی طرح انگے میا رہوتے ہیں'' دلائل میں اکثر آدمیوں کی طرح انگے میا رہوتے ہیں'' "ہمز تھا لامطلب کیا ہم ہو''

"اچها دیکهواس معالم می پول غور کرور ورست توکستی می باچیز کام و تا ایونه ؟" " نقد از "

" اوراس كى دوسى كاكوئى محرك يامقصد بهوتا ہى ماياكوئى نهيں بهوتا؟" " يقيناً كوئى محرك اورمقصد بوتا ہى "

«اور مقصد سے وہ دوستی کرتا ہج دہ اُسے عزیز ہوتا ہج یا نہیں؟" «مار فترین در محصد ما - نبد سمی

" میں تھا رامطلب اجھی طرح نہیں سمجھا" " کوئی تعجب نہیں کہم نہیں سمجھے بلیکن اگرمیں اسے دوسری طرح بیان کرد توشا میرتم مجی سمجھ جا کواور خود میرسے ذہن میں مجمی زیا دہ واضح ہوجائے مریف جیسائی

نوشا پرنم هی مجمعها فراور خود میرسے دنہن میں بی زیادہ وار انجی کہر ہاتھا طبیب کا دوست ہوتا ہی ۔ مفیک ہی نہ ؟''

"جی ال " " اوروه طبیب کا دوست هوتا محرض کی دجہسے اور صحت کی خاطر "

' اور وہ حبیب کا دوست ہوما ہو مرس ی وجہتے افر صف ن طامر ''جی ماں'' " ۔ . . . . ض میں یہ ، سر''

"اور مرض بُری چنر بُری" "یقیناً" صور میری میری میری از انجمری و میری ا

اور صحت ، وه اجهی چیز برسر یا نیم که ما نه اهی نه برگری ؟'' "انجهی"

"ا در رہم بیکورہے تھے کہ جہم جوا چھا ہی نہ ٹرا مرض لعنی بڑی چیز کی وجسے طب کا دوست ہموتا ہم اورطب اجھی چیز ہی ۔ اور طب سے اس کی دوتی صحت کی

خاط ہوا ورجت بمی اچھی چیز ہے " " جی سے "

أنهماصمت ووست بحرياننيس"

" ہم " نی مناشر ہیں ہ

اور مرض دمن ہم

"بال"

" تووه چیز جونداچی بهر ند بری ایچه کی دوست بهر برس اور شمن کی وجرسا ایجه

وردوست في خاطر؟"

ا وردوست کی دوستی دوست کی خاطرادر شمن کی دجرسے ہی ؟ "

''بررندو عن روو د ''بهی نتیجانگلهٔ ابهی ''

"اس مقام بربهاً رسے لؤکو ہمیں بڑی احتیاطت کام لیناچاہیے اور دھوکے سے بچناچاہیے -اب بی بینہیں کہوں گاکہ دوست دوست کا اور شن مثل کا دوست ہوتا ہو کہوں کا کہ دوست دوست کا اور شن مثل کا دوست ہوتا ہو کہوں یہ نہا مکن قرار دے چکے ہیں۔ لیکن اس خیال سے کہ ہیں یہ نہا قول ہمیں دھو کے ہیں نہ ڈوال دے ہمیں ایک اور بہو براجی طرح غور کرنا چاہیے جو قول ہمیں دوست یا عزیز دیکھتے ہیں صحت کی خاط ؟"

"013"

رم ورصحت بھی عزیز ہے"

"بےشک"

اوراڭروزىز بىر توكسى چېزى خاطرعزىز بهوگى ؟ "

"جي بإل."

"اورظام رکه نودیه چنریجی عزیزم هوگی هیساکه هما دیسے سابقداعترا فات سے المام ر هوتا هری ؟ ''

. "جي بال'

"اوريهع يزجركس اورعز يزجيس والبستهري"

"جی ہاں" لیکن اگر پیلسلااسی طرح چلتا رہے توکیا ہم دوستی اور عجبت کے مبدار تک مذ پہنے جائیں گے جیکسی اور چیز سے نسبت نہیں دی جاسکتی اجس کی خاطرا ور سب چیزیں عزیز ہیں اور دہاں پہنے کرنے اُرک جائیں گے ؟"

ن رئيران المسلم عبى دارت باري --"نے شک"

" مجھے اندلینیہ ہو کہ یہ اورسب چیزی جن کے تعلق ہم کہتے ہیں کہ سی اور جیزی کا خاطر عزیز ہیں محص فریب خیال اور سراب نظر ہیں البیتدان سب کا مبدار دوستی کا

حقیقی نصب العین ہی و دیکھویں اس بات کواس طرح سجما تا ہوں ۔فرض کروکوئی خزانہ ہی مثلاً بیٹا ہو باپ جوا سینے بیٹے کی دنیا کی ہرجیزے دیا دہ قدر کرتا ہی اور سی بیٹروں کی قدر کھی اینے بیٹے ہی کا خاطر

کیے گا مِثْلًا اُرْبِیکا زہر بلاء ق بی گیا ہوا در باب مجمتا ہو کہ شراب بلانے سے دہ زیج جائے گا توشراب کی قدر کرے گا یا نہیں ؟ "

وہ نیج جائے گا توشراب کی قدر کرے گا یا تہیں ؟ " "ضرور کرے گا "

اوراس برژن کی کبی مبن میں مشراب بھری ہو'' یقیناً

سکن کیا وہ شراب کے تین بیالوں کی یا ایک صراحی کی اتن ہی قدر کیے گا جنتنی اپنے بیٹے کی ؟ کیا صیح صورت حال ینہیں کہ اسے جو کچے فکر ہی وہ ان درائع کی نہیں ہو مقصد کے لیے بہم بنجائے جائیں بلکہ اس مقصد کی جس کے لئے درائع ہم بنجائے جاتے ہیں ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ مسونے اور جاندی کی نہایت قدر کرتے ہیں کہ حقیقت میں ایسانہیں ہوکیو نکہ کوئی نہ کوئی مقصد اور ہی جس کی ہم سب سے تیادہ قدر کرتے ہیں اور جس کی خاطر سونا جاندی اور دوسری چیزیں جو کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ صیح نہیں ہی ؟ ''

ن يقيرُ الصحيح بهو'' 'يقيرُ الصحيح بهو''

"کیا یہی بات دوست پرصادق تہیں اُتی اِ خوداُ س چیز کو جو ہیں معض کسی دوست پر صادق تہیں اُتی اِ خوداُ س چیز کو جو ہیں معض کسی دوسری چیز کی خاطرعزیز ہم عزیز کہتا ہے جا ہی حقیقت اُس عزیز کو مہر تا ہم کا اُسکساڈ حتم ہوتا ہی ۔''

"بات توظیک علوم بهونی بری"

" اور جوهقیقت میں عٰزیز ہولیتی دوستی کامبدا وہسی اور عزیز شوکی خاطرنہیں ہُڑ ' ٹھیک ہو''

" توکھ ہم نے اس خیال کوچھوڑ دیاکہ دوستی کا اس کے آگے کوئی مقصد ہم ر کیا اس سے یہ نتیج نکلمآ ہم کہ نیکی ہی حقیقی دوست ہم ؟ "

"میرے فیال میں تونکاتا ہی " "اور نیکی سے عبت بری کی وجہ سے کی جاتی ہی ؟ آکواس کو پوں سمھا کوں، قرض کرویہ تین جو ہر ہیں: نیک ، ید اور نہ نیک نہ ید، ان میں سے صرف پہلا اور تیسرایا تی رہ جائیں ، اور بدی فائب ہوجائے اوراس کا کوئ افر ہماری روح یاجیم پریا اور چیزوں پر نہ پڑتا ہو جو بجائے نود اچھی ہیں نہ بڑی ۔ اس صورت میں کیا نیکی ہما رہے لیے بالکل بے کا رہ ہوگی ؟ اس لیے کے جب کوئی ایسی چیز ہی

مكالمات فلأطولت نەرىپى جومىي نقىعان بېنچاتى بوتوىم كۇسى لىسى چېزىكى ھې صرورت نەرىسے گى جومىي فائده ببنجاق برو-اب يه بأت الهي طرح مجوس اجائے گي كهمارے ول بن نكى كى مجبت اورخوابش صرف بری کی وجهسے ہی ۔ بہیں نیکی اس میتیت سے عزیز برکدوہ ہدی کے مرض کی دوا ہولیکن اگر مرض ہی شہوتا تو دوا کی مجمی کوئی عفرورت شامقی -كيانيكى كى ييقيقت بنيس بوكهم جونيكي اوريدى كي بيج بس كمطي بياسيدى کی وجرسے عزیز رکھتے ہیں ؟ ورندبجالے فودشکی کسی کام کی تنہیں '' "ميردفيال بيكسى كام كى نهين" " تو بهردوستى كامهراجها بيني كردوستيول كاسا السلساخم بهوجاتا بهوليعني ان چیزوں کا جوہیں اضافی طور برکسی دوسری چیزگی خاطرعزیز ہیں ؟ ان سب سے بالكل مختلف سى اس بلي كديدسب توكسى دوسرى عزيز تشمو كى خاطرعزيزكهلاتي بي الكن حقيقى محبوب يا دوست كى صورت اس كے بركس ہى راس كے تعلق توسي است بهوا که وه اس شی کی وجه سے وزیر سی جمیس نفرت سی اور اگر بیر موضوع نفرت مه رہے تواس مجبوب کی مست بھی شرہے گی ا "بالكل تهيك بهي كم ازكم اس صورت يس كمهارى موجوده واست سيح موال " كُرْتُعين بتا وُكه الريدي معدوم بموجائ توجه بين مجوك بياس ياسيم كى كويى اورخواس باقى رسيم كى ؟ ياسم سيميس كر كيوك تواس وقيت تك رسي كَى جب تک آدی اورجانور یا فی بی ایکن نقصال ده نهیس رسیم کی ؟ اسی طرح کیا بیاس اوردوسری خواہشیں باقی رہیں گی مگر بدی کے معدوم ہو جانے کی وجبسان سينقصان نهيل بنيج كاء يا يهر مجه يدكهنا جاسي سيسوال سي مل او كه اس وقت كيا بهو گاكيا نهيس موگا اس ليے كهسى يونبرنبيں؟ اتنا بهم ضرورجانتے ہیں کہ موجودہ حالت میں بھوک سے ہیں نقصان تھی بہتے سکتا ہے اور فائدہ تھی۔

ځیک ہویا نہیں ؟" "جی ہاں کھیک ہو"

"اسی طرح بیاس اور دوسری خوابشیں کھی ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں کھی

مفيداوكيمي نىمضرنىمفيد؟" " درژكي"

"لیکن کیا وج ہو کہ اگر بدی معلوم ہوجائے تو وہ چیزیمی جو برنہیں ہواس کے ساتھ معدوم ہوجائے ؟ "

رکروی وجرشین"

"لہذا اگر ہری معدوم تھی ہوجائے تو وہ خواہشیں جونیک ہیں اور نہ بابی رہی گئ" " کا ہر ہی"

"اوركياانسان كوس چنركي خوائش مواس سعجبت تنيس بوتى ؟ " وركياانسان كوس چنركي خوائش مواس سعجبت تنيس بوتى ؟ "

" توبدی کے معدوم ہونے کے بعد تھی کسی نکسی حدثک مجت یا دستی باقی ہے گی ؟" کے بعد تھی اس کا استی باقی ہے گئی ؟"

"جي ڀاري"

"سکن اگردوسی بری کی وجسے ہوتی ہی توکیے باقی رہے گی ؟ اس سورت ہی توکیے باقی رہے گی ؟ اس سورت میں توبیل اور بری جیزی دوسری چیزی دوست انہیں ہیں توبیل کیونکر باتی رہ سکتا ہی ؟ " میں نہ رہے توبیلول کیونکر باتی رہ سکتا ہی ؟ "

وه طرک یای"

اور کیا ہم بیاعران مہیں کرھکے ہیں کہ دوست کوس چنرسے محبت ہوتی ہی ۔ کسی وجہ سے ہوتی ہی ؟ اوراعترات کرتے وقعت ہماری راسے بینہیں تھی کہ وہ چیز

جونة الجهي بهرنه بري نيكي سيمعبت ركمتي بري بدى كي وجهس ؟ " الميكن اب ماري راس بدل كئي براورم سيحقة بي كه دوستي كي كوي اوروج ہوتی چاہیے ؟ " معلوم تواليها من بهوتا ايح" کہیں ایسا تونہیں کہ حقیقت دہی ہی جوہم الجی کے رہے تھے کددیتی کی وج خوامش ہی اس لیے کہ خوامش کرنے والا اس چیزے جس کی وہ خوامش کرتا ہی خوامات كرية وقت مجت ركه الها تونهيس كه وه نظريه جريم في الجى بيان كيا محف ایک کے سرویا دانستان ہو؟ ک "موتوسكتاري" " مىكىن خوابش كىيەنى والايقىيدا أس جىزكى خوابش كرتا بىرىسى كى اس يىكى كى "اورحب چیزکی اس میں کمی ہروہ اسے عزیز موتی ہر؟" ا وداس میں کی اس چیزی بوتی ہی جواس سے جیس لی جائے ؟" " توسعلوم بهوتا بومجمت ، فواسش افرروستى اسى چيزكى بهوتى برجوطبيعت يا فَوْتِ مع مناسبت دكھتى ہو يہ نتيج ہولائيتيس اور نيك تيس ہمارى بحث كا" الفول نے اس سے انفاق کیا " اس ليے اگرتم بن دوستی ہوتو تھاری طبیعتوں میں مناسبت ہونی جاہیے" دونول نے كہا"يقيناً"

اورد مکیھو، بیا رے اور کوئی تخص جودوسرے کی عجبت یا خواہش رکھتا ہے کہ بھی اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس م عجبت ندر کھٹا اور اس کی خواہش ندکر تا اگر ایک کو دوسرے سے سی قسم کی مناسبت ندہوتی خواہ وہ روح میں ہویا سیرت میں یا طور طراقتے میں یا صورت میں " منیک تیس بولا" جی بے شک " مگر لائٹ بیس خاموش رہا

مِن نے کہا" لہذا نیتج بید لکلا جوہم طبع ہواس سے عبت ہونی ضروری ہی" اس نے کہا " ہاں ہی نکلا"

" تو پھراس عاشق سے جوسچا ہو جھوٹا تہ ہو معثوق کو ضرور مجت ہوگی"

لائیستیں اور شیک میں نے دبی زبان سے اتفاق کیا اور مہو تقالیس کا پہرہ ہو توشی سے دیکنے لگا۔ یہاں میں نے ساری بحث پر دوبارہ نظر والئے ہوئے کہا ادر سی ہوئے اور ش میں کوئ فرق تا بت کیا جا اسکتا ہو ؟ اگرالسیا ہوسکے تولکسیں اور شیک سینس ، ہمنے دوستی کے تعلق جو بحث کی ہواس کے پہر چی مجی ہوں گے کہ اور شیک اگر ہم طبع اور شل ایک ہی ہوں تو تم اس دسیل سے کیونکر پیچھا چھڑا اور گے کہ امثال سرچینیت امثال کے ایک دوسرے کے لیے بے کار ہیں ؟ اس لیے کہ سیال مرجینیت امثال کے ایک دوسرے کے لیے بے کار ہیں ؟ اس لیے کہ سیال مرجینیت امثال کے ایک دوسرے کے لیے بیاکل جمل بات ہوگی ۔ لہذا فرض کروکہ ہم کہنا کہ جو چیش میں مقل اور جم طبق ہیں فرق مان لیس ۔ سنا بدید تو سب آینہ ہوگا ؟ "

"جي ٻال"

"اس کے بعد کیاہم یہ کہیں کہ اچھا سب کاہم طبع اور ٹراسب سے خلاف طبع ہوتا ہر یایہ کہ ٹرا بڑے کاہم طبع ہری اچھا اچھے کا اور اچھا نہ ٹرا اچھے نہ بڑے گا؟" انفوں نے دوسری صورت سے اتفاق کیا بھر تو بیا رے اور کو اہم اس برانی خلطی میں ستلاہوہ اکبس کے جسے وہ کہ کھیے ہیں رسي مكالمات افلاطون

اسس کیے کہ جیسے اچھا اچھے کا دوست ہوگا اسی طرح ظالم ظالم کا اورمِرامُرے ہا'' "معلوم توالیسا ہی ہوتا ہی "

" اوراگرېم پېکېس که صرف اچها اچه کا تېم طبع به ومّا اې تواس صورت بي صرف اچهاېي اچه کا دوست مورگا ـ"

"پيرگفيک ٻيح"

« مگر تھیں یا دہوگا یہ توہا را وہ ٹول ہو حبس کی ہم نے خود ہی تردید کردی تھی ''

"يال ياديح"

ان دانشمندوں کی طرح جومدالت میں مجت کہ کچے کرنے کا موقع ہو۔ سوااس کے کیں ان دانشمندوں کی طرح جومدالت میں مجت کیا کرتے ہیں ساری بحث کا خلاصہ بیان کردوں ؛ ۔ اگر نہ عاشق دوست ہی نہ سعشوت ، نہ مشل ، نه ضد، نه اچا بہ مطبع نه اور کوئی جس کا ہم نے ذکر کیا ۔۔۔۔ کیونکہ آتئی بہت سی چیزوں کا ذکر آیا تھا کہ مجھے توسب یاد ہمی نہیں رہیں ۔۔۔۔ توسم میں جہر ہیں آ

یہاں ہیں بعض بڑی مرکے لوگوں سے دائے لینے والاتھا کہ یکا یک لائیسس اور شیکسینس کے آٹالیقوں نے آگرہاری حجت میں فلل ڈال دبا وہ اان سکے بھائیوں کو لیے بھوٹ کی طرح آکھڑے ہوئے اور کہا کہ گھر جلو دیم ہورئے اور کہا کہ گھر جلو دیم ہورہ کی ہوئے دیا گراس کے دیم ہورہ کی ہوئے دیا گراس کے دیم ہورہ کا ہورہ کی اور نتاست نیموں نے این زبان میں نہ جانے کیا گیا ہوں جب دیکھا کہ وہ کسی طرح نہیں مانتے ،ابنی زبان میں نہ جانے کیا کی معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہر مایا ہیں کھے زیادہ پی گئے ہیں اسی لے اس قدر منا اسلام ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہر مایا ہیں کھے زیادہ پی گئے ہیں اسی لے اس قدر منا ا

کررہ ہے ہیں۔ توہم کو دہنا پڑا اور وہ صحبت منتشر ہوگئی۔ پھر بھی ہیں نے رخصت ہوتے وقت لڑکوں سے کہا'' لائے سسس اور مینکسیس کیسی مفتحک بات ہوکہ تم دو توں لڑے اور میں بوڑھا بٹیل جوسینگ کٹا کر بچھڑوں میں شامل ہونا چا ہتا ہوں ہم سب دوستی کا دعوسے کرتے ہیں اورا بھی ٹک یہ بھی ساوم نہ کر سکے کروست کہتے کس کو ہیں۔ یہ سب تما شائی جاکر یہی کہیں گے '' رونمالفرو انتخاص

> سفراط. پوتھائقرو

Plea

شاه آرکن کی ڈیوڑی

یونظا کُفرو۔ سقراط تم کیسیم سے کیوں بیلے آئے ادریہاں شاہ آرکن کی ڈیوٹر ھی ہیں کیا کررہے ہو ؟ کہیں ایسا تونہیں کہ میری طرح تم بھی کسی مقدمیں

پوڑھی میں کیا کررہے ہو ؟ ہیں ایسا کو ہیں کہ بیری حرضا ہم بی 0 سے ۔ گجھے ہوئے ہو ؟ میں میں میں میں میں میں میں میں ایسان کا میں ایسان کے اور میں ایسان کا ایسان کی اور میں اور میں ا

سقراط-مقدمنهیں، یو تفائفرو، انیفنس والے اس کے لیے استغاثے کا لفظ استعمال کرتے ہیں -یو تفاکفرو- ہائیں! شا برکسی تحق نے تم پرنائش کی ہوگی وریڈ یہ تو جمعے

یونظا گفرو- ہائیں ! شا پرسی محف کے تم پرنائش کی ہوئی در نہ میراد ؟ یقین نہیں آتا کہ تم نے کسی پرنائش کی ہو۔ سقراط ۔ بے شک ہیں نے تو نہیں کی ۔

سفراط ۔ بے تنگ میں نے توہیں گا ۔ بوتھا کفرد ۔ تو بھرتم پرسی اور نے نائش دائر کرر کھی ہو؟ سقراط ۔ یاں ۔ يوتفاكفرو - آخروه كون غف سر؟

سقراط-ايك غيمعروت توجوان بهي يوتفاكفروا بين نوداس سي اهي طرح واقف نهين ليش نام مي اورقصبه بيفتس كارسة والابهي شايد تمهين اسس كي

يوتقاكفرو- مجهة تويادنهيس سقراط مراس في تم برالزام كي الكايابي سقراط- الزام ، مبی الزام توبہت سخت ہوس سے ظاہر ہوتا ہو کہ برنوجا برى مضبوط طبعت ركمتابى اوريكوى البي جيزنبين س كوتقير مجا جائے - أسب یہ جاننے کا دعولے ہو کہ نوجوان کیمونکر لگا ٹرے جاتے ہیں اور ان کے لگا ٹرینے واله كون بن ميرس خيال مين وه ايك دانشمند حكيم واورجو تكوين بالكل اس برعكس مهوب اس مناميري ساري عقيقت معلوم كرني مبر اورمجه بربيالزام ليكاربا بهر كريس اس كرنوجوان دوستون كوبكا طام بهول بهماري ما درهر بإن رياست كواس كافيصل كرنا بو عقف سياسي آدمي بهارد يها ل مي ان مي ويي ايك شخص برجوميرس خيال بين ابنى أندكى كى ابتداميح طريق سے كرر بابر اور أوعرى ين نيكى كى سى كرة ابو- اليه كاشتكار كى طرح اس سب سے زيادہ تعنى كونىلوں كى

فكربهواورده بهمبيون كوجوالحفين نقصان ببنجات بين لكال كرمجينيك دييا بهر-الهی تویدبها قدم هرا گرچل کرده بری شاخون کی طرف توجر کرے گا اور اگریهی رفماررسي توايك دن ملك وقدم كابهت برأمس موكًا م

يوتفاكفرو و خداكيك السابي مو مرجح تويه دري سفراط ككبس معامله اس كا ٱلطَّامْ م وميرك خيال بن اس كاتم برهمله كريًّا كو يا يأست كي برط كفو وناسجه اخروه كياكهتا سوكهتم نوجوا نون كوكيون كريكا التقريرة

ستقراط -اس نے مجھ برعجیب وغربیب الزام لگا یا ہودہ کہناہو کہ بیں دیوتاؤں کا

شاء بین نیالی دیوتا گوشنے والا موں نینے دیوتا ایجا دکرتا ہوں اور برانوں کے دودگا منکر ہوں۔ یہ ہواس کے استغاثے کی بنا ۔

یوکھا کفرو۔ یہ ہی ہے گیا اسقاط وہ تم پراسی بہانے اشار تعنیبی کے تعنیق الاام لگا ناچا ہمتا ہی جوبقول تھا ارسے ہی کھی تھیں نظرا تاہی ۔ اس کے نزدیک تم برعتی ہواسی لیے وہ تھیں عالیت ہی گھینچ لا یاہی ۔ اُسے معلیم ہی کہ اس قسم کے الزام کو دنیا فور ان لیتی ہی ۔ میں خوب جا نتا ہموں اس لیے کردب کھی بس عام میں دیوتا وس کے حب کھی بس عام بیش گوئی کرتا ہوں لوگ جھی بر میں دیوتا وس کے حب کہی کرنا ہوں اس سے کردب کھی بیتی ہی ہو ہی بر حد کرتے ہیں حالا نکہ ہر لفظ جو میری زبان سے نکاتا ہو سے ہی بر مد کرتے ہیں مالا نکہ ہر لفظ جو میری زبان سے نکاتا ہو سے ہی بیت نہیں بات یہ ہی کہ وہ ہم پر حد کرتے ہیں مگر ہیں ہمت سے کام کران کامقابلہ کرنا چاہی سے اس می ہروا نہیں کرتے جب تک وہ اپنی حکمت دوسروں کو نہ سکھانے گئی اور جب یہ نوبت آجائے تو فعا جانے کیوں ، شا ید بقول تھا سے میں کو وج سے اور جب یہ نوبت آجائے تو فعا جانے کیوں ، شا ید بقول تھا سے میں ۔ وہ خفا ہو جائے ہیں ۔

یوکھانڈو ۔ میں غالباً کمی اس طرح خفا ہونے کا موقع نہیں دوں گا۔
سقراط نم توفالباً س کا موقع نہیں دوگے اس لیے کہ اپنے طرع سل میں نہا تا
محتاط ہوا ور بہت کم اپنی حکمت دو مروں کوسکھاتے ہو گرمیری تویہ نیک عادت
ہوکہ ہرایک سے فعل کر یا تیں کرتا ہوں بلکر اپنی گرہ سے کچھڑج کرنے کو تیار ہوں
کہ کوئی سننے والا ان جائے اور مجھ کو یہ طربہ کہ اتھنس والے مجھے بہت با تونی
سمجھتے ہوں گے۔ بہرحال جیسے میں نے ابھی کہا اگروہ صرف مجھ برنہ میں جب طرح
برقول تھا دیے تم برسنتے ہیں تو عدالت میں منسی خوشی وقت کے جائے لیکن

شايروه سي مي خفا اول داليسي صورت بين كيا انجام الوكارية توتم جين كابن بي بتاسكته بي -

يويق كفرو - خالباس معلى المي كيم في بنيس بهوگا سقاط يم مقدم جيت جاؤك اورميراخيال به كه مي هي اپند مقدم ين كامياب بهوجا كون گا -سقراط اور تما ارمقدر كيابري تم كسى كابيجها كررسيمويا اپنيجان كى فكر به ؟ يونقا كفرو - مين بيجها كررا بهون -

سقراط کس کا ؟

يو مقالَ غرو - من بتا وُل كا توجيفي الك مجمو كم -

سقراط كيون كيامفرورك برين ؟

يويقاً كفرو ينهيس تواس عربين وه بجوالساسرك السيرنهين -

سقراطيه أخروه هوكون ؟

يوعقا كفرو ميرك والد

سقراط - تحارب والداكياكرب بوجيك ادى ؟

يوتقاڭفرو- جي باپ -

سقراط - أوران برالزام كيا بري

يوعقالفروقتل كاء سقراط

سقراط می می دیدتاؤں گی، یوتفا کفروا بیجارے عام لوگ کیا جانیں کہ حق اورانصا ب کیا چیز ہی جب تک کوئ غیر عمولی آدمی نہ ہو ہو گھت ہیں ہہت کچھ

مرقى كرحيا بهي، الخير تمهي يه بات نهين سوجه كى كدا يسامقدمه جالاتين -

یونِها کفرو ۔ یے شاک ،سقراط سقراط ۔ شایدو شخص حبے تھارے باپ نے متل کیا نقائتھا اِشتہ دار ہوگا۔ يوتقا كفرو رعجع جيرت بح سقراط ، كهتم درشته دار ا ورغيردسشته دادس فرق كريتے ہوراس كيے كه دونوں صور توں ميں كيساں آلود كى ہر اگر ہم جان بوجوكر قاتل كي مجت ميں رہيں جب كہما لافوض يہ ہوكداس برمقارمہ حيلاكرائيے آپ كو اوراس کواس الودگی سے پاک کریں جس سوال يہ کا کمقول کا قتل جائز ہى یا تنہیں۔ اگرجائز ہو توان ک کا فرض ہو کہ اس معاملے میں دخل نہ دے لیکن اگر ناجائز بحرتوخواه قاتل اس كے سائقه أنتشا بيٹھنا كھا تا بيتيا ہواس بر صرور مقدم چلائے ۔اب سنوٹیفض جومرگیا ایک غربیب متوسل تھا اور ہمارے ٹاکسس سے فارم ہیں مزدوری کرتا تھا -ایک دن نشنے کی جھانجھیں ہما رے ایک خارمت گارے لط بیٹھا اوراً سے قتل کرویا ،میرے والدنے اس کے ہاتھ پیریا ندوه کرایک خندت ہی طوال دیا اورکسی کواتیفنس بھیج کرایک کا ہن سے بچھوا یا کداس کے ساتھ کیا کیا حاظے۔ اس انتامیں اکفوں نے اس کی طرف کوئی توجرانہیں کی اوراس کی کوئی خبرانہیں لی كيونكه وه مجصة تنظ يه قاتل بى اگر مراي كيا توكيا حرج بى -آخريبى بىكوان اس كيي كدوه مسردی ، بھوک اور بیط یوں کی تکلیت سے مرکبیا قبل اس کے کہ قاصد کا مین کے يهان سے والس آسے ميرے والدا ورساراخا ندان مجعے خفا ، وكرس ايك قاتل کی حامیت میں اینے والد پر مقدمہ حیلار ہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اول توافعو نے اسے الانہیں اور ہالا بھی ہوتو وہ محض ایک قاتل تھا تیمیں اس کی بررو ا بہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ جو بیٹا این باب پرمقد مدحلات وہ بے دین ہی اس سے می ظاہر ہوتا ہوسقراط کہ ان لوگوں کو کھیے خبر نہیں کہ دیویا وُاں کا ہے دین اور دینداری کے بارے میں کیا خیال ہی ۔

سقراط عضب خداکا، یو کھا کفرواکیا تم مزبب کی حقیقت کا اور بے دین اور دببنداری کی باتوں کاس قدر صح علم رکھتے ہوکہ وض کیا واقعات وہی ہیں جوتم نے بیان کے ، تھیں یہ خوف نہیں کہیں اپنے والد پرمقدم چلاکرتم گناہ کے مرتکب نہ ہورہ ہو؟

بوعقائفرو - یہی تو یو تھائفرو کی سب سے بڑی صفت ہی جواسے اور اوگوں ممتازکرتی ہی سفراط ، کہ وہ ان مسائل کا میچ علم رکھتا ہی ۔ اس کے بغیریس کس کام کا ہوتا ؟

سقراط میرے نادر دوست! میں بھتا ہوں میرے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ میں تھا اور میرے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ کہ میں اسے ٹوکوں کا اور کہوں گا کہ مجھے ہمیشہ سے مذہبی مسائل سے بڑی دل جہیں ہیں اُسے ٹوکوں کا اور کہوں گا کہ مجھے ہمیشہ سے مذہبی مسائل سے بڑی دل جہیں اور اب چونکہ وہ مجھ برلا طائل شخبلات اور بدعات کا الزام لگا تاہواس لیے ہیں تھا اور اب بو تا اور اس سے کہوں گا المینس تم یو تھا کفو و کو جید عالم دین اور اس کے عقائد کو سے اور معقول مانتے ہو۔ اگر تم اس سے داضی ہم تو تھیں مجھے سے داضی ہو تا جہ اور محملے کہ ہی تا ہوں اگر تم اس سے داخل کو تا ہو تا

یک پوکھاکفرو۔ صرور، سقاط - اور اگراس نے مجھ پر الزام لگا ناچا ہاتو جہاں میراخیال ہے دین کے عقبدے میں خلل ثابت کردوں گا اور عدالت مجھ سے زیادہ

اس کی خبرکے گی ۔

سقراط اورس عزیز دوست ، پی مجرکرتها دا مرید به نامهون کیدنگه این مقراط اورس عزیز دوست ، پی مجرکرتها دا مرید به نامهون کیدنگه این دیگه این که استفال با که اور مجه براس نے بید دینی کا الزام لگایا می اس لیا یک تم سالتجاکرتا بهون که مجه و دیندا دی اور به دینی کی مقیقت بتا و جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ تم اچی طرح جانتے بهو ، اسی طرح قتل اور دوسرے گنا بهون کی بھی تم یہ بیس بهوتی ؟ اور یہ برسب چیزیں کیا بیں ؟ کیا دین واری بهیشہ برقمل بین ایک بی نهیں بهوتی ؟ اور یہ دینی کی ضد اور خود برصورت میں بکسان بی کیا دین واری کی مند اور خود برصورت میں بکسان بی کا کہ کئی تصور نہیں ہی جس بی بسان بی کا ایک کئی تصور نہیں ہی جس میں بر بے دینی کی بات شامل ہی ؟

پوتھاکفرو - بقبناً <del>سقراط</del> سقراط - اوردین داری ادربے دینی کیا چنرہی ؟

پوتھانفرو۔ دین داری ایسے کام کو کہتے ہیں جیسا ہی کرراہوں اینی ہراس شخص کے فلاف کارروائی کرناچوتی ، دیوتا وُں کی برحری اوراسی شم کے جرائم کا مجرم ہو خواہ وہ باپ ہویا ماں ہو، کو کھی ہوا اس سے کچے فرق نہیں بڑتا ۔۔۔
اورایسے لوگوں کے فلاف کوئ کارروائی نہ کرنا نے دینی ہے۔ اور مہریانی کرکے زرا سوچ تو تسقاط کہ ہی تھیں اپنے قول کی صداقت کا کیسا عمدہ شہوت دیتا ہول ہو میں اورول کو بی دیے چکا ہوں ۔۔۔ بینی اس اصول کا کہ گنہ گار کو تواہ وہ کوئ کی میں اور دل کو بی دیے جو ٹر تا چاہوں ۔۔ بینی اس اصول کا کہ گنہ گار کو تواہ وہ کوئ کہی ہوئے دیا ہوں ہی کہی ہوئے دیترائیں کو لوگ دیوتا وُں میں بھی ہوئے دیا ہوں اور یہ مانتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ دکرونوس؛ کوقید کردیا تھا اور نیک سیم میں کہوں اینے باپ دکرونوس؛ کوقید کردیا تھا اس جرم میں کہ وہ اپنے بیلی کہاں سے اور خود اس نے ہی لینے باپ در یورانس) کو اس بنا پر الیسی سمزادی تھی جوتا قابل بیان ہو کیکی جب میں اسٹے باپ کو دیورانس) کو اس بنا پر الیسی سمزادی تھی جوتا قابل بیان ہو کیکی جب میں اسٹے باپ

خلات قانونی کارروای کرر را بهون تووه مجمست قابی کس قدر باصولی بی که دیدآندن معلط بین توکیها ورکهته بین اورمیرے معلم میں کچھا ور -

سقراط - یوتفائف و اکہیں مجھ پربے دینی کا الزام لگانے کی بہی وجہ توہمیں کہ
ہیں دیوتا کوں کے تعلق اس قسم کی کہا نیول کوہیں مانتا ؟ شایداسی وجہت لوگ یہ
سمجھتے ہیں کہ بین نظمی پر ہموں الیکن تم جوان سے خوب واقعت ہوا کفیں بیسند کرتے ہو
میرے لیے اس کے سواچارہ نہیں کہ تھارے برترعلم وحکمت کے آگے سمجھ کا دوں اور سپ کہ ہمی کیا سکتا ہموں جب کہ مجھے یہ اعتراف ہم کیمیں ان کے تعلق کچینہیں جانتا ؟

رئیں کے واسطے مجھے بٹا وُکہ کیا تم الخمیں سے سمجھتے ہو پوکھا اُکھ و ۔ ہاں سقراط اور صبیباکہ ہیں کہ رہا بھاتم جا ہوتو پر تھیں دیوتا و کے شعلق اور بہت سی باتیں بتاسکتا ہوں جھیں سن کتم حیرت ہیں رہ جا کوگے ۔

سقراط - اس میں کیاش سہوا ورکسی وقت جب مجھے فرصت ہوگی صرور سنوں گا - مگراس وقت توہیں اپنے اس سوال کاکٹ دین داری کیا چیز ہی گئیک گئیک جواب چاہتا ہوں ، اور وہ میرے دوست ، تم نے اب تک نہیں دیا -جب تم سے پوچھا تو تم نے یہی کہا کہ وہ کام جو تم کررسے ہولیونی اپنے پاپ کوتس کا ملزم تھراً ا یونے اکفر و ۔ اور جو کھی ہی سنے کہا وہ سے ہی سقراط -

سقراط \_ بشک ، بو تقا تفرو - مگریر توتم تسلیم کرو کے کداس کے علا وہ اور می بہت سے دین داری کے کام بیں -

يوعقا نفرو- بان اور هي بي -

سقراط - یادر کھومیری فرایش تمسے بہنہیں ہرکد دین داری کی دوّین مثالیں دو ملکہ اس عام تصور کو مجھاؤجس کی وجہسے ہردین داری کے عمل میں دین داری یائی ماتی ہر؟ پویفاکفرو - یا دہرو۔ سقراط - مجے بہ ہتا وکہ اس تصور کی توعیت کیا ہر تب میرے پاس ایک معیار ہوگا جے بیں سامنے رکھوں گا اور مب پر میں عبرال کو جانبی کو گانوا ہ تھا راہو خواہ کسی اور کا - اس وقت میں یہ کہ سکوں گاکہ فلاں فعل دین داری کا ہر اور فلاں ہے۔ دبنی کا -

. يومقا كفرو - تم عِاسِتِه بهوتوسِ تمهيس بتا وُں گا -سقراط - مِس توبہت عِاسِمتا ہوں -

يوت الفرور اجماتودين دارى وه برجوديوتا وكسي مقبول براوربي دني

وه بهرجوان مين المقبول برح-

سقراط بہت نوب ہوتھا گفرو۔اب تم نے مجھے دسیا جواب ویا ہوجیا ہی چاہتا تھا۔ گراہی میں بنہیں بتاسکتا کہ جرکیج تم کہ رہے مہورہ مسیح ہر یا نہیں گو مجھ بقین ہرکہ تم اپنے قول کی صحت کو تا بت کردھ کے۔

. يوغفالفرو - ظامرېږ-د ماند د مارم رو د د د مارم د مارم د مارم د مارم د مارم

سقراط - آجها آؤجو کچیم که رسے ہیں اس پرغورکریں دین واری استعمل یا چیز کی صفت ہی جودیو تا وُں میں تعبول ہوادر بے دینی استخس باچیز کی جوان میں نامقبول ہوا ورید دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضدایں عتم نے یہی توکہا تھا نا

بەرىھاڭفرد-يىئى كہاتھا -سىقراط- اور تھيك كہاتھا ؟

یو تھاکھُرو۔ ہاں سقراط میرا تو یہی خیال ہے۔ بقیدیّا ٹھیک کہاتھا۔ سقراط-اس کے علاوہ یو تھائفرہ ہماس کا بھی اعتراف کر <u>علی</u>ے ہیں ک<sup>و</sup>لیّاؤ بیں ہاہم دشمنی اور منافرت اور منا لفت ہی ہوتی ہی ؟ يوتقانفرو- بإل بيمي كين سي

سقواط ۔ اور دہ کس مکا خلاف ہی جس سے شمنی اور غصہ ہیدا ہوتا ہی ؟ فرض کرومیرے اچھے دوست، کرمجویں اور تم میں کسی عدد کے بارے میں افتلان ہے کیا اس قسم کے اختلاف سے ہم میں دشمتی ہوجاتی ہی ؟ کمیاہم فور آعلم حساب سے مدد نہیں لیتے سوال کومل کرکے ان اختلاف کا خاتہ نہیں کردیتے ؟

يوبقا نفرو عليك بر-

سقراط ۔ اور فرض کرو ہمارا اختلات عرض وطول کے بارے میں ہوتو کیا ہم فوراً پیما بیش کے ذریعے سے اس سے کو کا نہیں کردیتے ؟

يوتفانفرو بالكل تفيك بي

سقراط ـ اوربلکے بھاری کی بحث کا فیصلہ م کانٹے کی موسے کردیتے ہیں ۔

یون کفور بے شک ۔ سرة اط برگردون آلان کرانوں ج

جوتم نے بیان کی ۔ سقرا ط۔ اور دیوتا کو*ں کے حبارطے میں ، میرے معزز یو ت*ھا نفرویجب مجھی ہوتے ہیں تواسی شم کے ہوتے ہیں ؟ پوتھا نفرو۔ یقیناً اسی قسم کے ہوتے ہیں -

ستقراط - بہ قول تھارے یہ دائے کے اختلا قات ہیں انصاف اصبانیا نیکی اور بدی ،عزت اور ذلت کے بارے میں - اگراس قسم کے اختلافات نہوتے

توكوي لاائ جفار ابني منهوتا- بركر قبيس؟

سقراط-کیا شخص اس چیزسے میں اس کے بھکس مفات ہوں نفرت نہیں کوتا ؟

پوتھا نفرو ۔ سے ہی ۔ سقراط سیکن جیسا کہ تم نے کہا اسمنیں چیزوں کو بعض لوگ انصاف ادر

بعض بے انصافی کہتے ہیں اور اسی بر ان میں نزاع ہوتی ہی ۔ اس طرح الوائی مجلُوا مشروع ہوجا تا ہی ۔

يوتقاكفرو-بالكليج بر-

سقراط - تواضيں چنروں سے ديونا وُں كومبت مجي بوني ہواور نفرت بجي ، ديا

چیزیں ان کے ہال مقبول میں ہیں اور ناسقبول می ؟

يوتفائفرو . مثيك بح .

سقراط- تَواس خيال ڪيمطابق يو تفائفرو ، ايک ٻي چيزيس دين دارلا جي موجود ٻر اورب دين جي -

يوتفائفرد بمعلوم توبيي ببوتا ہى -

سقراط بنب تومیرے دوست ، مجھ یہ دیکھ کتیب ہرکہ تم نے اس سوال ا جواب نہیں دیا جو میں نے کیا تھا یہ تو یں نے مرگز نہیں کہا تھا کہ مجھے ایسے کام بتا کو جودین داری کے بھی ہوں اور بے دری کے بھی - خیر اگر تھا ارے بیان سے
یہ معلوم ہوتا ہو کہ دیوتا کو لوایک ہی جنے سے عمت بھی ہوتی ہو اور نفرت بھی ۔
اس لیے یو تھا کفرو ، تم جوابنے باپ کو برنا دے رہے ہوتی بہت مکن کہ یہ کام دہیں کو
پسند ہو مگر کرونوس یا بورینس کو ناپسند ہو اور ہفیسٹس کے ہاں مقبول ہوئین
ہیری کے ہاں نہ ہوا ور دیوتا کو سی بھی اسی قیم کا اختلات رائے ہوسکتا ہو۔
ہیری کے ہاں نہ ہوا ور دیوتا کو سی میں سقواط سب دیوتا اس بات پرسفتی ہوں کے
کہ قائل کو منرا دینا مناسب ہی اس معاملے ہیں ان میں کوئی اختلات رائے
نہیں ہوگا۔

سقراط - لیکن اگرانسانوں کا ذکر ہو یو تقا نقر و بی کھی تمہتے کسی کو بھٹ کرتے ہوئے سنا ہوکہ قاتل یا اورکسی قسم کا مجرم جوڑویا جائے ۔

دلوتفا کُفرو۔ واہ ، انھیں سوالوں پر توان میں ہمیشہ بحث ہواکرتی ہی خصوصاً عدالتوں کے اندر۔ وہ ہرقیم کے جرم کرتے ہیں اور بھرابنی صفائ میں سب پکھ کئے اور کرنے کو تماریں۔

سقراط - لیکن کیا وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ انفیس منزانہیں ملنی چاہیے ۔

يوعقا كَفُرو- بنبين ايسا تونبين كرتے -

سقراط رقو بَهِ لِبِف بِينِ إِن السِي هِي بِن كے كہنے ياكرنے كى انعيں جرات نہيں ہوتی اس ليے كہ انعيں يہ بحث كرينے كى جرات نہيں كہ مجرموں كومزانه ملنى چاہيے بلكہ وہ اپنے جرم سے انكاركرتے ہیں - ہوكہ تہيں ؟ پاونقالقرو- ہاں -

سقراط ـ تووه اس بربحث نہیں کیتے کہم کوسزاندی جائے بلکاس

و تعے برکہ مجرم کون ہی، اس نے کیا کیا اورکب کیا؟ یو تھا کٹرویے ٹھیک ہی -

بو کھا تھرو علیک ہو۔ سقراط - اور دبوتا وُں کا بھی ہی حال ہوگا اگریہ تول تھا رہے ان ہی انصا اور بے انصافی کے بارے ہی جگڑا ہواکرتا ہو ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے باں بے انصافی ہوتی ہو اور بیش اس سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کہنے کی جراُت تو یقیناً نہ کسی دبوتا کو ہوسکتی ہوا ور نہ کسی انسان کو کہ بے انصافی

کرنے والے کوسزاندی جائے ؟ دونھا لفرو ریہ بات تو تعیک ہی سقراط -

يوتفا نُفرو- بالل تُفيك بو-

سقاط - تو پرمیرے بیارے دوست یوتفائفرو، خلاکے لیے میری الماع اور ہدایت کے لیے میری الماع اور ہدایت کے لیے میری الماع اور ہدایت کے لیے میری الماع مجرم ہومقتول کا آفاز نجیروں میں جکولوے اور وہ اس کی وجہسے مرحائے آئبل اس کے کہ قید کرنے والے کو کا مہنوں سے یہ فتو نے ملنے بلئے کہ اسے اس قیدی کے ساتھ کیا کرنا جا ہے ، توسب دیوتا توں کی دائے میں اس کی موت بے انفسانی کی موت ہو گئی اور اس تعفی کی طوت سے بیٹے کو این باب کے خلاف کا ردوائی کی موت ہو ایک اور اس تعنی کی طوت سے بیٹے کو این باب کے خلاف کا ردوائی کی موت ہو ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو کرنے برشفق ہیں جاگر تم اسے نا بت کردوتو میں کریں دیوتا اس فعل کو بین در کرنے برشفق ہیں جاگر تم اسے نا بہت کردوتو میں کریں دیوتا اس فعل کو بین در کرنے برشفق ہیں جاگر تم اسے نا بہت کردوتو میں کریں دیوتا اس فعل کو بین در کرنے برشفق ہیں جاگر تم اسے نا بہت کردوتو میں

جب تک زنده بهون تمهاری دانشمندی کی تعربیت کرون گا۔ پوتھا کفرو - ہو توشکل کام مگر پیر بھی میں پر بات تھیں بہت اچھی طرح سمجھا سکتا ہوں -

سقراط - اچھا تو تھا لا پہطلب ہے کہ میرا فرہن انتا تیز بنہیں ہے جنا جوں کا۔ اس لیے کہ ان کے سامنے تو یقیناً تم یہ ثابت کروگ کے بیٹل ہے انصافی کا ہی اور دبیرتا وُں کے نز دیک قابل نفرت ہی ؟

پوتھا کفرو۔ بقیناً سقراط۔ اگرا تھوں نے میری شنی۔ سقراط۔ بقینا منیں گے جب انھیں پیمعلوم ہوگاکہ تم بہت اچھے مقرر ہو۔ ابھی تم جب باتیں کردہے تھے توایک بات میرے دھیان میں آئ میں نے لینے دل میں کہا '' اچھا اگریو تھا کفروٹے یہ ٹابت بھی کردیاکے سب دیوتا مزدور کی موت کو

دل میں کہا" اچھا آئر یو تھا لقرونے بہڑا بت بھی کردیا کرسپ دیوتا مزدور نی موت کو بالضائی سجھتے ہیں تواس سے مجھے دین داری اور پے دینی کی حقیقت کیونکر معلوم ہوگی ؟ اگریہ مان بھی لیا جائے کہ یعمل دیو قاؤں کے نزدیک قابل تفرت ہو تو تب بھی بہ فرق دین داری اور بے دینی کی تو بیت کے لیے کائی نہیں کیونکہ ہم دیکھ سے جی کہ

یرفرق دین داری اورب دینی کی تعربیت کے لیے کافی نہیں کیونکہ ہم دیکھ ہے ہیں کہ جو چیز دیوتا وسے نزدیک قابل نفرت ہوتی ہی قابل نفرت ہوتی ہی وہی محبوب اور مقبول بھی ہوتی ہی "
اس سے یوتفا نفرو ، میں تم سے اس کے شہوت کا مطالبہ ہیں کرتا تحاری خاطر سے سے نفرت سے نفرت سے نفرت سے نفرت سے نفرت میں اوراس سے نفرت میں کریے ہی تا ہوں کریے ہی تا ہوں کے دیتی تا ہوں کہ تا ہوں سے سب کری ہی تا ہوں کہ تا ہوں کو تا ہوں سے سب کری تا ہوں کہ تا ہوں کہ تا ہوں کے جہت ہو

وہ دین داری ہرادر سس معنی کو محبت اور تعض کو نفرت ہودہ یا تودونوں ہیں۔ یادو نوں میں مسے ایک بھی نہیں۔ کیا ہم دین داری ہے دینی اوروین داری کی بہ تعربیت قرار دیں ؟

يوتفاكفرو- كيون نهين سقراط

سقراط بین بوتاک ، کیوں بہیں اِنجے تواس پرکوئی اعتراض ہیں بوتھاً گفرو، اب رہی بیات کہ اس کے مان لینے سے ،تھیں میری ہلایت کرنے ہیں ہس کاتم نے وعدہ کیا تھا ، کھے زیادہ مدد طے گی اس کوسوجیٹا تھالا کام ہجو۔

بونظ اکفرو - بے شک میرے خیال میں توجس سے سب دیونا کوں کو محبت مودہ دین داری اور جس سے سب کو نفرت موروہ بے دہی ہی -

سقراط کیاہم اس قول کی صداقت کی جانج کریں یوتھ تفودیا تھ اپنی اوردوسروں کی سند بربے سوچے سمجھے مان لیں ۔ تھاری کیالائے ہو؟

يونها كفرو - صرورجا في كرنى چاہيے - مير ب حيال ميں يہ تعربيت جانج ميں پوري اتر كى -

سقراط ابھی معلوم ہواجا گاہی ، میرے اچھے دوست ، پہلی بات جوں ہمھنا چا ہمتا ہوں وہ یہ بی کہ آیادین داری یا تقدس کو دیوتا اس لیے لیسند کرتے ہیں کہ وہ مقدس ہی یا دہ مقدس اس وجہ سے ہے کہ انھیں لیسند ہی ؟

يرتفا تفرو - بن تحارا مطلب بني تجما سقراط -

سفراط یم بی بیمانے کی کوشش کرتا ہوں ۔ دیکیموایک توہوتا ہو تھانا، ایک اُٹھا یاجانا ، ایک عبلانا ایک عبلایاجانا ، ایک دیکھنا ایک دکھا یا جانا تم جانتے ہوکہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہو اور یہ بھی جانتے ہوکہ کیا فرق ہو ؟

يوتفائفرو ميراخيال بحركرية ويستجمقا بون

سقراط- اَورجوچزىپىندى جائے اسى بى اورىپىندكرنے والے ہيں فرق ہى يا نہيں ؟

يوتفالقرو مضروري

سقراط - اچھا اب مجھے یہ بتا وکہ جو جیزاطائی جارہی مہووہ اعطائے جانے کی حالت میں اسی وجہ سے ہموتی ہوکہ کوئی اسے اعظار ما ہم یاکسی اور وجہ سے ؟ مالت میں الله وجہ سے ۔ پوتھا کفرو- اسی وجہ سے ۔

مىقراط - اَورىپى بات اُس چىز پرىھى صادق آق ہى جىنے كوئ جلار با ہو ئىمەر يا ہو؟

يوتفاكفرو عيك ہج-

ستقراط - اور جوچیز بیند کی جائے دہ کسی شکسی حالت میں ہوگی با حالت د توع میں یا حالت انفعال میں ، ہرکہ نہیں ؟

الوتها نفرو- شيك بي-

سقراط اور یہی بات سابقرمثالوں پرصادق آئی ہی بہندیدگی کی حالت بسند کیے جانے کے فعل کے بعدواقع ہوتی ہی نہ کہ یغیل اس حالت کے بعد ہ

الوقفالفروسيشك.

سقراط - ایھاتوتم دین داری کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا تھاری تعرفیت کی رؤسے سب دیوتا اسے بند نہیں کرنے -

يوقفا تفرو منرورب ندكرية بي -

سقراط اسی کیے کہ اس میں دین داری اور تقدس کی صفت ہر یا کسی اور

وجرسے ؟

پوتھائفرو۔اسی وجرسے ۔ سقراط ۔ وہ پ نداس لیے کی جاتی ہوکہ مقدس ہو۔مقدس اس لیے نہیں کہ بیسند کی جاتی ہو؟

يوتفائفو- بان -

سقراط اور وجبزویو اور کے ال مقبول ہی اُسے وہ میند کرتے ہیں اور وہ بہند میں کی صالت میں اس لیے ہوکہ پندکی جاتی ہی ؟

پوتھائفرو۔ یقیناً . سقراط ۔ توپیر پوتھائفرو نہ وہ چیزجودیوتاؤں کے ہاں مقبول ہو مقدس ہو

اورنہ بہ قول تھارے جو چیز مقدس ہے وہ ان کے ہاں تقبول ہے للکریہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں -

. پونھائفرو - بیرکیسے سقراط-پونھائفرو - بیرکیسے سقراط-

سقراط میرامطلب به به مهمسلیم کریکی بین که تقدس جیزدیوتا وُن کوان از پهندم که ده مقدس به ده مقدس اس کید نهین که انفیس ب ندیهی -

بوتقالقرو- بان -معتبط نیکه میروند به رمقه اربیاس مرمقه اربیونیکی و

سقراط - نيكن وچيزديو تاؤل بي مقبول بحاس كي مقبول مون كى وجر

بهی اکده اسے پند کرتے ہیں اس کے پند کرنے کی وج یہ نہیں کہ وہ ان میں تقبول کو۔ پوتھا کنفرو - تھیک ہے ۔

سقراط - مَرميرسے دوست ، يو تفاكفود ، اگروہى چيز جومقدس بحمقيول الى بواورائيك مقدس سكون كى وجوس فداكولهندا ئى بوتويرنتي دلكما جاس كرجوي مفيول المي مى وه مقبول المي موتى وجرس بسندا ي ليكن الروه جير مقبول اللي بم محفن اس كي كه غدا كوليب غدا كي تونيتي يه نكلنا كه كي جوچیز مقدس کر ده دربوتا وُن کوپ ند مونے کی دجے سے مقدیس ہی ۔ گرتم دیکھتے ہمو کرمعامله اس کے برعکس ہر اور بیروولوں چیزیں ایک دوسرے کی صدر ہیں اس سے كمايك پيزولپسندكي جلن كى وجس بنديده ہى اور دوسرى بينديده بهنےكى وجسك بسندكى جانى بى ايسامعلوم بوتا بى لونفا تفوكمي توتم سے تقدس يا دین داری کی ماہیت پوچھتا ہوں اور تم ماہیت کی بجائے عفل ایک صفت بتارسے ہو لین سب دبوتا وُل کا اسے لیٹ ندکرنا ۔ گویا تم اس کی نوعیت بتاتے سے اب تک انکا رکررہے ہو۔ اہذامیری التجا ہو کہ خداے لیے اپنی دولت کو نزجيها واور مجع بحرس بتاؤك ورحقيقت تعدس يادين دارى كيابى قطع نظر اس کے کہ وہ داوتا وُں میں مقبول ہی یا نہیں دیوالیا معاملہ وجس برہیں مفکونے کی کوئی ضرورت نہیں ) اور بے دینی کیا ہی ؟

يون اَنْ وَ عِنَى مِرى كِي مِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سقراط بھارے الفاظ کا دہی حال ہی الدخما لفرد جومبرے بزرگ ڈیڈیس کی بنائ ہوئ چیزوں کا اگران کا کہنے والامیں ہوتا قوتم کہ سکتے سنے کم میری دلییں اسی لیے بھاگ جاتی ہیں اور اپنے مقام بہنہیں عظیر تیں کرمیں اس کی اولا دسے ہوں لیکن جونکہ بہنے اللہ تعمال کے اور کھیدی اولا دسے ہوں لیکن جونکہ بہتا اللہ تعمال کرتے ہوکہ ان میں حرکت کارجمان موجود ہو ۔

پویماکفرو نہیں سقراط ، ہیں تواب بھی یہی کہوں گاکتھیں اپنے وقت کے ڈیڈیس ہوجوان دلیلوں کو حرکت دیتے ہموان کو جی دینا میری نہیں بلک تقیناً

تخاری کارگزاری ہی بمیری طرف سے تو یہ بلنے بھی نہ پاتیں۔
سقراط پھرتوہیں ڈیڈیس سے بڑھ کر ہوں اس لیے کہ وہ توصرت اپنہا
بنائی ہوئ چیزوں کو ترکت دے سکتا تھا گریں دو سردں کی بنائ ہوئ چیزوں کو
بی سخرک کرسکتا ہوں اور پھر لطف یہ کہ یہ بیں اپنی خوشی سے جہیں کرتا ہیں توفیلیس
کی حکمت اور پینلس کی دولت دینے کو تیار ہوں کہ انھیں ایک حکم برقائم رکھوں۔
خیراس قصے کو چوڈو و بچونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے دین داری کی ما بمیت کیوں کر بھوا کو جھا و ایک ما جھا کہ بتا وجس میں دین داری ہوا کہ ایک الم ایک ہوا گائیں ایک اللہ ہوں کہ تم مجھے دین داری کی ما بمیت کیوں کر بھوا کو اللہ ہوا گائی کہ الم اللہ کی ما میت کیوں کر ایک ہوا گائی ما میت کیوں کر ہے ہوا سے میں تو ہوا گائی اللہ ہوا گائی طور برعدل بھی ہوتا ہی ۔

پوتھاکٹرو-ہوتاہی -سقراط۔ توکل عدل دین داری ہی یاکل دین داری مدل ہوئین عال صرف ایک چودین داری ہی؟

يوتفا تقرو- ين تما المطلب بين مجماسقاط-

سقراطر معے ابھی طرح معلوم ہوکہ جتنے تم محبس عریس جو لئے ہوائت ہی عقل میں طریعے ہوئے ہوئے ہوئے ہی عقل میں طریعے ہو سکت مکنت کی

كثرت في تحديث كابل بناديا به و- خدا كے ليے ايك زراسى كوشش كر والو برير طلب سمجھ من در مل كوئ وقت نہيں - جو بات ميں كہنا جا مہتا ہوں اسے سمجھانے كے ليے اس بات كى مثال ديتا ہوں جو ميں نہيں كہنا چا ہتا۔ شاعر سالسينس اس طرح نغمہ سنج ہى :-

" اے زیس جوان سب موجودات کا صانع اور فائی ہی توہیں میں بیاناچا ہتا۔ اس لیے کہ جہاں خوت ہوگا وہاں احترام میں ہوتا ہو ؟

مجھے اس شاعرہے اختلات ہو تھیں بتا کوں بس بات میں ؟ پوتھا کفرو ۔ ضرور ۔

سقراط - میرے فیال میں یہ نہیں کہنا جاہیے کہ جہاں خوت بہووہاں احترام بھی ہوتا ہواس لیے کہ یقیناً بہت سے لوگ افلاس ، بیماری وغیرہ سے ڈرتے ہیں لیکن مجھے تو بیدنظر نہیں آنا کہ جن چیزوں سے وہ طورتے ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہوں ،

يوعقالفرو- بالكل تعيك بهر-

سقراط - اَلبترہماں احترام ہو وہاں خوت میں ہوتا ہی اس لیے کہ جس شخص کوکسی کام کرتے سے احترام اور شرم مانع ہوائسے بدنا می کا خوت بھی صزور ہوگا -

توبیم به دالید که نا فلط به که بهان خون بود بال احرام عی به وتا به بلکه همیں به کهنا چاہیے کہ جہاں احترام بهو د بال خوت مجی بهوتا ہو۔خوت کے ساتھ احترام کا بهونا لازی نہیں اس لیے کہ خوف زیادہ دبیع تصور ہی اوراحترام کا ایک جزہے جب طبح طاق کا عدد مُجز ہی اورعدد طاق سے زیادہ وہی تصور ہی۔ شاید

اب توتم میرامطلب سجدر ہے ہو! یو بھا کفرو-اچی طرح سے

سقراط اسی قسم کا موال میں انظانا چاہتا تھا جب میں نے بیر اوجہا کہ آیا عدل ہرصورت میں دین داری اور دین داری موسورت میں عدل ہوالیا تونہیں کہ عدل وہاں تھی ہوتا ہم جہاں دین داری منہولیٹنی عدل زیادہ وسیلت تصور ہم واقد

دین داری اس کا صرف ایک جزیری کیا تھیں اس سے اختلاف ہو؟ پوتھائفرو پنہیں میرے خیال میں تم بالک تھیک کہتے ہو۔

سقراط - کہذا اگردین داری عدل کا ایک جزیج تومیرے خیال میں اب ہیں یہ پوچینا چاہیے کہ کون ساجر ا اگر تم سابقہ شااوں میں مزید تحقیق سے کام لیتے مثلاً مجھ سے یہ بہتھے کہ عفت عدد کہا ہوتا ہوا ورعد دے کون سے جزکو حفت کہتے ہیں

ظاہر کریتا ہو۔ تم اس سے متفق ہو؟ یو بھا کفرو۔ بائکس تفق ہوں۔

سقراط - اسی طرح میں جا ہتا ہوں کہ تم مجھے بتا کو دین داری یا تقدیں عدل کا کون سائز ہی تاکہ میں ملیش سے بیرکہ سکوں کہ وہ میرے ساتھ بانصانی نہ کرے اور جھ بیدیے دینی کا الزام نہ لگائے اس لیے کہ تم نے تجھے تقدیس یا دین ا

نہ کرے اور مجھ بریے دہینی کا الزام نہ لگائے اس کیے کہ؟ اور اس کی صند کی حقیقت اچھی طرح تجھا دی ہو۔

يوعقائفرو - تقدس يادين دارى به قراط ميرسة على عدل كاوه جزيم حس مين ديوتا كون كاخيال ركهاجاتا بهراس كي كه عدل كاايك دومسرا جزيمي والم حس مين بم انسانون كاخيال ركهن بهي -

سقراط نوب بات كى يوتقا نفرو، مرزاسى بات من اور بوغيسنا

جاہتا ہوں ' خیال رکھنے سے کیا مراد ہر؟ اس لیے کر خیال رکھنے کا لفظ دیوتا وُل کے لیے اس معنی میں تو نہیں اسکتا جس معنی میں انسانوں کے لیے آتا ہی مثلاً گھوڑوں کو اس کی صرورت ہوکہ ان کا خیال رکھا جائے اور سرخص اس کا اہل نہیں سوا اس سے جیابک سواری میں ماہر ہو۔ ہوکہ نہیں ؟ پوتھا کھ و۔ بے شک۔

سقراط - توبون كبناچاسى اس فن كوجو كھوڑوں كاخيال ركھناسكھا تاہر جا بك سوارى كہتے ہيں -

يوتقا كفرو- بان -

سَقْراط الله الله عَنْوں كے فيال ركھنے كالشِّخصِ اللّٰ نہيں ہوتا للكھوٹ شكا كِ؟ پوتھا كَفْرو- تُحْيِك ہم .

سقراط ـ گویاشکاری کافن کتوں کاخیال دکھناسکھا گاہو؟ پوتھا کفرو - ہاں

سقراط - اور چرواہے کافن بیلوں کا خیال رکھنا؟ بوتھا لفرو - بالکل ٹھیک ہج

سقراط - اسى طرح تقدس يا دين دارى كافن ديوتاك كاخيال ركهنا

سکھاتا ہی ؟ \_\_\_ ہی مطلب ہی نہ تھارا یو تھا نفرد ؟ یوعقا نفرو - ہاں ب

سقراط کیا خیال رکھنے کا ہمینہ بیمطلب نہیں ہوتا گرس کا خیال رکھتے ہیں اس کوفائرہ بہنچ ؟ مثلاً گھوڑوں کے معاملے ہیں تم نے دیکھا ہوگا گہ چا بک سوار کے خیال رکھنے سے انھیں فائدہ بہنچتا ہی - ہوکہ نہیں ؟ دیو تھا لفرو - عظیک ہی - سقراط-اسی طرح جیسے کتوں کوشکاری کے فن سے فائدہ پہنچیا ہوا در بنیوں کوچروا ہے کے فن سسے - غرض سبمی چیزوں کا نیال اسی لیے رکھاجا آاہر کہ اختیں فائدہ پہنچے نہ کہ نقصان -

يوتفاكفرو بينك اس كينهين كانفين نقصان بني - سقراط - بلكراس كيك انفين فائده ينعي ؟

يوتقا كفرو - يقيناً

سقراط - اوراس تقدس یا دین داری سے جس کی تعربیت یہ کی گئی ہے: "وہ فن جو دیوتا ؤں کا خیال رکھناسکھا آبائی اُنھیں کوئی فائرہ بہنچہا ہم ؟ کیاتم میہ کہ سکتے ہوکہ جب تم کوئی دین داری کا کام کرتے ہوتواس سے سی دیوتا کی حالت پکھیہ بہر بوجاتی ہم ؟

پوتھائفرو۔ ہنیں ہمیں میرایر طلب ہرگز نہیں۔ سقراط۔ میں ہمی نہیں سمحقا کہ تھارا پیطلب ہر یو بھالفو، اسی لیے توہیں نے تہسے پوچھا تھا کہ خیال رکھنے کے کیامعن ہیں۔

بورها نفرو- تهاری بری عنایت برسقراط خیال رکھنا میں نے اس معنی میں بنہیں استعمال کیا تھا۔

سقراط - تھیک ہوگرمیں یہ پوچیوں گاکہ یہ دیوتا وُں کاخیال رکھت! جو دین داری کہلاتا ہو کیا چیز ہو؟

يون الفرو- اس قسم كاخيال عبيه نوكراين آفاؤن كور كهنة إي -مقراط اجهايين سمها - گويا ديوتاؤن كي ايك قسم كي خدمت -

بوی کُف کُور - باکل کھیک ہے ۔ سقراط رطب بھی ایک قسم کی خدمت ہے جس کا ایک خاص مقصد ہے

اس کوصحت ہی کہو گے نا ؟ بوعقا کنٹر فر ۔ اور کبا ۔

سقراط۔ ایک اورفن مجی تو ہج نہ جوجہا زبنانے والے کی خدمت کرتا ہج اوراس کی ایک خاص غرض ہج ؟

يونقا كفرو- با رسقاط، اس كى غرض ہوجہانستانا -

سقراط رایک اورفن ہی جومکان بنائے والے کی خدمت کرتا ہی اور اس کی خدمت ہومکان بنانا ؟

يونقا كفرو - بان -

سقراط - اب مجھے بتاؤ، میرے اچھ دوست ، کہ یہ فن جود یوتا کوں کی خد کرتا ہم کس چیزیں کا م آتا ہم ؟ تھیں تو یقیناً معلوم ہونا چاہیے - اگر، جیسا کہ

تمنے کہا تھا تم سب اوگوں سے زیادہ ندہبی معلومات رکھتے ہو۔ یو تھا تفرو - میں نے سے کہا تھا سقراط -

سقراط- توبيرفداك كي به بتاؤكه وه كون ساشا ندار كام بي وديوتا المر

فدمات کی بدولت انجام دیتے ہیں -فدمات کی بدولت انجام دیتے ہیں -

پوتھا گفرو-ایک نہیں بہت سے شا ندار کام سقراط-سقراط-ایک سیرسالار بھی بہت سے شا ندار کام انجام دیتا ہی میرے دو

سفراط - ایک سیرسالاری بہت سے منا ملادہ م ہم میں ہونے ہونے والد گرم م سانی سے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سب سے بڑا کام کون سا ہو۔ لطائ میں فتح یا نا ہو کہ نہیں ؟

يوتقا نفرو-يقينا-

سقراط ۔اور اگر پی خلطی نہیں کرتا توایک کا شتکار بھی بہت سے شاندار کا م کرتا ہو مگران میں سب سے بڑا یہ ہو کہ وہ زمین سے کھانے کی جیزی اُگا تا ہو۔

يوتفائفرو - بالكل تفيك.

سقراط۔ تومپران بہت سے شاعدار کاموں میں جودیوتا انجام دیتے ہیں سے ساعدار کاموں میں جودیوتا انجام دیتے ہیں سب سے بڑاکون ماہر ؟

او مقالفرو - سقراط س تم سے بطی کی جیکا ہوں کہ ان سب جزوں کی

تفصیل بہت دقت طلب ہے۔ یس اتنا کافی ہوکدوین داری یا تقدیں پرسیکھنے کا نام ہوکددیوتا وُں کوقول اورفعل سے ، دعا وُں اور قربانیوں سے ، کیو فکرخوش کرنا

چاہیے۔ یہ دین داری فاندانوں اور ریاستوں کے لیے باعث نجات ہج ان الح

جیے بے دینی جس سے دیو تاخفا ہوجاتے ہیں،ان کے لیے باعث ہلاکت ہی -سقراط بیں جمعنا ہوں بوتفائقرد کہ اگرتم چاہتے قرمیرے صلی سوال کا

بواب اس سے کہیں زیادہ اختصارے ساتھ دے سکتے تھے گرصاف معلی ہوتا ہر کرچھ کوسکھا ناتھیں منظور نہیں ورنہ تم مطلب کی بات پر پہنچ کرکیوں پلیض حاستے ہو

كرفيه كوسكها نامعين منظور فهي ورنه م مطلب في بات يربيج كركيون بلي خاصا مهم اگرتم ميرے سوالوں كاعتيك جواب ديتے تواب تك بين تم سے معلوم كركيتا كه

دین داری کیاجز ہولیکن جونکہ سوال کرنے والاجواب دینے والے کا پابندہر اس لیے مجھے تھا رے بیچھے بیٹھے جلنا بڑتا ہی میں اس کے سواکیا کرسکتا ہوں

اس نے بھے محارے بیلے بیلے چلا برا ہو۔ یں اس سے سوالی رسل ہوں کہ تم سے دوبارہ پوچوں - دین داری کیا چیز ہی ؟ کیا تھا لا پرطلب ہو کہ یہ ایک تر رسی میں میں میں میں اس میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں ایک اس کے سوالی کر ایک ایک ایک کا میں اس کا میں اس

قىم كا دعا ۇں اور قربانبوں كاعلم ہى -يونتھا كىفرو - بارى يى مطلب ہى -

سقراط . توبوگویا دین داری ایک لین دین کا علم و ا . پوت کف کفرو- تم سرامطلب خوب سمج سقراط -

سقراط ، بان میرے دوست بات یہ ہوکہ بین تعادے علم کا معتقد موں اور دل لگا کرسنتا ہوں اس لیے کوئی لفظ جو تھادے مندسے لیکے گا ضائح نہیں جائے گا

اچھا یہ بتاؤکد دیونا ؤں کی یہ خدمت کس قسم کی ہو؟ کیا تھا را پیمطلب ہوکہ ہم ان مرا دیں مانگیں اورانھیں نذریں دیں ؟

بوتفائفرو- بار بهى مطلب أي

سقراط اور مانگنهٔ کامیح طریقه یمی هرکه جهیز هم چاستی می وه مانگین ؟ يوتفاكة و-بيشك-

سقراط - اوردين كاصح طريقه به بوكرج وه بمس چاستي بي وه بم ان كو دیں ؟ اس کیے کہ وہ فن کس کام کا بوسی شخص کواسی چیز دیے میں کی اسے خواہش منہو

يوتفالقروم بالكل تفيك بتحسقراط -سقراط ۔ تورین داری وہ فرض ہی لوتھا کفروش کے ذریعے سے انسان اور

ديوتا آيس مي لين دين كيت بي -

يوتعا تفرورتم ب ندكروتويهي تفظامتعال كرسكته مو .

سقراط يس توسواسيائ ك كوئ جنرب ننهي كرتا -البتدي تم سي معدم كرناجا ستنامون كدويوتاؤن كومهارى نذرون سي كيافائده ببنجام وكجيروه م كودية بن اس كم تعلق نوكوئ تنبه منهين دنيا كى كوئ هي اليمي چيزېنېين جنبيب ان سے دملتی ہو لیکن یہ بات معاف نہیں کہ جاس کے بدھے یں انفیس کوئی

اجھی چیز کیے دے سکتے ہیں - اگروہ بہت کھردیتے ہی اور سم کھینہیں دیتے تو یالسا سودا ہواجس میں ہم ان سے بہت اچھے رہتے ہیں۔

يوتقا تفرو - توكياتم برسمجينة هوسقراط كه مهارى نذر دن سے ديوتا كون كوكوك

فائره بينجيا بهرج سقراط بسكن أكرنبين بينتيا يوقفا كفرو تومير ديوتا ؤ*ن كيسا مينيندري* 

مین کرنے کے کیا<sup>مو</sup>ی ؟

يو تحاكفرو-يرتو حض عرت واحترام كى نشانى برد اور مبياكس كرد القاده اس سے نوش بوت بيں ۔

سقراط- تودین داری سے دیوتا خوش ہوتے ہیں لیکن نہ یہ ان کے لیے مفید ہر اور نہ ان کے ہاں مقبول -

يو کفا کفرو مرسي خيال بن تواس سنديا ده مقبول کوئ چيزېيس -مفراط - تو ميرويي بات اگئ که دين داري ديو تا دُن کے إن تبول يو.

يوتفا تفرو - ييشك .

سقراط - برب تم ایسا کتے ہوتو پھر کیا آئیب ہو کہ تصادب الفاظ ایک مقام پر انہیں تھیرتے بکر بھائے بھائے بھرتے بی ایسا کے بھرتے بی ایسا بھی تم جھ برید الزام لگا کوئے کہ بی طریق اخیس حرکت دیتا ہوں اور یہ ندد کیھوئے کہ ایک ڈویڈ لیس سے بڑا استا دموجود ہم جو انھیں چگر برجگر دیتا ہو، ادروہ تم خود ہو ؟ تم نے فور کیا ہوگا ہم کھوم بھرکراسی مگر بہتے گئے جال سے جلے تھے کیا ہم نے یہ بیس کہا تھا کہ تقریبا کھوم بھرکراسی مگر بہتا کے اس سے جلے تھے کیا ہم نے یہ بیس کہا تھا کہ تقریبا دین داری اور دیو تا کوس کے اس مقبول ہرنا ایک بیز بنہیں کیا تم بول گئے ہو ؟ دین داری اور دیو تا کوس کے ایک طرح یا دیو۔

سقراط اوراب تم یہ نہیں کہرہے ہوکجس چنرکو دیر قالبند کرتے ہیں دہ دین داری ہر؟ اس کے توہم منی ہوئے کہ وہ چیز جوان کے ہاں مقبول ہر؟ سمجھ؟ یونے اکٹرو، کھیک ہے۔

سفراط - تو بهرياته مارابها قول خلط تقا اوراگروه سيح تفا تو بهر به خلطي. يو تفا تفرو ، بان دونون سي سه ايك بهي مي بوركتا بي -

سقراط - تو بھرہیں نے سرے سے مشروع کرنا جاہیے اوریہ بوجینا چاہیے کہ دین داری کیا چیز ہو ؟ یہ ایک ایسا مسئل ہوجس کی تحقیق سے میں اپنے امکان ا کیجی بازنہ اول گاور میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے جواکو نہیں بلکہ اس سوال پر پوری طرح غور کرے مجھے بچی بات بتا دو۔ اس لیے کہ اگر کوئ شخص جانے والا ہو قد وہ تحصیں ہو۔ لہذا ہیں بر وقیس کی طرح تحصیں اس وقت تک بنہیں جانے ووں گا جب تحصیں ہو۔ اس جے بین کی تحقیقت بورے جب تک تم مجھے بیر نہ بتا کرے ۔ اگر تحصیں دین واری ا وربے دینی کی حقیقت بورے طور بر معلوم نہ ہوتی تو تم ہر گزایک مزدور کی جایت میں اپنے بور جو بے باب بر قدر کی کا الزام مند گائے ۔ تم اس خطرے میں نہ بات کہ دوقا کوں کی نظریں گذ گا مہ تقبیر واور اس کا خیال کرتے کہ و نیا کیا ہے گی۔ اس بے مجھے تقبین ہوگئے دین داری اور این اعلم اور بے دین کی کہ دور کی جارہ کی نظری کا میں مند کی دور اور این اعلم اور سے دینی کی حقیقت سے واقعت ہو۔ تو بھر بولو بیا رہے یہ تھا گھرو اور این اعلم اور سے دینی کی حقیقت سے واقعت ہو۔ تو بھر بولو بیا رہے یہ تھا گھرو اور این اعلم اور سے دینی کی حقیقت سے واقعت ہو۔ تو بھر بولو بیا رہے یہ تھا گھرو اور این اعلم اور سے دینی کی حقیقت سے واقعت ہو۔ تو بھر بولو بیا رہے یہ تھا گھرو اور این اعلم اور سے دینی کی حقیقت سے واقعت ہو۔ تو بھر بولو بیا رہے یہ تھا گھرو اور این اعلم اور سے دینی کی حقیقت سے واقعت ہو۔ تو بھر بولو بیا رہے دین داری کی معلم و دار این اعلم میں دور دیں کی دین داری کی دور کی معلم و دور این اعلم میں دور دیں گھروں دیں دیں دین داری کی دور کی میں دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں دین دور کی دین داری کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دیں کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دو

یون الفرد- بحری سقراط اب تویس جلدی میں ہوں مطبر نہیں سکتا۔
سقراط انسوس میرے رفیق تم مجھ اس مایوسی کی حالت یں جوڑھا کوگ ۔
یکھ یہ امید حتی کہ تم مجھ کو دین داری اور بے دینی کی حقیقت بتا دوگ اور اگر الیسا ہوتا
تویس میلیٹس کے مقابلے میں اپنی صفائی بیش کرسکتا۔ یں اس سے کہنا کہ یوتھا تفرد
سنے جھے ہوایت کی راہ دکھا دی ہر اور ہیں نے ان ناعا قبت اندلیشا نہ بوشات اور
تو ہمانت کے دیم کرلی ہرجن میں محس جہالت کی وجس مبتلا ہوگیا تھا۔ ایب میں
ایک بہتر زندگی مشروع کرنے والا ہوں۔

## صفائ كابيان

معلوم نبيس اعابل تفيس اكه رعيول كى تقرير كاتم بركيا الزبوا -البند اليخمتعلق میں جانتا ہوں کہ میں توقرمیب قریب یہی بھول کیا کہ میں کون ہوں -اس قدر موثر ان کی تقریر متی مگراس کے با وجوداس کا ایک نفظ میں تنہیں - پول تو اعفول نے بہت می جبوئی باتیں کہیں مگرایک بات الی*ی عتی کہ میں حیرت میں رہ گیا لینی جب عفول* یہ کہا کہ تھیں ہوسٹیا ر رہنا چا ہے اورمیری خطابت کے زورے دھوکا نہ کھانا جا ہے۔ ان کی بربات ام حالت میں جب کہ انھیں لفین تھا کہ ہیسیے ہی ہیں بو نٹائشروع كروول كان كا جنوط كفل عائك كا ورية نابت بهوعائ كاكري بركر احجا مقرر نہیں ہوں مجھے باری شرمناک معلوم ہوئی۔ ہاں اگرخطا بت کے زورسے وہ حق کی س قوت مراد ليت بول تواور بات بهر- اگران كامطلب يه وقي اعترات به كمين خطيب ہوں لیکن میری اوران کی خطابت میں زمین آسمان کا فرق ہر خیر عبیبا کہ ہیں کہ ر ہا تھا ، اعفوں نے کوئی ہات مجنی ہی نہیں کہی سیکن میں تھا رہے سا سے سالامعا ملہ سے سے بیان کردوں گا۔ اگرجیں ان کی طرح کوئی بہتے سے تیار کی ہوئ مرض تقریر منہیں كرون كالم بنهين خداكي قسم المين توصوت وبهي الفاظ اور دليليس استعمال كروك كاجومجه وقت کے وقت سوھیں گی - اس لیے کہ مجھانے معلسے کی سیائی برہروسا ہن اک الل التيفس اس عمي مجھيد بات زيب نہيں ويتي كدايك نوجوان خطيب كاندارين تمهارے سامنے آؤں مکوئی مجھ سے اس کی توقع مذر کے ماور شبیعے تم سے ایک ورجوات کرنی ہو، اگرسی امینی صفائ اسی انداز میں بیش کروں میں کا میں عادی ہوں اور تم میری زبان سے وہی الفاظ سنوجوسی یا زار میں اصرافیاں کی دُکا نوں بر؛ یاکسی اور

مگراستعال کرتا ہوں توہم وائی کیے اس پرتجب نہ کرنا اور میری بات نہ کا طنا۔ میری عرستر برس سے اور برہونی ہم اور زندگی میں میرہ بالمعوقع ہوکہ میں مدالت کے ساسنے کہ اس لیے اس نہ وان سے یو بہاں یولی جاتی ہم والک ناوا تعت ہوں۔ مجھ کی ایک اجنبی مجوجے تم اپنی زبان ہیں اپنے داس کے طرافیے کے مطابق گفتگو کرنے کی ایک اجنبی مجوجے تم اپنی زبان ہی اپنے داس کے طرافیے کے مطابق گفتگو کرنے کی اجازت دے دہے ہو۔ کیا میری مید ورخواست ہی ہا ہم یا میراطرز بیان اچھا ہو یا میرا تم مرت میرے الفاظ کی سجائی کی طرت دھیان دو۔ کہنے والے کا کام ہم کرکہ جی بات فیصلہ کرے ۔

سب سے پہلے مجھے برانے الزاموں کا بواب ویٹا ہی جو برائے معیوں کی طرف مورع کروں گا۔ بہت سے لوگ الزاموں کی طرف رجوع کروں گا۔ بہت سے لوگ الزام مائی بین میرے مدی ہیں اور برسوں تک تعمارے سائے جھر برجھوٹے الزام مائی میرے میں میں ان سے زیادہ طرفاک یہ دوسے ملائی سے بار بین میں خوا تا ہم ہیں ان اسے کہیں زیا دہ خطرفاک یہ دوسے مائی وں کے اگر جو وہ جی ابنی میکر خطرفاک ہیں لیکن ان سے کہیں زیا دہ خطرفاک یہ دوسے لوگ ہیں جیفوں نے اس و قت سے الزام لگا ٹامٹر وع کیے جب ہم نیجے تقدا ور تھا اس و قت سے الزام لگا ٹامٹر وع کیے جب ہم نیجے تقدا ور تھا اس و قت سے الزام لگا ٹامٹر وع کیے جب ہم نیجے تقدا ور اور نیج نیسی کی مولی کی اس الوں تک تعمارے دو برا سمانوں تک تعمارے دو برا سمانوں تک اور نیجے زمینوں تک خوالی کرتا ہموں۔ اس لیے کہ جولوگ ان کی باتوں کوسنے ہیں وہ بھے لیے ہیں کہ اس طرح کی جھان ہیں کہرنے والے ویزا وں کے باتوں کوسنے ہیں وہ بھے لیے ہیں کہ اس طرح کی جھان ہیں کہرنے والے ویزا وں کے باتوں کوسنے ہیں وہ بھے لیے ہیں کہ اس طرح کی جھان ہیں کہرنے والے ویزا وں کے باتوں کوسنے ہیں وہ بہت قدیم ہیں اوراس وقت نگائے سے جو بسے تھا رے ذہان اور میں یا شا یر نوجوانی میں۔ اور مقد مر عدم ہیرد کی بین میں یا شا یر نوجوانی میں۔ اور مقد مر عدم ہیرد کی بین میں یا شا یر نوجوانی میں۔ اور مقد مر عدم ہیرد کی بی میں میں بیری کی تعمارے والے دو ہاں ہی ہیں۔ اور مقد مر عدم ہیرد کی بین میں یا شا یر نوجوانی میں۔ اور مقد مر میں ہیرد کی بین میں یا شا یر نوجوانی میں۔ اور مقد مر میں ہیرک کی تعمار سے دیا دہ اثر ہیر سے دیا دہ اثر ہیز میں جو الیا دیا تھا ۔ سب سے بڑی شال سے کیا کہ کو کی جو اب دیتے واللانہ تھا ۔ سب سے بڑی شال سے کیا کہ کو کی جو اب دیتے واللانہ تھا ۔ سب سے بڑی شال سے کیا کہ کو کی جو اب دیتے واللانہ تھا ۔ سب سے بڑی شال کیا کہ کو کی جو اب دیتے واللانہ تھا ۔ سب سے بڑی شال کے سیال میں کی کیا کہ کو کی جو اب دیتے واللانہ تھا ۔ سب سے بڑی شال کی کو کی جو اب دیتے واللانہ تھا ۔ سب سے بڑی شال کیا کہ کو کی جو اب دیتے والی کیا کہ کیا کہ کی کو کیا کہ کی کو کی کو کیا کہ کو کی کو کی کو کیا کہ کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کہ کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے کو کی کو کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

کریں ان مرعیوں کے نام بھی تو نہیں جانتا بجزایک فرصہ لگارے نام کے جانفاقاً
معدم ہوگیا۔ وہ سب لوگ جفوں نے بہلے توریقین کرلی ہیں۔ ان سے نبٹنا بہت
دلائ ہیں۔ اوران میں سے بعض نے بہلے توریقین کرلی ہیں۔ ان سے نبٹنا بہت
مشکل ہج اس لیے کئیں خرافیس بیاں بلواسکتا ہوں اور خدان برجرت کرسکتا ہوں۔
لہذا مجھے اپنی صفائی کے لیے فیالی وشمنوں سے لطانا بطرے گا اوراس حالت میں
بہذا مجھے اپنی صفائی کے لیے فیالی وشمنوں سے لطانا بطرے گا اوراس حالت میں
بہت کرنی بطرے گی کہ کوئ جواب دینے والا ہیں۔ غوض آپ یہ بات مان لیجے کہ
جیسا میں کہ رہا متا میرے حریقی دو تسم کے بیس ایک نے اور و و مرے برائے
اور فال اگر ہی اس بات کو منا مرب بھی ہیں۔ ایک نے اور و و مرب برائے
دوں اس سے کہ ان کے الزابات تم لوگوں نے بہت بہلے سے سے ہیں اور باربار
سے ہیں۔

اجھاتواب مجھے ابنی صفائی بیش کرنی ہوا در یہ کوشش کرنی ہو کہ جبراہی ہوت دن سے عبی آئی ہو اسے مقوری سی در میں دور کر دوں - خدا مجھے کامیاب کر بیٹ طبیکہ یہ کامیابی میرے اور تحوارے لیے مفید ہویا مجھاس سے اپنے مقصد میں بشرطیکہ یہ کامیابی میرے اور تحوارے لیے مفید ہویا مجھاس سے اپنے مقصد میں مدد ملے ۔ یہ کام کچھ آسان نہیں ہو ہیں اس کی نوعیت کواجی طرح جا نتا ہوں اس لیے انجام کوف ابر جھوڑ کرتا اون کے حکم کے مطابق میں ابنی صفائی بیش کرتا ہوں کی اس میا ابنی صفائی بیش کرتا ہوں کی دوں سا الزام ہوجس کی وجہ سے میری اتنی بدنا می ہوی ہوا ورجس نے کیلیس کون سا الزام ہوجس کی وجہ سے میری اتنی بدنا می ہوی ہوا ورجس نے کیلیس کون سا الزام ہوجس کی وجہ سے میری اتنی بدنا می ہوی ہوا ورجس نے کیلیس کون سا الزام ہوجس کی وجہ سے میری اتنی بدنا می ہوی ہوا ورجس نے کیلیس کون سا الزام ہوجس کی محمت والائی ہو ؟ ہاں تو یہ بدنام کرنے والے کیا گہتے ہیں؟ میں کوئی کرتا ہوں ۔ نیس مقراط طرا با بی ہوا ورعجیب وغربیب آدمی ہوکا ور دوسروں کوئی آئی ہرچہ کا کھوج کی کوئی کوئی دوسروں کوئی آئی ہو کہ کہ جیز کا کھوج کی کوئی ان ہوں ۔ نیس مقراط طرا با بی ہوا ورعجیب وغربیب آدمی ہوکادہ وزمین واسمان کی ہرچہ کی کوئی دوسروں کوئی آئی ہوری ہوا ہو کوئی گوئی کا میابی ہوری ہوا ہو کہ کا ناجا ہتا ہو نے خوالے بات کوشیح کردکھا تا ہی اور دوسروں کوئی آئی کی ہرچہ کا کھوج کی کا کھور جو لگا ناجا ہتا ہوں ء فلا بات کوشیح کردکھا تا ہی اور دوسروں کوئی آئی

خيالات كي عيم ديتا بي " يهران كا الزام - يه ويى بات برجوتم في حود ارطونيس کے فرحیہ ناٹک میں مکھی ہوگی ۔اس نے ایک شخص سقواط کا ذکر کیا ہے جو یہ دعوی كرمّا بحرمًا بحك وه بهوا يرحل سكمًا بهوا وران مسائل كم تعلق بهرت كي كواس كرّا كر جن میں مجھے کئی خل نبیں - اگر جراس کے میعن نہیں کہ میں فلسفط بعی کے جانے والول كوحفير مجمة ابول واكرمليش مجه يربي الزام لكائ توسي محسنت افسوس بوكار مريه بالكل سي بات مر اس الى التصنس كم مجهم مسائل سي كوئ سروكا رئيس -بولوگ بہاں موجود ہیں ان میں سے اکثراس کی تصدیق کرسکتے ہیں اوران سے میں اس كى التجاكر تا بهول - وه لوگ حضي ميرى كفتگوسنن كا اتفاق بهوا به اين قريب كي لوكون كويد بتأيي كدكيا الخول في مجي عجيد ان مسائل بريالاجمال يايانتقصيل تقريركرت سُنا ہى - تمدنے ان كاجواب سن ليا اور جو كھروہ الزام كے اس حصتے كے سعلی کے رہے ہیں اس سے تھیں بقیر صوب کی حقیقت کا جی اندازہ ہوجائے گا۔ اس افواه کی می کوی اسلیت نہیں کہیں علم ہول اور رہی کے رم حاما ہو۔ به الزام عي بيلے الزام كى طرح غلط ہى - حالانكرا كركوئى شخص واقعى ان انسانوں كوتعلىم دے سکے تومیر فیال می تعلیم کے بدنے رہید لینا اس کے لیے باعث فخر ہو -دیکھونہ برگورگیاس لیونیتی، بروڈ کی کیوسی اور بیبیاس البیسی شہرشہر کھرتے بن اورا تفون نے نوجوانوں براب اٹر ڈالا بوکدوہ اسٹے شہروالوں کو چھو کر ج انسان مفت بڑھا دسیتے، ان لوگوں کے یام استے ہیں اور مذھرف انھیں رہیردستے ہیں بلکران کے شکرگزاد ہوتے ہیں کہ انھول سے اسے قبول کرلیا ۔ آن کل ایک بريا ي السفى اليصن من عظيرا بوا برحس كا ذكرمير كانون كك ببنيا اوروهاس طح كم مجھايك شخص سے ملنے كا الفاق ہوا حس نے سوفسطا يُمون برب شار رمبير خرج کیا ہو یعنی ہیا نکس کا بیٹا کیلیاس ۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے ووینیٹے ہیں اس کیے

میں نے اُس سے پوچھا "کیلیاس اُرتھا اسے دونوں بیٹے بچٹرے یا بچیٹرے ہوتے
توان کی نگرانی سے لیے سی شخص کوڈھوٹڈ ناشکل نہ تھا ۔ فالباً ہم کسی چا بک سوار کو یا
کسان کورکھ لیے جوان کی تربیت کرا اوراغیس ان کا مخصوص ہرسکھا تا لیکن وہ تو
انسان کے سیے بین اس لیے یہ بتا وکہ ہم کس کوان کا نگراں مقرر کروگے ؟ کوئی ایسا
آدمی ہوجوانسانی ہنراورسیاسی ہنرسے وا قصن ہو؟ تم نے تواس معلطے پرغور کیا
ہوگا اس بے کہ میٹول والے ہو۔ کیاکوئی ایسا آدمی موجود ہے؟ اس نے جواب دیا۔
ہوگا اس بے کہ میٹول والے ہو۔ کیاکوئی ایسا آدمی موجود ہے؟ اس نے جواب دیا۔
ہوگا اس ہے کہ میٹول والے ہو۔ کیاکوئی ایسا آدمی موجود ہے؟ اس نے جواب دیا۔
ہوگا اس ہے کہ میٹول والے ہو۔ کیاکوئی ایسا آدمی موجود ہے؟ اس نے جواب دیا۔
ہوگا اس ہو ہو ایس ہو ایس ہو ایسا ہی فیس بائے سے واللہ واکیا فیس بیتا ہی اس برطوحا آلہ کہ اس کور عالم خاص ہو اوراشی کم فیس برطوحا آلہ کہ سے بالک کورا ہوں۔
اگر جو بیں یہ قابلیت ہوئی توجھے اس پر بڑا گھمنٹ ہو تالیکن حقیقت یہ ہو کریس ہس اگر جو بیس ہو تالیکن حقیقت یہ ہو کریس ہس قسم کے علم سے بالک کورا ہوں۔

مناید اسال بی میں سے کوئی یہ جواب دیے لا ہوں ہوگا ہو گئی ہے ہواط کہ میں ہوگی ہوگا ہوگئی ہ

پوچورکس قسم کی حکست ، تو میں جواب دور گاکہ وہ حکست جس کا حال کرنا سٹا پر السانوں کے امکان میں ہوا وراس مدیک میں اپنے آپ کو حکیم بھتا ہوں لیکن جن لوگوں کا میں ذکر کررہا ہوں وہ ایک فوق انسانی مکست کے مالک ہیں جے ہیں متّمایر بيان البي نذكرسكون اس سي كم مجهمين وه موجود بهى البين اور مرضى كهنا بركه بروه حبوط بولتًا ہر اور مجھے بدنام كريًا ہر - بہاں اہل انتيفس مجھے تم سے يہ درخواست کرنی ہو کہ جمریانی کرے میری بات نہ کا طما جاہے میرے الفاظ تھیں کتنے ہی مبالغامیر معلوم ہوں - اس کے کہ چرکھ میں کہوں گا وہ میرا تول نہیں ہیمیں ایک ایسے گواہ کا حوالہ دوں گا جوبیقیناً قاب اعتبار ہے۔ یہ گواہ طبیقی کا دیوتا ہے وہ تھیں بتائے گا کہ مجھ ہیں عكمت بهريا نهيس اوراگر يوتوكس تسمى منم شيريفون كوتوجائة بهوك وه ميراجي دوست تقا اور متها را مجی اس لیے کہ جولوگ حال ہی حلا وطن کیے گئے تھے ان میں وه کھی شائل تھا اور تھارے ساتھ ہی والس، کا تھا۔ تھیں معلوم ہوکہ پہشپریفوں جو كام كرتا تحاب دهوك كركزرتا تفا- ايك باروه فوليقي كيا اوراس فينش كوئ كيف واسے دیوتات بڑی برماکی سے پوچھا ۔۔۔ جیسا میں کہ جکا ہوں مربانی کرکے میری بات شکاش سے اس نے دیوتا سے پوچھاکہ کیاکوی شخص سقراطسے زیادہ دانشمند م وربتهیا کی دلوی نے جواب دیا کہ نہیں کوئ اس سے زیادہ وانشمند نہیں۔ شيريفون خود تومرحيكا بحر مگراس كا بهائ عداكت مين موجود بكواور وه ميرس قول كى تصديق كرے كا -

تم پوچھتے ہوکہ میں نے اس بات کا ذکر کیوں کیا ؟ اس لیے کہ میں تھیں ہمجوانا جا ہمتا ہوں کہ میرے اس قدر بدنام ہمونے کی وجہ کیا ہی - میں نے جب یہ جواب سنا تواہیے دل میں کہا کہ آخر دیو تا کا مطلب کیا ہی اور یہ مماکیا ہی ؟ اس لیے کہ سفے تو معلوم ہی کہ جو میں دانش و عکمت عقوش نہ بہت سرے سے ہی ہی نہیں مجھ

ا خراس کے اس قول کے کیامعنی ہیں کہ میں سب انسانوں سے نہادہ دانشمند ہوا؟ برحال وه ديوتا بح حفوط توبول بنيس سكتا - يدنواس كى فطرت كے خلات اى بهت غوركرف كے بعداس بات كوآ ز مانے كاايك طريقة تجھين آيا يي فيسوچا كه الرمي كوى اين سازياده دانشمن آدى ل جائد ان قول ك خلاف ايك دليل ہاتھ آجائے گی اور میں اسے سے کردیوتا کے سامنے جاسکوں گا - میں اس سے كهول كا او مكصوبيتف مجعت زياده وانشمند احتم في توكها التاكريس سب ریادہ دانشمند ہوں " چا نجے میں ایک شفس کے پاس گیا جودانشمند مشہور تھااور اسے شولا \_\_\_\_اس کا نام بتانے کی صرورت نہیں ۔ وہ ایک سیاسی لیڈر تقاجيه سي في استحان كي حيناتقا -- توسينتي نظل السي التين كرفے كے بعد مجھے يه رائے قائم كرنى برى كرحقيقت ميں وہ دائشمند بنہيں ہو اگرج بہت سے لوگ أسے دانشمند سمعے إلى اورسب سے ریا دہ وہ خود اسے كوسمحقا بو-سي نے أسے يسم ناما باك وہ اپنے كورانشمند مجتابح مرحقيقت بي اليانبي تج اس كانتيمه بيه بواكه وه مجهة سے نفرت كرية لكا اوركئى اور آدمى هي جو د ہاں موج د ستھے ادرمیری باتیں سُن رہے تھے میرے ڈشمن ہوگئے۔اس سے میں اسے دل میں يه كروبان سے جلاآيا: بون توغالبًا مم دونوں ميں سے ايك كومي كسى اجيى اور معقول چیز کاعلم عاصل نہیں ہر گان سے میں پھر بھی بہتر ہوں ،اس لیے کہ وہ کیجھ تهبين جانتا مكر تحيتا يه بوكه جانتا هجا ورين نه كجه عانتا جون اور ندية عجمة الهوك كديس جانتا ہوں ـ گويا اس اعتبارے ميں اُس كے مقاميلے ميں كسى قدر فاكرے ہیں ہوں۔اس کے بعد میں ایک اور خص کے یاس گیا جے اس سے بھی بڑھ کر دانشمندی کا دعولی تھا اور کھیرتی منتبع پر پہنچا۔اس طرح دہ اور اس کے علاوہ اور مبہت ے لوگ میرے دشمن ہوگئے ۔

اسی طرح ایک ایک کرے میں لوگوں سے پاس جا آرہا۔ میں جا تما تھا کہ میرے دشمن طبیطة جاست بن اوربرمیرے لیے بہست افسوس اور اندسیشے کی بات تھی بیکن یں بالک مجور مقا --- دیوتا کے قول کا لحاظ سب چیزوں پرمقدم مقامیں نے ائے دل میں کہا مجھے بہرحال ان سب لوگوں کے پاس جوبظا ہرعلم رکھتے ہیں جانا ہم · اوردیوتا کے قول کے معنی سمجھنا ہی اور میں تسمیر کہتا ہوں اے اہل الیمنس! مقدی کتے کی قسم کھاکرکہتا ہوں۔اس لیے کدمجھے تھا رے ساسنے بچی بات کہنا چاہیے ۔۔ که اس جمان مین کانتیج بیرنکلا: میں نے دیکھاکہ جن لوگوں کی سب سے زیادہ شہرت ہم وہی سب سے زیادہ ہے وقوف ہیں اور جولوگ معزز نہیں ہیں وہ حقیقت ہیں ان سے بہتراور دیادہ وانشمند ہیں ۔ میں تھیں اپنی تگ ودؤکا اجے میں مرولیس کی الفتوال كرسكتا إيول، قصدسنانا جول - ان مصيبتوں كے برواشت كرنے كے بعد آخریہی معلوم ہوا کہ دیوتا کا قول نا قابل تر دید ہے سب سی لیڈروں کے بعدیں شاعرہ ك باس كيا ،جن بي الميه ، فرحيه اور بقهم ك شاعر شال تفيد وال بيني كرمي في اینے دل میں کہا ، اب توفراً پکڑا مائے گا ، اب تھے بنا جل مائے گاکہ توان سے زیادہ جال ہر عرض میں نے ان کے کلام کے کھی کھے جوسب سے زیادہ دقیق تھے ا كران سے بوجھاكدان كے كيامعنى ہيں ----اس اميد ہيں كدميں ان سے كھھ عاصل کروں گا بھین مانو، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم سی آئی ہی، مگرمبوراً کہنا پڑتا ہی کہ الک بہاں موبود ہیں ان بیں سے شخص ان کی شاعری کے متعلق اس سے بہتر گفتگو کرتا ہر جبسی کما عفوں نے خود کی ۔ تب مجھے معلوم ہموا کہ شاع حکمت کے ذریعے سے تغرنبیں کہتے بلکرایک طرح سے الہام کے ذریعے سے -ان کا حال کا مہوں کا الروببت سي الي ياتي كية بي للكن ان كامطلب ببي سيحق - شاعول كي عمى مجھے کچرہی صورت نظراتی-اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھاکداپنی سٹاعری کے بل پر

وہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں بھی دانشمند سیجنے ہیں جن میں انفیس کوگادخل نہیں۔ اس لیے میں ان سے رخصت ہوگیا اور میں نے سیجھ لیا کرس وجرسے میں سسیاسی لیڈروں سے افضل ہوں اسی وجہسے ان سے بھی افضل ہوں -

ہے میں صناعوں کے پاس گیا۔ مجھ معالی میں ان کے ساسے گویا بالکل ہیں کورا ہوں اور بہ بقین تفاکہ الفیں بہت سے ہنر آستے ہیں۔ اوراس معاسلے میں میری راے فلا نہ میں۔ اس لیے کہ وہ واقعی بہت کچے جانتے تھے جہیں بہیں جا نتا تھا۔ لیکن ہیں نے دیکھا کہ صناع بھی اسی فلطی ہیں مبتالا ہیں جب میں شاع مبتالا ہیں۔ چونکہ وہ اچھے کا دیگر تھے اس لیے یہ تھے کہ وہ ہر ہم کے اہم مسائل کا علم رکھتے ہیں۔ ان کے اس نقص نے ان کی میاری وانشمندی کو چو بہط کر دیا تھا اس لیے ہیں نیا ہوگوی اس فیص نے ان کی میاری وانشمندی کو چو بہط کر دیا تھا اس لیے ہیں ان کی کہ جیسا اس نقص نے ان کی میاری وانشمندی کو چو بہط کر دیا تھا اس سے میں ہتا ہوگہ کہ جیسا اس ہوں واران کے جہل دو نوں سے محوم رہے یا بہ جا ہا ہو کہ ان کہ میں جیسا ہوں ولیسا ہی اجواج ہوا ہوں۔ اور یہ نے اپنے آپ کو اور دیو تاکو ایر دیواب دیا کہ میں جیسا ہوں ولیسا ہی اچھا ہوں۔

اس احتساب کی وجہ سے میرے مہت سے سخت اور خطرناک تیمن بیدا ہوگئیں اور مجھ بہوج طرح کی تہتیں لگائی جاتی ہیں ۔ ہیں حکم کہلا ٹا ہوں اس لیے کہ جولوگ میری گفتگو سنتے ہیں وہ ا بینے ول ہیں یہ سیجھ لیستے ہیں کہ بس حکمت کی کمی میں دوسروں میں یا تاہوں وہ خود مجھ یں بوجود ہی ۔ مگر حقیقت یہ ہی اے اہل ایجھنس! کہ خلاکے سوا اور کوئی حکم نہیں اور اپنے جواب ہیں اُسے یہ وکھا نامنظور ہے کہ انسانو کی حکمت کوئی قدر وقیمت نہیں رکھتی اصل میں وہ سقراط کا ذکر نہیں کرتا ہی بلکریرے کی حکمت کوئی قدر وقیمت نہیں رکھتی احس میں وہ سقراط کا ذکر نہیں کرتا ہی بلکریرے نام کو کھن مثال کے طور پر استعمال کرتا ہی گویا یہ کہتا ہے کہ اسے انسانو اِتم میں سب سے زیادہ وانشمند وہ خص میں جو سقراط کی طرح یہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت درا میں کوئی قیت نہیں کوئی تیت

نهیں رکھتی - لہذا میں ویو تا کے حکم کی تعمیل میں دنیا بحریں مارا مارا بھرتا ہوں اور جرشخص خواہ دہ شہر کا ہویا ہرکا، دیکھنے میں دانشمند معلوم ہوتا ہے اس کی دانشمندی کی جھا نہیں کرتا ہوں اور اگروہ دانشمند نہ ہوتو دیو تلک تول کوشیح تا بہت کرنے کے لیے میں اس پر فات کرویتا ہوں کہ وہ دانشمن زنہیں ہے۔ میں ہروقت ابنی دھن میں لگارہتا ہوں اور مجھے نہ ملکی مردا ملات کی طوف تو حہر نے کی فرصت ہی نہ ذاتی کارو بارکی طرف، بلکہ دیوتا کی اطاعت میں مصروف رست کی وجہ سے میں بالک مفلس ہوگیا ہوں۔

ایک اوربات کی ہور دولت مندطبقے کے توجوان اجنیس کی دیادہ کام نہیں ہم خود بخود میرے گردج ہموعاتے ہیں ۔ان کوشوق ہر کہ جموٹا دعویٰ کرنے والوں کی صابح بوتے ہوئے دیکھیں کیمی کھی وہ میری نقل کرتے ہیں اور خودی ووسرول کی جانے کرنے لكتے ہیں۔ انھیں بہت جلدیہ بات معلیم ہوجاتی ہو کہ مہت کثرت سے ایسے لوگ موجود بي بن كويه زعم موكه وه كيه جانت بين عالانكه حقيقت مين كي تعي بنبين جانت- اور وہ لوگ جن کی اس طرح جانج کی جاتی ہی، ان توجوا نوں سے خفا ہونے سے بجائے مجه سي خفا بهوجات بن وه كيتي بن بيكنت سقراط به نوجوانون كوبركاف والأفسارا. اوراگرکوی ان سے پوچھے کدکیوں وہ کون سی بری بات کرتا ہی یاسکھا تا ہی تو وہ کھے جواب نہیں وے سکتے لیکن اپنی گھبرام ط کو بھیا نے کے لیے وہ ان ترشے ترشائے الاامون كود براديتي بي جورب فلسفيون برلكائ جاتي بي - ستلاً اسما ن ك اور اورزمین کے نیچے کی چنروں کے متعلق درس دینا ، دیوتا کوں پرعقیدہ ندر کھنا اور غلظ بات کومیح کر دکھانا۔ اس میے کہ وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا جاہتے کہ ان کے دعوائے علم کی تلعی گفل گئی ہے۔۔۔ جواصل وج ہی ۔ چونکہ یہ لوگ تعدا دیں ہے بہت ہیں، منجلے اور مستعد ہیں، برا ہا ندھ اوائ کے لیے تیار ہیں اور بھر سوٹر طرز بہا کم ركھتے ہیں ، اس كيا اغوں نے شور عجائر اور خت سے سخت ہسيں تراش كرتھا اس ك

کان میری طون سے بھرد سے ہیں ، میلیٹس شاعروں کا طرف سے اور انامیس انامیٹس ساتوں اور انامیس ساتوں کا طرف سے اور انامیس ساتا عوں کی طرف سے اور انامیس ساتا عوں کی طرف سے اور انامی فن خطابت کے ماہروں کی طرف سے اور انامی فن خطابت کے ماہروں کی طرف سے اور انامی فن خطابت کے ماہروں کی طرف سے اور انامی فن خطابت کے میں نے فروں کے اس انبار کو دم بھری ردکر دوں گا۔ یہ ہو اسے اللی آشین ایجی بات اور پوری بات ۔ نہ بیس نے کوئی بات اور پوری بات ۔ نہ بیس نے کوئی بات اور پوری بات ۔ نہ بیس نے کوئی بات ہوں کہ دو میری حماف کوئی کی وجہ سے مجسے نفرت کرتے ہیں۔ اور سے پید جھیے توان کی نفرت موں بیس بات کا جمومت ہوگئی کو جہ سے مجسے نفرت کرتے ہیں۔ اور سے پید جھیے توان کی نفرت اس بات کا جمومت ہوگئی کہ دیا ہوں ۔ اسی نے میرے خلاف یہ تعصب بیدا ہوگیا ہوں ۔ اسی نے میرے خلاف یہ تعصب بیدا ہوگیا ہوں ۔ اسی نے میرے خلاف یہ تعصب بیدا ہوگیا ہوگی ہوں کی موالے کی وج جمیں حمیدا کہ تھیں اس تحقیقات سے جو آبید گی جائے گی بادر کسی تحقیقات سے جو آبید گی جائے گی بادر کسی تحقیقات سے جو آبید گی جو اسے گی بادر کی معلوم ہوجائے گا۔

بہنی قسم سے مرعبول کا ہیں کائی جو اب دسے جکا اب دوسری قسم والوں کی خور اینے آپ کو طک کا بیاد و رست کہتا ہی ۔ او اب ان کا مرگر و آمیلی ہی جو اپنی سفائی پیش کرنی ہی ۔ آو اب ان کا حلفی بیان بڑھیں ۔ او اب ان کا حلفی بیان بڑھیں ۔ او اب ان کا حلفی بیان بڑھیں ۔ اس کا صفعوں کچے اس قسم کا ہی : سفوا طریب کا مرکزا ہی نوجوانوں کو لگاڑتا ہی ہو آپ اس کی ۔ وہ کہتا ہے کہ دیوتا کو کو کو الزام - اب ہم اس کی ہوں مرد پر الگ الگ دیوتا رکھتا ہے ۔ یہ ہو وہ الزام - اب ہم اس کی ہوں مرد پر الگ الگ غور کریں گے ۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڑے کا مرکزا ہوں او تواؤں کو بگاڑا معنی کے دیوتا کو سکو تو کی ہو اس خور کریں گے ۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڑے کا مرکزا ہوں او تواؤں کو بگاڑا معنی کے دورال معنی کی کو دو اس خور کی ہو اس خور کی کو الی کہ موسل موسل موسل اور دل جبی کا اظہار کرنے کے اس اسے کمی مطلق نگاؤ می تھا اس میں جھو ط موسل جوش اور دل جبی کا اظہار کرنے کے سے دوگوں پر مقد مرجلا کا ہی ۔ اور اس دعوے کا تبویت میں تھا دے آگے بیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

میلیس، تم ادر آؤ تاکر میں تم سے سوال او جوں - تم تو نوجوانوں کی اصلاح کے مسلے پر بہت غور کیا کرتے ہونہ ؟

"ال كياكريا بول "

" تو زرا بچوں کوریہ بتا کہ ان کی اصلاح کرنے والدکون ہی جمھیں تو یہ بات
معلوم ہوئی چاہیے اس سیے کہ ان کے بھاڑلے قوالے کا تم سنظرم کھی ارب ہوتی بھا اس بینا
جوں کو یہ بتا دو کہ ان کی اصلاح کرتے والاکون ہی ۔ اب تم خود ہی دیکھوسلیٹس
بجوں کو یہ بتا دو کہ ان کی اصلاح کرتے والاکون ہی ۔ اب تم خود ہی دیکھوسلیٹس
کہ تم فاموش ہوا ور تمھارے پاس کوئ جواب نہیں ہی ۔ کیا یہ شرم کی بات تہیں ہی
ادراس سے میرے اس دعوے کا کائی نبوت نہیں ملتا کہ تھیں اس معاسلے سے
ادراس سے میرے اس دعوے کا کائی نبوت نہیں ملتا کہ تھیں اس معاسلے سے
کوئی دل جبی نہیں ہی ؟ بولومیرے دوست ان کی اصلاح کرنے دالاکون ہی ۔ اس

" گرمیرایه مطلب بہنیں ہی جربان ، میں توبیعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تحص کون ہی جوان قوانین کوجا نتا ہی "

' بر جه صاحبان ، سقراط اج عدالت میں تشریف رکھتے ہیں ،' ''کیاتھا را پیمطلب ہو پیٹیس کر پر لوگ نوج انوں کی تربیت اور اصلاح کرسکتے ہیں''۔ ''بقیدنا کرسکتے ہیں ''

يرب كمي يا صرف ان بي سعيد؟

"مرب کے بیب

" ہمری دیوی کی قیم ، یہ نوبڑی اچی بات ہی! ان کی اصلاح کرنے والے اس فدر کٹرت سے ہیں اور حاصرین عدالت کے بارے ہیں کیا کہتے ہو کیا یہ بھی ان کی اصلاح کرنے ہیں ؟ "

''ناں وہ بھی کرتے ہیں '' ''اور مجلسِ واضعِ قوانین کے اراکین !'' ''وہ بھی ''

" سیکن اسبلی کے ممبر توشا پدائفیں بگا ڈتے ہوں گے ؟ --- یا وہ بھی اصلاح کرتے ہں؟ "

« وه ميى ان كى اصلاح كرتے ہيں "

" تواتیفنس کا ہر باشندہ ان کی اصلاح کرتا ہجواور ان کی سیرت کو ملبند کرتا ہے۔ بجرمیرے رصرف ہیں ہی ان کا بھاڑنے والا ہوں ؟ تم ہی کہتے ہونہ ؟ " "ہاں کہتا ہوں اور مہت زور کے ساتھ کہتا ہوں !"

'اگرتھ اراکہ ناٹھیک ہی توہیں بہت ہی برخت آدمی موں۔ مگرین تم سے ایک سوال پوچتا ہوں۔ مگرین تم سے ایک سوال پوچتا ہوں۔ مگوٹروں کی بابت کیا کہتے ہو؟ کیا ایک شخص انفیں نقصان بہنچا تا ہی اور ساری دنیا انفیں فائدہ بہنچائی ہی کیا حقیقت اس کے بالک بیک بہنچا ساکتا ہی بانویا دہ سے بہنی سرب ہی جس میں صرف ایک بی شخص انفیں فائدہ بہنچا ساکتا ہی بازیا دہ سے بہنی سرب ہی صرف ایک بی شخص انفیں فائدہ بہنچا ساکتا ہی بازیا دہ سے

ہیں ہی ہا ہی ہوئی طرف ایک ہی اس کی مادیو پر بچا تا ہم ہاتی اور زیادہ چندا ومی \_\_\_بس ایک چا یک سوار تواعفیں فائدہ ہنجا تا ہم ہاتی اور سب بوگ من سے اعفیں سابقہ پڑتا ہم کسی قدر نقصان ہی سہنجاتے ہیں کیا یہات گھٹ ماں پر ملکی تیسے کے جانوروں مرجعادت نہیں آتی ؟ یقیناً صاوق آتی ہم جاہے

گھوڑوں پر بلکہ بشرم کے جانوروں پر جمادت نہیں آتی ؟ یقیناً صادق آتی ہوجاہ م تم اور انائیش اسے مانویا نہ مانو۔ اب رہے نوجوان ، تو اگر صرف ایک شخص ان کا بکا ڈیٹ والا اور ساری دنیا ان کی اصلاح کرنے والی ہونی توان کی خوش قسمی کا کیا تھ کانا تھا ۔ گرمیلیش تم نے اس بات کا کائی ثبویت دسے وہا ہو کہ تم نے نوجوانو کے بارے میں زواساتھی خور نہیں کیا ۔ تھاری بے بروائی اسی سے ظاہر ہوئی ہو کہ

جن باتون كاتم مجد برالزام الكات ميوال كوسيجف كي لعن زحمت نبين أعمات -

اوراب میلینس، بی تم سے ایک اور سوال بوجوں کا ۔۔ زس کی قسم ضرور بوجوں کا ۔۔ زس کی قسم ضرور بوجوں کا ۔یا چیے شہروں کے صرور بوجوں گا ۔کیا چیز ایجی ہی، بررسان ؟جواب دومیرے دوست ، پر توالیا سال ہوجس کا جواب اسان سے دیاجا سکتا ہے۔ کیا اچھے آدمی اچنے ہمسا یوں کو فائرہ اور برے آدمی نقصان نہیں بہنچ ہتے ؟"
کیا اچھے آدمی ا ہے ہمسا یوں کو فائرہ اور برے آدمی نقصان نہیں بہنچ ہتے ؟"

اوركياكوى الساشف بى جويه چا به تا بوكهاس كما تقدية وال أس فائدة بي بلكنقصان بينچائيس ؟ جواب دوميرك اچه دوست ، قانون تهيس جواب دين برجبود كرتا بى كياكوى شفس يرپ ندكرتا به كه أست نقصان بنج ؟ " كرتا بى سكياكوى شفس يرپ ندكرتا به كه أست نقصان بنج ؟ "

"اورجب تم مجد پر نوجوانوں کو بیگا ڈنے اور بریاد کرنے کا الزام سگاتے ہوتو تم میر اس فعل کو بالا طادہ قرار دیتے ہویا بلا ارادہ ؟"

اور مرسے آدمی نقصان بہنجائے ہوکہ اچھے آدمی اپنے ہمسایوں کوفا کرہ بہنجائے ہیں اور مرسے آدمی نقصان بہنجائے ہیں۔ تو پھر کیسے مکن ہوکہ اس فقیقت کو تحاری برتر عقل نے تواس کسی میں معلوم کر لیا اور ہیں اس بڑھا ہے ہیں اس قدر جاہل ہوں کہ اتناہی نہیں جانتا آگریس ایک شخص کوجس کے ساتھ مجھے زندگی سیر کرنا چا ہیں ایک ڈون کا تو بہت مکن ہو کہ مجھے اس سے نقصان بہنچے ۔ اس کے با وجد ہیں است دکا شرع اور وہ بھی بالا را وہ ۔ سب بیر تحال قول ہو گاڑتا ہوں اور وہ بھی بالا را وہ ۔ سب بیر تحال قول ہو گاڑتا ہوں کو بھاڑتا ہوں ما گاڑتا ہوں اور دہ بھی بالا را وہ ۔ طاہ ہے کہ یا تو ہو اوں کو بھاڑتا ہوں ما گاڑتا ہوں ہو بھا ارا وہ اور دو آبوں صور تول ہیں تھا او تول غلط ہو ۔ اگر میراجم م بلا ارا وہ بھی بول اور وہ بھی عالم تا ہو بھی جا ہے بھی کے اس مجھ

على وسجهات اوتنبيركرة الرعج ببترمشوره ملما توجوكا محص بلاارا وهرروانها اس ترک کردیتا \_\_\_ بقیمناً کردیتالیکن تم نے مجہ سے کچھنہیں کہا اور شیخے ہوایت کرے یں نجل سے کام لیا۔ اور اب تم مجھے عدالت ہیں بھینے لاسے سو اجو ہدا ہت کی جگہ

ىنىپ باكەرىنراكى ھاكەسى -اے اہاں الیفنس اہم پریہ بات واضح ہوگئ ہوگی کہ عبیا میں نے کہا تھت مبلیس کواس معاملے سے زرائھی دل حیبی نہیں مبھر بھی میں تم سے یہ بوجینا عام تا ہو ميليش كريس نوجوانول كوكس طرح بكاثرنا بوب بهال كاستحار سعاستغات معليم بهوتابي شايدتمها واصطلب بيبي كرمين الفيس يتعليم ديتا بهوب كران ديوتاؤن كوچفىي رياست مانتى ہى، نەمانىي، بلكران كى حَكىشت دىيىتا ۇپ ياننى روحانئ توتوں كى بستش كري ماسى تعليم كے دريع سے ميں تو يوانوں كو بكا الا بهو س تم مهى كہتے ہونہ؟

"بال كبتا بهون اورببت زورك سائق كبتا مون "

تو محصی ان دیوتا و ل کی تسم ملط حن کا ہم ذکر کررہے ہیں مجھے اور عدالت کو ا پرامطلب ریا ده صاف تفطول س سمجها دو کیونکه پر اتھی طرح نہیں سمجھا کہ تمحا الکیا دعویٰ ہر کیاتم یہ کہنے ہوکہ میں دوسروں کوبعض خاص دیوتا وں کے اننے کی تعلیم ديتا بهون لهزا كيه ديوتا وُن كاقال تو بهون ، بالكل الحذيبين آون - يالزام تم بجدير نبي لكات - البته ميرك ديوما وه ديوما منين بي حضي رياست المرق مرا يهي السالاام برحه ما تمهاط بيصطلب بركه ميس محص ملحد بور ادرالحادكي

لعلىم ديتا بمول ؟ " ميرايهي مطلب بورتم بالكل الحديون

البرتوتم فيجيب وغربيب بالتاكبي ماخرتم يركزون سمجية ببومليش كهاتهال ي مطلب ي كريس سودج اورجا مركوديونانهين بانتا ببساك اورسب استغيرس؟" «میں آپ کولقین ولا ماہوں جھے صاحبان کہ نٹیخص ان کونہیں یا نتا۔ پہرتہ ہے۔ میں جہتے ہیں اور جہاں مٹی "

کرسورے بچھرپی اورجاندگی "
میرے دوست میلیس، تم ابنے خیال پی انکساگوری کے خلاف دولی دائر کررہے ہو ہے تھاری راسے جول کے نظاف دولی دائر کررہے ہو ہے تھاری راسے جول کے نظاف دولی آرائر تم انسان انکساگوری کا زوائی انسان انکساگوری کا زوائی انسان انکساگوری کا زوائی کا کردائی کی کتابوں میں پاکے جاتے ہیں وہ ان سے بھری پڑی ہیں سے بہٹو سب بات ہوکی فوجانوں کواس میم کی یائیں سکھلنے کا الزام سقاط پرلگا یا جاتا ہی حالا نکہ ہر بہت کروہاں جاسکتے ہیں اور اگر سفراط دعوی کرے یہ کوگ کے جیسے وہ کروہاں جاسکتے ہیں اور اگر سفراط دعوی کرے کے میں توراس کی بہنسی اظرامی سے وہ کے الات اس کے ہیں توراس کی بہنسی اظرامی سے وہ کو کہا گئیں کے جیسے وہ کروہاں جاسکتے ہیں اور اگر سفراط دعوی کرے کے کہا گئیں کہ یہ جیسے وہ کے الات اس کے ہیں توراس کی بہنسی اظرامی سے وہ کو کہا گئیں

مخصاط ریج کی بیشیال ہوکئین کسی دیوناکوئیس مامتنا ؟'' ' میں زیس کی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ تمکسی ایک کوبھی نہیں مانتے '' '' کر ریٹ کر کر ہاتا ہوں کہ تمکسی ایک کوبھی نہیں مانتے ''

"کسی کوتمها لاکه نافقین نهیں آئے گا نهیائی ، اور غالبا تھیں فودھی بھیں اسی کوتھا لاکھ نافر ہو اور اور اور اور اللہ اسی کوتھا اسی کے میلیش غیر زمہ دار اور اللہ باک اسی کا اسی کا کہ اسی کی اللہ کا باللہ بین کے دنگ میں اور نوجوانوں کی طرح بہا دری بڑانے کے سٹون بیں کہا ہوگا: زرا دیکھوں تو کہ داشتن کا بسیلی تو نہیں بھیا ہوگا: زرا دیکھوں تو کہ داشتن کا میں کہا ہوگا: زرا دیکھوں تو کہ داشتن کا میرے بیان میں موجود ہو بہا جلتا ہو یا نہیں اور میں اس کواور دوسروں کو دھو کا دے سکتا ہوں یا نہیں ۔ کیونکہ میرے خیال میں تواس کے استان میں موجود ہو کہا ہو کہ سقراط کا بیہ تواس کے استان اور کی میں اس عدیک تناقض ہو گویا دو میہ کہتا ہو کہ مسقراط کا بیہ توس کے استان کی میں کے سقراط کا بیہ توس کے استان کی دو دو تا کوں کو زین میں اور کی بیانتا ہی کے سفراط کا بیہ توس کے دو دو تا کوں کونیوں مان اور کیریا نتا ہی ہے ۔ میاایسی بات توس کے کو دو دو تا کوں کونیوں کونیوں مان اور کیریا نتا ہی ہے ۔ میاایسی بات توس کے کونیوں کی دو دو تا کوں کونیوں مان اور کیریا نتا ہی ہی ۔ میاایسی بات توس کے کونیوں کی دو دو تا کوں کونیوں مان اور کیریا نتا ہی ہی ۔ میاایسی بات کو دو دو تا کوں کونیوں کونیوں مان اور کیریا نتا ہی ہی ۔ میاایسی بات کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کے کا کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کونیوں کی کونیوں کونیوں کونیوں کے کا کونیوں کے کا کونیوں کی کونیوں کونیوں

کوئی سنجیرہ آدمی کھے گا۔

آے اہل آفینس اگا وہم سب مل کراس چیز پر خورکریں جے ہیں اس کے کلا) کا تناقض سجھتا ہوں اور تم سلیلی میرے سوالوں کا جواب دیتے جا کو۔ اور میں حاضرین کواپنی درخواست بھریا دولا تا ہوں کہ اگریں اس طریقے سے گفتگو کروں جس کا میں عادی ہوں تووہ مجھے نہ ٹوکیں ۔

حس کا ہیں عادی ہوں کو وہ بھے مالوہیں۔

کیا کہی ایسا ہوا ہو سلیٹ کہ کوئی شخص انسانی چیزوں کو مانتا ہواوانسانو

کے وجود کا قائل نہ ہو ہ ، ، ، میں یہ چاہتا ہوں اے اہل ایجنس کہ وہ میرے

سوالوں کی جواب وے اور باربار میری تقریر میں شال انداز ہونے کی کوشش نہ کہدے کیا کہی ایسا ہوا ہو کہ کوئی شخص شہ سواری کا قائل ہوا ور گھوڑوں کے وجود کا

دائل نہ ہو یا بانسری سجانے کا قائل اور یانسری سجانے والوں کا منکر ہو۔ اچسا

میرے ووست ، تم جواب نہیں ویتے تو ہیں خود تھا رہے سامنے جاب دیتا ہوں

کرایسا کہی نہیں ہوا ، مگر اب ہر یا نی کرکے دو سرے سوال کا جواب دو کیا یہ

مکن ہو کہ انسان روحانی اور اللی قوتوں کا قائل ہو مگر دوحوں کو یا دیوتا وں کونہ

"منيس بير تامكن بيح"

میں کی گیا توش قسرت ہوں کہ میں نے عدالت کی مددے تم سے یہ جواب کے ہی دیا گریم نے اپنے استفائے میں علفیہ بیان کیا ہو کہ میں الہٰی یا روحانی قوتوں پر داس سے محت نہیں کہ نئی یا برانی ، عقیدہ رکھتا ہوں اوراس کی تعلیم دبتا ہوں۔ تو بہر حال میں روحانی قوتوں کا قائل ہوں ۔۔ یہتم اپنے علفیہ بیان میں کہ چکے ہو۔ اب سوال یہ کو اگریس روحانی اور الہٰی قوتوں کو اُما ہوں قوکیا یہ لازم نہیں آنا کہ روحوں یا دیونا روں کو بھی مانتا ہوں ؟ لیقینًا لازم آتا ہی۔

لهذا میں بیزخ کیے لیتا ہوں کہ تھاری خاموتی ۔۔ رہنا مندی ظاہرکرتی ہے۔ " چھاتو یہ روحیں یادیونارکیا ہیں ؟ ظاہر ہی یا تو دیوتا یا دیوتا وُں کے بیٹے، ہی کہ نہیں ؟" " یقیناً"

اسی کو تویں مفتحات ہیں کہتا ہوں جوتم نے گھڑی ہی ۔ دیو ناریا رومیں دیا اسی کو تویاریا رومیں دیا اور تھی ہیں اور تم ہیں تویہ کہتا ہوں کو نہیں مانتا اور پوریہ کہتے ہوکہ دیوناوں کو انتا ہوں دین دیوناروں کو اس لیے کہ اگر دیونار دیوتا کوں کی تا جائز اولا دہیں خواہ جل بریوں سے یادوسری ماکوں سے سے تو دنیا ہیں کون شخص یہ کہے گا کہ دیوتا کوں کا توکہیں دیجو دنہیں مگریہ دیوتا کوں سے سیطے موجود ہیں ۔ یہ توالیسا ہی ہی جیسے تم خچردں کا وجود تسلیم کرو مگر گھوڑوں اور گدھوں سے وجود سے انکا رکرو۔ ایسی بیسے تم خچردں کا وجود تسلیم کرو مگر گھوڑوں اور گدھوں سے وجود سے انکا رکرو۔ ایسی استفاتے میں بات مبلیش تم نے بھینا مجھے آزملنے کے سیم ہی ہوگی ۔ اسے استفاتے میں داخل کرنے کی دجہ ہی معلوم ہوتی ہی کہ تھیں کوئی ہے چی کا الزام مجھ براگا نے کے داخل کرنے کی دجہ ہی معلوم ہوتی ہی کہ تھیس کوئی ہے جی کا الزام مجھ براگا نے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ مگر تم کسی تحق کو زواسی بھی سمجھ رکھتا ہو ، یہ تھیں نہیں دلاسکتے کے دی کا کرکے وقت انسانی جینے دول کی جو ترواسی کی سمجھ رکھتا ہو ، یہ تھیں نہیں دلاسکتے کے دی کا کو کرون اور دیوناروں کے دی وی کا کو کرون اور دیوناروں یا سور ماکوں کے دجود سے انکار کرسے جی ۔

بی نے میلیش کے الزام کے جواب میں جو کچے کہا وہ بہت کافی ہو۔ صفائی پیش کرنے میں ایھی طرح جا نتا ہو بیش کرنے میں ایھی طرح جا نتا ہو کہ میں سنے اسینے بہت سے دہمن بیدا کر لیے ہیں اور اگر میں تباہ ہواتو میری تباہی کا عشامی ہوگا ۔۔۔ نہ تو میلیش اور اٹائیش ملکہ دنیا والوں کا حسد اور بدگوی ، باعث میں وجہت سے نیک آدمی مارے سئے اور ابھی اور ہوہت سے مارے جائیں سے نیک آدمی مارے کئے اور ابھی اور ہوہت سے مارے جائیں سے نیک آدمی مارے کے دیا تا ہو جائے کا ۔

شايدكوي تخفس بيركي كه مقراطاتهين اليي زندگي سے مشرم نہيں آئی جس سے يدا زائية يوكهين تحارا قبل ازوقت فاتمرنه بوجائ وس كوين بجاطور برجاب وے سکتا ہون ، بھبی یہ تو نکھا دی غلطی ہر گرانسان کسی کام کا ہر تواسے مرنے مینے کی فکرنہیں کرنی جا ہیے امسے آمسے توصرت یہ دیکھٹا بھا ہیے کہ جرکیھ وہ کررہا ہر وہ سیح ہم يا غيط ــــــ الشيطي أ د مي كا كام بريا برك أ دمي كا - تحفار ب خيال مي تووه سورما بواطائ میں مارے گئے بالک تکمے منت بخصوصاً تعیس کا بیٹا چوذات کے خطرے ے ہے ہے ہر خطرے کو ایک بھتا تھا اور جب ہیک گر کونش کرنا جا ہتا تھا تو اس کی مال جدویوی تقی ، اس سے کہاکہ اگراس ۔ اسٹے رفیق بطراکلس کا برار لینے کے سیسے ميكم كوشل كرديا توخودي مرجائي القدير مكيفك سائمه بي تعادى عبى منظراك يها اسَى قَلَم كَ الفاظ اس نَے كِ يقيم . كُلِّ اس تَحْ بينے نے اس تنبيد كم إوجود خطرے اور موت کو یالٹل آئے سجھا۔ وہ ان سیر نہیں ور تا تھا گرولت کی زیرگی لیسر كرنے سے اورائيے دومست كاپدلەنرلىنے سے ڈریا نفاراس نے جواب دیا" مجھے اسینے قیمن سے بدلہ لے کر فوراً مرجانے دو۔ یہ اس سے اچھا ہے کہیں ان جوریج وار جِهِ أَرْوِن كِي بِإِسْ بِيْجِهَا رَبُون ، لِأُون كِيْمُسِيرِ كَانْشَارُ الدِرْمِين كَالْإِجْمِين جَامِّك " اجبلیس کوموت اودخطرے کی زدا بھی ہروا پہتی اس بیے کہ جہاں انسان کی حگہ ہو ، خواہ وہ اپنی خوشی سے و ہاں کھڑا ہو یا کسی سردارنے کھڑا کیا ہوا وہیں اے خطرے کے وقت قدم کا طردیننے جا تہیں ۔ اسے نہ موت کاخیا كرنا جلبيرينه اوركسي جبيبتركا ملكه صرف ذلب سے بيجنے كا اس قول كو ا كال التفض احرت برحرف محمد -

اسے اہل انتینس إجب ان سیرسالاروں سے تنجیس تم نے پوشیڈیا اور اینی پایس اور ڈیٹرم میں میراسر دار مقرر کیا تھا۔ تبھے حکم ذیا توسی افسالوگوں کی کمن

ابنی حگر برقدم جمائے موت کے مقالیے برڈٹا رہا کتنے تعجب کی بات ہوگی اگر اب جب كدميرك فيال مين خلام مح يحكم دينا الموكدين ايك فلسفى كافرض بعني الياتسياك اور دوسروں کو مطولے کا کام انجام دوں موت کے پاکسی اور چیزے درے یہ اپنی حبكه كوهيوا كريهاك جاول جقيقت مين بهرنهايت عجيب بات موكى اورمجه برعدالت میں یہ الزام ہجا طور پرنگایا جاسکے گا کہ میں دیوتا ؤں کے وجود کامنکر ہوں اگر ہے ت موت کے خوف سے بیش گوئ کرنے والے دیوتا کے حکمت سرتانی کی سیم کے کرکین دانشمند ہوں حالا کہ نہیں ہوں کیونکہ موت سے ڈرنامفن نالیثی دانشمندی ہی حقیقی حکمت نہیں گویا نسبان ایک نامعلوم چیز کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہو واللہ كوئى نهين بانتاكهموت بيه اوك خوف كى حالت بب برترين جير مجية بي الهير بهنرين چيزرز ہو۔ کيا يہ جمالت کی شرمناک قسم نہیں ہر کہ جس چيز کوانسان نہيں جانٽا اسے برسمجھا ایوکیس جانما ہوں ؟ صرف اسی اعتبار سے میں اینے آپ کو عسام . ادمیوں سے مختلف سمجھا ہوں اور مثا پدان سے زیادہ وانشمند ہونے کا دعوسے بھی كرسكما بور كد كويس دنيا كم متعلق مبت كم جانتا بوق مرتجه بيفلط فهي نبيس وكم يں جانتا ہوں ۔ بھر بھی انبائے معلوم ہو کہ جواسینے سے بہتر ہو، خواہ وہ دیوتا ہو باانسان، اس کی تافرانی کرنابری اور مشرمناک بات ہواور میں تھی اس جیزے خوت اور گریز نہیں کروں گا جس کے اچھے ہونے کا امکان ہواس جیز کے مقابلے الرجس كے جرے ہونے كالقين الحاس كيا اگرتم مجھے حيوار دو اور الأميس كى با نه مانوجس نے بیرکہا تھا کہ جب ایک بارسقراط برمنف مرجلا یا گیا ہم تواسع مارڈ النا بهتر ہو رورند مورمقدمری نرمیلانا چاہیے تھا) اوراگراب یہ ج کیا توتھاںے ارلیک اس کی اتیں شن کر بالکل بگراجائیں گے ۔۔۔اگرتم مجھے کہوکہ سقراط اب کی باریم الأنبلس كاكهنانهين سننته اورتمصين حيواليب دسيته بين ليكن اس مترط بركه أبنادة

تماس طرح كاغور وفكرا ورجهان بين خكروا وراكرتم بجريه كريته بوك يكرط كئة توقس كردي جاكوك سساكراس شرط برتم مجع چيوا و توسي ميرجواب دون كا" اس الل القنس المين تمحاري عزت اورتم س مجت كرتا بول مكريس تحماس مقابليس غد<u>ا مح</u>یم کی تعمیل کروں گا اور جب تک میری جان میں جان اور بدن میں طاتت ہج فلسفے برعمل كريا اوراس كى تعلىم ديرنا نہيں جھوڑوں كا ملكة بس سے ملوں كا اس سے این اندازیس می کمون گا اے میرے دوست إجواس عظیمانشان اور حکست نشان شہرایقنس کے رہنے والے ہوتم کوشرم نہیں آئی کہ تم اس فدر دولت اور شہرت اورعزت حاس كريس بهومگرتهين حكمت اورجق كي طلن فكرنهين اور روحاني ترقي كا زراجی خیال بہیں ؟ لیکن اگر میرا مخاطب یہ کہے کہ مجھے تو صرور خیال ہو تو میں میں کامیں نوراً س كالبيجيا بجور دول بلكس سے فوراً سوال كرنا اور جرح كرنا مشروع كرديتاً مون اور اگریس نے دیکھا کہ اس میں زراعی نیکی بنہیں ہی بلکرصرف زبانی وعواے کرتا ہو توں اس کو براکهتا ہوں کہ وہ بطی چیزی کم اور حمولی چیزی زیادہ قدر کرتا ہی۔ اور جو کوئی مجهد سے ملے گاس کےسامنیں یہی الفاظ دہراؤں گاخوا ہ وہ جوان ہویا بوڑھا شہر کا ہویا با ہر کا خصوصاً اپٹے شہروالوں سے اس لیے کیریرے بھائ ہیں ، کیونکہ تم برجان لوکه به خدا کا حکم ہر اور میرے خیال بس میں نے خدا کی جو خدمت کی ہراس زیادہ مفیدکوئ چیزریاست کے لیے نہیں ہی۔میز تواس بی کام ہوکسی تم سب کو خواه جوان ہوں یا بوڑھے ،اس پرآ مارہ کروں کہتم اسیے جان ومال کی پروانہ کرو بلکہ اپنی روحانی ترقی کواس سے مقدم مجھو میں تم سے کہتا ہوں کمنیکی اُر پی سے ماعس نہیں ہوتی ابلکنی سے رہی اور ہروہ چیز جوانسان کے لیے اچی ہرخواہ وہ ذاتى ہو ياعموى، عال بونى ہى - يە بېرى تىلىم -اگرىسى اصول نوجوانو*ں كوبگاڭ*را ك توواقعى من بنتن برواز آدمى مول يلكن أكركوك عص يكهنا بوكميرى تعليم اس كسوا

کچھا ور ہج تو وہ بالکل غلط کہتا ہے اسی لیے اسے اہل انتھنس اور تھیں یہ جتائے دیتا ہوں کہ خواہ تم اٹائیٹس کے کہنے بڑس کر ویا نہ کروا ور تھے رہا کرویا نہ کرو دو توں صور توں میں یہ جان لوک میں اپنا طریقہ کھی تہیں بدلوں گا نواہ مجھے ایک بار مہیں سوبا رجان دینی بڑے ۔

اسے اہل ایک اس فر ہو گا ہوں اس گوسنو ۔ مجھے کچھا ور کھی ہو گا ہوں کر شور نہ گا ہوں گو شور نہ گا ہوں گھیں کے اچھا ہو گا ، اس لیے ہیں تم سے درخوا ست کرتا ہوں کر شور نہ گا ہیں تم سی ہو نو قصال کے ایک ہوں گا ہوں

اے اہل آئینس! میں برجت اپنے لیے بہیں کرر ہا ہوں ، جیبا کرتم سجھتے ہو بلکہ تھاری خاطر، ٹاکہ تم مجد کو، جسے خدانے تھیں دیا ہی، سزا دے کرگتہ گار نہ بنوکیونکہ اگر تم نے مجھے قس کردیا تو تھیں میراکوئ جانشین آسانی سے نہ ہے گا -اگریں ایک مفحک تشبیراستعمال کروں تو ہیر کہ سکتا ہوں کہ ایک طرح کا ڈائس ہوں جو خدانے ریاست کے لیے بیجا ہی۔ اور ریاست ایک بہت بڑا اور شریف گھوٹر ا ہی جو بھائی بن

کی وجرسے بہت سست ہواورہے اس کی عمرورت ہوکہ کوئی اسے ڈنگ مارکر حركدت میں لائے میں وہ فوائس ہوں جے ٹی انے ریاست پرسلط كرد يا ہى اور جو مروقت اورم رحكم تم كوستانا اوراكسانا المجهانا اورتنبيدكمة ارستا بح تمهين ميراجبيا ا دبی آسا بی سے منسلے گا۔اسی لیے میں تھیں یہ صلاح دیتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دوشاید تم جملائے ہوئے ہوداس تعمل کی طرح جے کوئ دفعتاً سوتے سے حبادے ) اور بیر سمجة موكدتم انائش كمشورك كمطابق محية سانى سي قتل كرسكة مواوراس لبدعم بھر الم سے سوت رہوگے ، بجراس کے کہ غدا تھارے بھیا کے لیے کوئ اور فوانس بهيج في يين جويه كهتا هون كم مجه فدان تمهارب بإس بعيها سي توميرك ياس اس کا نبوت بھی ہجا در وہ یہ ہج: -اگریس اور لوگوں کی طرح ہو ّا تو یہ نہ کر تاکہ برّونیّ اسینے کاروبارکی طرف سے غفلت برتوں اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھوں اور تھمارا کام کرا رہوں بینی تم میں سے ہرایک کے پاس باب یا طرے بھای کی طرح ، جاکہ نیکی کی تقین کروں -ابساکرنا انسانی فطرت کے خلاف ہوتا۔ اگر مجھے اس سے کوئی فأكدوم وياياس نصيحت كى كوفيس ملتى توايك بات عبي فتى ليكن تم ويكصف موكدمير مرعیوں کو بھی با وجود اپنی بے باکی کے بدکت کی جرأت مہرا کدمیں تے تھی کسی خص فیس لی ہوما مانگی ہو۔اس کی ان کے باس کوئ شہا دت نہیں اورمیرے باس اسية قول كى سيائ كى كافى شهادت سى سيى ميرا فلاس -

ممن ہر سی خص کو تعجب ہوکہ یہ کیا بات ہر کہ میں ذاتی طور بر لوگوں کو ہیں اس کی ہرا تا ہوں اس کی ہرا تا ہیں اور ان کے معاملات میں دخل دیتا ہوں لیکن اس کی ہرا تا ہیں کر آگا کہ مسیاسی رندگی میں داخل ہو کر ریاست کو مشورہ دوں - میں تھیں اس کی وجہ بتا تا ہوں - تم نے مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر مجھے ایک الہام یا غیبی اشائے کا ذکر کرتے ہوئے سے نا ہر جو ہے برظا ہر ہوا کرتا ہی ۔ یہی وہ دیوتا ہی

الگ ہی رہناچا ہیں۔

ہیں جو کیج کہتا ہوں اس کا قطعی شوت دے سکتا ہوں صرف الفاظ ہی سے

ہیں جو کیج کہتا ہوں اس کا قطعی شوت دے سکتا ہوں صرف الفاظ ہی سے

ہیں بلکماس جیز ہے جس کی تم کہیں نہ یا دہ قدر کرتے ہو بعی عمل سے میں تھیں اپنی

زندگی کا ایک واقعہ سنا کوں گا جس سے تم پریہ تابت ہوجائے گا کہیں ہرگر موت

گورڈ مارٹوالا جاتا ۔ یہ عدالت کا قصہ جویں تھیں سنا تا ہوں ، کچوالیا ول جیب

قورڈ مارٹوالا جاتا ۔ یہ عدالت کا قصہ جویں تھیں سنا تا ہوں ، کچوالیا ول جیب

تو بنیں گر ہی بالک سیا ملے اہل ہی تھی جھوں نے آرگینو سائی کی جنگ سے بعد لاشیں

نیس اٹھوائی تھیں ۔ تم لوگوں کی یہ تجویز تھی کہ سب کے مقدعے کی سماعت ایک تا تھیں۔

نیس اٹھوائی تھیں ۔ تم لوگوں کی یہ تجویز تھی کہ سب کے مقدعے کی سماعت ایک تا تھیں۔

کی جائے اور یہ بات یا کی خلات قانون تھی جیسا تھیں بعد میں معلوم ہوا ۔ سیکن

اس وقت سینٹ کے ممبروں میں اکیلامیں ہی تھا جس نے اس خلاف قانون کا روا<sup>می</sup> كى فالفت كى اورتمعارى فلات ووط ديا يبب مقررون في دهمكاياكه مجم گرفتار کرے مجھ برمقدمہ جلائیں کے توہی نے اسٹے ول میں مطان لی کہ جونکہ فانون اورانصا فشاميري طرفت ہراس ليديس اس بطرے كامقا للكروں كانجائے اس کے کہ قیداور قتل کے خوف سے محقاری بے انصافی میں مشرکت کروں ۔ یہ جہوریت کے زمانے کا واقعہ ہے لیکن حب تیس عما کر کی حکومت کا دورہ یاتو الخول في مجيد اورجا راور تخصول كوكول كمربلواكريبون سالا مي كوسلامس سالفكا عكم ديا اس كي كدوه است قتل كرنا جابت تقديد ايك منونه عقا ان احكام كابووه دیا کرنے منے تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کوائے جرائم میں سٹر کی کریس \_ تب میں نے نہ صرف قول سے بلکوعیں سے ثابت کر دیا کہ مجھے موت کی وڑہ برابر بروانهیں بلک حرف ایک بات کی فکراور مہت بڑی فکر ہو کہ مجرسے کوئ مجرا اور نا پاکس فعل سرزون ہونے یا سے کیونکہ میں نے اس تطالم حکومت کی زیر دست قوت سے ڈرکر نا جا ترکام ہمسیں کیا ہہ بہ لوگ گھرے نکلے تووہ چاروں آدبی توسلامس جاكريون كولائ مريس جيب جاب اين ظرطيا ايا جمكن تحاكدس ك وج ست مين قتل كردياجا ما الرعقورت بي دان به ترس عما كدكي حكومت كا خاتمه نه ہوگیا ہوتا ۔ بہت لوگ میرے قول کی تصدیق کریں گے ۔

اب یہ بتا دکھ الے خیال ہیں ہیں استے دن زندہ رہ سکتا تھا اگر ہیں سنے سیاسی نزندگی اختیار کی ہوتی اور ایک نیک آدمی کی طرح حق برقائم رہتا اور انصا ان کوسب چیزوں سے مقدم سمجھتا ؟ مہیں اے الم استخنس الم میرے لیے بلکہ میر خواہ وہ عموی ہو بلکہ میر خواہ وہ عموی ہو یا ذاتی ہمیشر ایک ہی اصول پرقائم رہا اور شہیں تے ان لوگوں کی خاطر جنویں یا ذاتی ہمیشدا یک ہی اصول پرقائم رہا اور شہیں تے ان لوگوں کی خاطر جنویں

لوگ ، مجھ کو بدنام کرنے کے لیے ، ممرا پیرو کہتے ہیں تکسی اور کی خاطراب اصول سے
سٹنے کی ذکت گوارا کی - درائس میرسے کوئی باقاعدہ پیرونہیں ہیں ۔لیکن جب بی
اس کام کوجس پریں ماموں ہوں انجام دے رہا ہوں اور کوئی شخص خواہ وہ ہوان ہو
یا پوڑھا، آکرمیری گفتگوسننا چاہے توہیں اسے نہیں روکتا ۔ پہمی نہیں کرمیں اُن
لوگوں سے باتیں کر تاہوں جو مجھے فیس دیتے ہیں بلکہ شخص جا ہے امیر ہویا غرمیا
مجھ سے سوال جواب کرسکتا ہوا در میری بات جیت سن ممکتا ہوا ور دہ اچھا آ دی
ثابت ہویا برا دونوں میں سے کوئی چزیجی انصافاً میری طرف منسوب نہیں کی جاتی
اس لیے کہ میں نے نہ کھی کسی کو کچے سکھا یا اور نہ سکھا نے کا دعوا کیا ، اور اگرکوئی
شخص یہ کے کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات سکھی یاسنی ہی جوا ور سب نے
نہیں سنی تو وہ جھوطی پولتا ہو۔

مگرمجرسے یہ سوال کیا جائے گا آخراوگ تم سے ہمیشہ اس قدر شوق سے ہائیں کیوں کیا کرتے ہیں جاس کی ساری حقیقت اے اہل انجنس ہیں تمعیس ہیلے ہی بتا چکا ہموں ۔ وہ برعیان حکمت پر حبرح ہوتے سنٹا چاہتے ہیں ۔ یہ طری دل کی کی چیز ہو۔ لوگوں پر حبرح کرنے کا فرض خدا کی طرف سے مجہ برعا ند ہوا ہوا ورئیش گوگا رویا، اور ہمراس طریقے سے جس سے کہ غدا کی مرضی انسا نوں کو بتائ جاتی ہو تھے اس کی خبردی گئی ہو ۔ یہ بی بات ہو اے اہل ایقنس، اور اگر سی نہیں ہو تواسس کی فردیدا سائی سے ہو کو گا ٹر تاریا ہموں توجولوگ ان ہی سے نوعوانوں کو دیگا ٹر تاریا ہموں توجولوگ ان ہی سے بالغ ہو جب ہیں اور یوجولوگ ان ہی سے الفی اس کی خبر میں اور می میں ایس سنٹنیٹ کی حیثیت سے ساسنے آ نا جا ہے افسی اور میجوس کرنے ہو جب ہیں اور میجوس کرنے ہیں اس سنٹنیٹ کی حیثیت سے ساسنے آ نا جا ہے اور میجوس کی دینیٹ سے ساسنے آ نا جا ہے اور میجوس کی نقصان بہنیا ہی۔ اور غیرہ کوئی یہ بتائیں کہ ان کے خاندان کو میرے یا تھسے کیا نقصان بہنیا ہی۔

يراكن الوكون كرك ليے بهت البخاموق بح - اُن بي سے مبہت سے مجھے بہاں علالست میں تظرارہے ہیں میراہم وطن اور ہم عمر کریٹو بھی ہی اور اس سے بیٹ کریٹو براس کو بهي ويكهر يا جون الشيطس فالإب الأرسينياس التفيشي نعي موجود بر اورا بينسي كا باب الطيفن سيفيسني بھي -ان كے علا وہ كئي شفس ان نوگور، كے جوميري مجت میں رہاکرتے گف ، بھای ہیں مِثلاً مَنبوسندو طبی کا بیا اکو طرشس مقبودوں كابهاى يى دخود تقيوروش توونيات زهست أيوجيكا بكراس لي كمت كم وه تو المين بهاى كوروك كالنهيين الزيموريس كابينا براس عفاكس كابهاى الاس ارسن كا بيثا الما بينش اوراس كابهاى اليولوندورس معى نظرار بالهويين اوربهت سے لوگوں کا نام کے سکتا ہوں اور پائٹس کو جاہیے تقاکداین تقریر کے ضمن سیاان میں سے میں کوگوا ہوں کے طور پریٹی کرتا اور اگراس وقست جھول کیا تھا تواب ہی -- بین اس کے لیے جگر فالی کرنے کو تنیا رہون ۔ اس سے پوھیو کہ اسس قسم كى كوئى ستبا دت بيش كرسكة ابى إنتهيا اسدال التجنس معالمه اسك بالكل برعکس سی پیسب لوگ تواس خاکسار کی طرف سے جوبقول سائٹس اور ا نائٹس کے ا ان كا بكا تُست والا اوران كے عزيزون كونقصان بينجائے وال بي شها ومت ديناكو تیار ہیں - عرف بگھے ہوئے نوجان کی نہیں ----ان کی شہادت میں آ کوئی غرض بھی موسکتی ہے۔۔۔۔ بلکدان کے بن بگڑے بزرگ بھی -آخروہ کس وج سے میری طرف سے شہا دت دے رہے ہیں إظا ہر پر محف حق اور انصاف کی نافر وہ جانتے ہیں کہیں تے کرر ابوں اور سیٹیں تھوٹا ہی۔

یں تو اے اہل انجینس الیں اسی تسم کی صفائ پٹی کردسکتا ہوں ہاں ۔ ایک باست اورسن لو،سٹ پیرکوئی شخص ہجھ سے اس وجہست نفا ہوکہ استی اوا کراہو کہ خوداس نے اسی ہی یا اس سے کم اہم موقع ہر رو رو کرجواں کی نشین کی تھیل ا

ائے بچوں کو علالت میں بیش کیا تھا ، جو کہ ایک ورد ناک منظر تھا اور بہت ہے عزیزوں اور دوستوں کوسفارش کے لیے لایا تھا۔ نگریں جس کی جان خطرے ہیں ہوا اس قسم کی کوئی بات نہیں کررہ ہوں رسٹا یداس فرق کاخیال کرے وہ میراقون ہم جائے اور غصتے میں میرے خلات لائے دے دے رائرتم میں کوئ الیسا شخص ہو۔۔۔۔ یا در کھومیں نے یہ نہیں کہا کہ ہے۔۔۔۔ تواہے میں بجاطور يرييجواب دست سكتابهول ميرسك دوست بب تي النان بول اوردوس النسانون كي طسيرح گوشت اورخون كابنا هوا بهون نه كه نيتمرا در لكري كا" جيسا ہومرنے کہا ہی میں بھی صاحب اولاد ہوں ، اے ال ایقنس میرے ہیں بیطے ہیں۔ ایک نوجان ہر اور دواہی جھوٹے ہیں مگرمیں ان یں سے کسی کو بیان نہیں لاول گا ك تمسيميرى رائ كى الخاكرے مائة مواس كى وجدكيا ہو؟ ينهيل كم مجھے اسنے اور کھمنٹ ہویا تھاری عزت میرے دل میں نہیں ۔ میں موت سے ڈرتا ہوں يانهيس بيدايك جدا كاندسوال بريصي مين اس وقت بنيس جيط ناجا بها المكن عام السك كالحاظ كرت بوست يس يحسوس كرنا مول كداس قعم كى حركت ميرت يها تمھارے میلے اور ساری ریاست کے لیے باعث مترم ہوگی بیشخص میری طرح بوطيعام واور دانشن رمشهور مواس السي ذلت نبيس كوارا كرني عاسي خواهي اس بات کاستی میدن یا نه مهون بهرهان ساری دنیا کی به راسه می که سفراه است یا و کے لحاظت دوسروں سے افغنل ہی اور اگرتم میں سے وہ لوگ جو حکمت، شیاعت واكسى اورصفت ميں دومسروں سے افعنل سمجھ جاتے ہیں اسپنے آپ کواس طرح ذس كري توكس قدر شرمناك حركت بوكى مين في بالميت برست برست من وروكون كو ديهما الكركم منزا كاحكم سننے ك بعدان كاكھ عجيب حال موتا ہو- وہ سجتے ہيں كماكروه مرس کے توان پر طری سخت معسیست گزرجائے گی اور اگرتم نے ان کی جا ان بخش دی توابدالاً بادیک ذنده دہیں گے۔ میرے خیال میں ایسے لوگ خودریاست
کے لیے باعث ذلت ہیں۔ اگر کوئی شف باہر سے آئے تو وہ ان کے تعلق ہی کہا گا
کہ انتینس سے سربر آوردہ لوگ خیس خودا ہی ایجینس نے عزت اور حکومت دی کر
کسی طرح عورتوں سے بہتر نہیں ہیں۔ میرا کہنا میں کہ ہم میں مسے جلوگ انجی شہر
کسی طرح عورتوں سے بہتر نہیں ہیں۔ میرا کہنا میں کہ ہم میں مسے جلوگ انجی شہر
کر کے جی ان بی بی تر نہیں کردو کہ تم استخف کو منزا دینے پر زیا دہ آما دہ ہموجواس
کرنے دو۔ تم یہ ثابت کردو کہ تم استخف کو منزا دینے پر زیا دہ آما دہ ہموجواس
قسم کا در دناک سوانگ بیش کرے شہر کو ہنسوا کے بہنسبت استخف کے
داری تا ہم میں میں میں میں کرو کہ تم استخف کے
داری تا ہم میں میں میں کرو کہ تم استخف کے
داری تا ہم میں میں کرو کہ تم استخف کے در دناک سوانگ بیش کرو ہنسوا کے بہنسبت استخف کے
داری تا ہم میں تا ہم ہم کرو ہنسوا کے بہنسبت استخف کے
داری تا ہم میں میں میں کرو کہ تم استخف کے در دناک سوانگ بیش کرو ہنسوا کے بہنسبت استخف کے

جوفا موش رہے۔

سین عام دارے سے قطع نظر کرکے دیکھیے تب بھی یہ اچھا نہیں کہ ہم نے کی منتیں کرکے دہائی حاصل کریں بجائے اس کے کہ اس وا تعات بتائیں اور قائل کریں ۔اس کا کام انصا ن کو تخفے کے طور پر با ٹمنانہیں ، بلکر فیصلہ کرنا ہی اور اس لا یہ حاصل کرنا ہی دور کے مطابق نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

یہ جلمت اعطایا ہم کہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

ہمارے لیے تم کو اس وروغ حلفی پرا ما وہ کرنا اور تھا۔ سے لیے آبا وہ ہونا ہم گرز مناسب نہیں ہی اور اس کو دین واری نہیں کہا جاسکتا لہذا مجسے وہ کام کرنے مناسب نہیں ہی اور اس کو دین واری نہیں کہا جاسکتا لہذا مجسے وہ کام کرنے مناسب نہیں ہی اور اس کو دین واری نہیں کہا جاسکتا لہذا مجسے وہ کام کرنے میلیٹر کے استفات کی بتا پر مجر بربے دین کامقدمہ چلا یا جا رہا ہم اس سے کہ میلیٹر کے استفات کی بتا پر مجر بربے دین کامقدمہ چلا یا جا رہا ہم اس سے کہ اس اگریں سمجھا بھا کرا ورمنت سیاجت کرکے تم کو اپنے حلفت کے فلا

عمل کرنے پرمجبور کروں توگو اہھیں اس عقیدے کی تلقین کروں گا کہ دیوتا وُں کا وجود نہیں ہی اورصفا کی بیش کرنے کی کوشش میں اپنے او پر بیجرم ٹا بت کرلوں کریں ان کا قائل نہیں ہوں ۔ دئین حقیقت بائل اس کے برعکس ہواس لیے کہیں ولوتا وُں کوما نہا ہو اوراس سے برتراور ملنار ترمعیٰ میں جس میں میرے مدعی مانتے ہیں ہیں اپنا تقدمہ خدا پر اور تم لوگوں پر چھوڑتا ہموں تم جیسا اپنے لیے اور میرے سیے بہتر مجمود بسا فیصلہ کرو۔

اسابل ایشنس اکئی وجوہ سے مجھے اس کا رخ بہیں کہ تم نے کشرت الے سے مجھے جم قرار دیا۔ مجھے ہیں ہیں اس کی توقع تھی بلکہ اس بات پر سجب ہوکہ رائیں قریب تربیب برا بربی کیونکہ میرا نیال تفاکہ میرے فلات بہت بڑی اکشرست ہوگی۔ مگر میہاں یہ صورت ہو کہ اگر تیس وائیں او حرکی اُ دحر ہوگئی ہوئیں تومیں تھیوڑ دیاجا تا۔ اور میں یہ کہ سکتا ہوں کہ میلیش کے مقالے میں تومیں بری ہوہی گیا اس لیے کہ بشرخص جا نتا ہوک دنجیرا نائیٹس اور لگئن کی مدد کے اسے کل را وں کا پانچواں حصتہ بشرخص جا نتا ہوں ۔ منزار در ہم جوانے کہ مستوجب ہوتا ،

اچھا تو وہ موت کی سنراتبح بزکرتا ہی۔ اب بیرسوال ہی اے اہل ایجفنس!
کریں ابنی طرف سے کیا جو زکروں ؛ ظاہر ہی دہی جس کا میں ستی ہوں ۔ کیا سلوک کیا جائے اس شخص سے جے عمر بھراتنی عقل شآئی کہ بیکا ررسہ اور کہی اس نے اس خض سے جے عمر بھراتنی عقل شآئی کہ بیکا ررسہ اور کہی اس نے ان چیزوں کی فکرنہ کی جن کی دو مسروں کو فکر دہا کرتی ہی ۔۔۔ دولت اور فائدانی مقا داور فوجی منصب اور جائے مام میں تقریریں اور مجب برطی اور مسازشیں اور جائے اور مسازشیں اور جائے ہیں ہے ہیں سے دار ہوں کہ اگر میں سیاسی اور جائے ہیں اتنا دیا نت دار ہوں کہ اگر میں سیاسی اور جائے ہیں انہ ہوتی ہیں ہے ہیں سے دو و اور افتیا انہیں کی حمید کی میں این ایک کو زمادہ سے ذیادہ فائد ہو بہتے اسکتا اللہ وہ جس بی ایک کو زمادہ سے ذیادہ فائد وہ بہتے اسکتا اللہ وہ جس بی ایک کو زمادہ سے ذیادہ فائد وہ بہتے اسکتا اللہ وہ جس بی ایک کو زمادہ سے ذیادہ فائد وہ بہتے اسکتا عقا المکان تھا بیں نے طور برتم میں سے ہوایک کو زمادہ سے ذیادہ فائدہ بہتے ہے کا امکان تھا بیں نے

مكالمات افلاطون

تم میں سے ہڑفض کو بھیایا کہ ذاتی مفاد کی فکرکرنے سے پہلے اپنی ذات کی حقیقت پر غور کر واور نیک وہدکو پہلے اور میں درائی مفاد کی فکرکرنے سے پہلے دیاست کی ماہیت کو ہمور، اور بہی ترتیب اپنے سب کا موں میں مدنظر رکھو۔ ایسے آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا چاہیں ایتھنس اگر اسے ساتھ کیا سلوک ہوتا چاہیں ہے ایقینا کوئی اچھاساوک ، اے اہل ایھنس اگر اسے صلہ دینا ہوتو وہ ایس امونا چاہیے جواس کے لیے موزوں ہو۔

کون ساصلہ موروں مہوگا ایک غریب آدمی کے لیے جوتھا المحن ہرا اور جو اتنی فرصت چا ہتا ہرکہ تھیں ہرایت کرسکے ؟ اے اہل اتھنس! سب سے زیادہ مناسب عدلہ یہ کو کمیں ریاست کے خرج پر دیوان عام میں رکھاجا کول ہیں اس صلے کا کہیں زیادہ متی ہول برنسیت اس شخص کے جس نے اولمیدیا میں گھڑ دوٹر یارتھوں کی دوٹر میں رجا ہے دو گھوڈوں کی رتھیں ہوں یا ڈیادہ کی النام ماصل یارتھوں کی دوٹر میں رجا ہوں اور ورہ آسودہ حال ہے اور اس سے تھیں شف خراج ہوں اور ورہ آسودہ حال ہے اور اس سے تھیں شفن خالتی مسرت مال ہو اس کے میں محل ہوئی ہوا ور جمع سے حقیقی مسرت ۔ اگر جمعے انصاف کے ساتھ ابنی منزل خراج ہر دیوان عام میں رکھاجا نامین ارتصاف میں رکھاجا نامین ارتصاف ہوگا۔

شایدتم میر سمجھے ہوکہ جو کھیں اب کو رہا ہوں اور جو کھی میں نے بہتے دونے اور گوگڑ انے کے بارے ہیں کہا تھا ، وہ تھا دے ساتھ گستاخی ہی گرحقیقت میں الیا نہیں ہی۔ میں توبیہ اس لیے کو رہا ہوں کہ مجھے نقین ہی میں سنے کبھی کسی کے ساتھ جان یو جو کر برای نہیں گی ، اگر جہ میں تھی لیقین نہیں ولا سکا کیوئے کے وقت بہت کی ملا ۔ اگر اِتھنس میں برقانون ہوتا ، جیسا دوسرے شہروں میں ہی کہ کسی تگین مقدمے کا فیصلہ ایک دن میں نہیں ہونا جا ہے تو غالباً میں تھیں تقیین کو دم بھریں دلانے میں کا میاب ہوجاتا ۔ مگریں اسنے بڑے وازاموں کو دم بھریں دلانے میں کا میاب ہوجاتا ۔ مگریں اسنے بڑے وازاموں کو دم بھریں دلانے میں کا میاب ہوجاتا ۔ مگریں اسنے بڑے وازاموں کو دم بھریں

مكالمات فلاطون

49

ردنہیں کرسکتا ۔البتہ چونکہ مجھے لقین ہوکہ ہیں نے کسی اور کے ساتھ مُرائ نہیں کی اس لیے کوی دجہ نہیں کہ میں اپنے ساتھ برای کروں۔ میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ میں کسی بڑے سلوک کامتی ہوں اور اپنے لیے کوئ سزاتجویز المبين كرون كا- أخركيون كرون ؟ اس كي كديس سزا م موت سے جيليس في تجویز کی ہی، درتا ہوں ؟ جب مجھے بہنہیں معلوم کر موت ایکی چیز ہی یابری تو ہی كوى السي سزاكيون بتحريز كرون جويفيناً بْرى بهو؟ كيا بن قيدليسندكرون عصم کیا بڑی ہوکہ برجیل ہیں رہوں اوراس سال کے مجسٹر میٹ کی۔ گیاره حاکموں کی \_\_\_\_\_قلامی سیند کروں ؟ یا جرمانه اور قبید تا اوا مگی جرمانه کی سنزا ہونی چاہیے ؟ اس پر بھی ہے اعتراض ہی مجھے جیل میں سٹرنا بڑے گا اس لیے که ربیر تومیرے پاس برنہیں کہ جرمانداداکروں -اور اگریس جلا وطنی تجویر كرول امكن ہى تم يى سزامقرركرو، تواس كے يمعنى ہول كے كدمجھے زندگى كى معبت نے اندھاکر دیا ہوا ورس اس قدر اعقل ہوں کہ جب تم لوگ ،جومیرے بهم وطن مهو، میری گفتگو کو بر دانشت نہیں کرسکتے اور شخت مضراور قابل نفرت بجے کر محصي بيجيا جيرانا جاسة موتوس يرتوقع كرول كدد مرسميري باتول كوبردات كرليس كي نبيس اس الى التينس ايه توكيد زياده قرين قياس نبيس اوروه عبى كيا ندندگى بوڭى كەبى اس برمهايىمى شېرشىر مالا بىموسىمى بىان جاكولىمى وبال، اورجهاں جاؤں وہاں سے نکا لاجاؤں اس لیے کہ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ میں جس حبر مجر می جا فرن کا دہاں نوجوان میرے گردی ہوجائیں کے جیسے یہاں جع ہوستے ہیں اور اگریں انھیں اسنے یاس نہ آنے دوں تووہ اینے بزرگوں سے كه كر مجھے نكلوا ديں كے اور اگرائے دوں توان كے باپ اور دوست خودہی نکال دیں گے۔

ت پرکوئی شخص کے ، یہ تو تھیک ہوسقراط ، گرکیا پر انہیں ہوسکتا کتم اپنی زبان بندر کو؟ تب توتم کسی با ہر کے مثیریں ما سکتے ہوا ورکوئ تم میں نہیں ستائے گا۔ اس سوال کا جواب تم لوگوں کو مجھا نا بہت سٹکل ہی ۔ اگریں کہوں كه تنها را كهاماننا خداكي نافراني هوگي اس في مي ايني زبان مندينهي ركه سكتانو تھیں بقین نہیں آئے گا کہ میں سنجید گی ہے کہ رہا ہوں ما ور کھیراگر یہ کہوں کہ بگی ا ور دوسمرے مسائل برجن میں تم مجھے اپنا اور دوسمروں کا امتحان لیتے شنا کرتے ہو، روزمرہ گفتگوکرنا انسان کے لیے بہترین چیز ہی اور بے اِستحان زنرگی کسی کام کی نہیں تواور بھی کم امید ہر کہ تھیں بقین آسئے بگریں جو کھے کہ ر با بهور، وه سیج به واگرچهالسی بات بهرس کا تمهیر بقین دلا نامشکل بو .. اور اس کا میں عادی نہیں ہوں کہ اینے آپ کوسٹرا کاسٹی سیھوں ۔ اگرمیرے یاس دولت بهوني توجتنا جرمانه ا واكرسكتا اس تسبت سے اپتا جرم تسليم كركيتا ا ورميرا کھے نہ بگرا ا - مگر جو نکہ میرے باس کے انہیں ہی اس سے تم سے التجا کرتا ہوں کہ جرماند میری مینیت کے مطابق کرو میرے ہاں شاید بچاس رُفِی گنجایش تک است اس کیے ہی جرما نہ تجویز کرتا ہول ۔ برمیرے دوست، افلاطون اکریٹو، كريثوبيوس اور الولودورس مجهت كتيم بن كهتم بندره سو رسيركه دوسملوك اس کے صامن ہوجا کیں گے،اس کے سندرہ سوجرما نہ کر دیا جائے جس کے لیے ان لوگول كى صائت بهت كانى ہى -

 دانشمندی کہیں گے اگرچیس وانشمند نہیں ہوں اگرتم محورات دن صبركرتے توتھاری خواہش قدرتی طریقے سے پوری ہوجاتی اس لیے کمیں بوطر صاہوگی ہوں جیساکہ تم نود دیکھتے ہوا ورمیری موت کا دن دور نہیں ہے۔میرا خطاب تم سب سے نہیں ہی بلکہ صرفت ان لوگوں سے جھوں نے میرے لیے مغراے موستا تجویز کی ہی اور مجھے ان سے ایک بات اور کہنی ہی۔ تم سمجھتے ہو مجھے اس لیے سزا ہوئ کہ مجھے ایسے الفاظ کہتے نہیں آتے جن کی بدولت میں رہا ہوجا تا اگر مجھے کسی چیز کے کہنے یا کرنے میں باک نہ ہوتی حقیقت میں ایسا بنیں ہی۔ وه کمی، جومیری منزا کا باعث ہوئی، القاظ کی کمی ندیقی \_\_\_\_رگزنہیں \_\_\_ البته نه مجمين أتنى جرأت اورك باكى تقى اور ندميرى يدخوا بش تقى كه تم سے اس طرح خطاب كرون بس طرح تم لين ركرت بهويعني تمحارب آسك روون اورگراگراؤں اور وہ بانیں کہوں جوتم دوسروں سے سننے کے عادی ہو اور جومیرے خیال میں میری شان کے خلاف ہیں۔ اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ مجھے خطرے کی حالت میں کوئی ہلی یا ذلیل حرکت نہیں کرنی چاہیے اور اب بھی میں اس پر پہشیمان ہنیں ہوں کہیں نے جواب دہی کا یہ اندا نہ اختیارکیا -تھارے اندازیں تقریرکرکے زندہ رہنے سے توہیں یوا پھاسمجتا ہو كمايية اندازين تقريركرون اور مارط الاجاؤن-اس كييكه نه توميدان جناك میں اور نہ عدالت بی میرے یاکسی اور خص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ موت سے بیخ کے لیے بلاا شیاز مرطریقہ افتیار کرے - اکثر ارائ میں یہ بات بقینی ہموتی ہم کہ اگرانسان ہھیار ڈال دے اور جولوگ اس کا پیچیا کردہے ہموں ان کے آکے گھٹنوں کے بل مجھک جائے تو وہ موت سے نیج جائے گا۔ دوسمرے خطروں میں جان بچانے کے دومسرے طریقے ہیں ماگر انسان کوکسی بات کے كالبات افلاطون

کہنے یا کرنے میں باک نہ ہو۔
دشواری میرے دوستواموت سے بچنے ہیں نہیں بلکر بدی سے بچنے
میں ہی اس لیے کہ اس کی رفتار موت سے زیادہ تیز ہی۔ ہیں بوڑھا اور ست قلم
ہوں اور مجھے آہتہ جانے والی چزرینی موت نے پکڑایا ہی اور میرے متی تیزاور مت ہی

ہوں اور تھے آہ شرطینے والی چزیعتی موت نے پارلیا کا افر میرے ملی سراور سے ہیں۔
اور انسیں تیز روج پزیعنی بدی نے پکر لیا ہی اب میں تو تصاری عدالت میں مجرم بن کر موت کی مدالت میں مجرم بن کرمفسرانہ اور ظالمانہ موت کی مدار ہا ہوں۔ اور بیرحن کی عدالت سے مجرم بن کرمفسرانہ اور ظالمانہ نہ ندگی کی مدار کا طنے اپنی راہ جارہ ہیں بیں اپنی مسزا بھگت لوں گا۔ یہ اپنی محکمت لیں میں ہیت مناسب ہیں۔ اور میرے خیال میں بہت مناسب ہیں۔

لیں ۔ شابر یہ تقدیر سے احکام ہیں ۔۔۔ اور سرے خیال ہیں ہہت مناسب ہیں۔
اور اب اسی محمصہ مزادینے والوابیں ایک پیش گوئ کرنا جا ہتا ہوں
کیونکہ میں مرنے کو ہوں اور مرتے وقت انسان میں بیش گوئ کی قوت بریا
ہموجاتی ہی ۔ میری بیش گوئ اپنے قاتلوں سے یہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہوتے
ہموجاتی ہی ۔ میری بیش گوئ اپنے قاتلوں سے یہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہوتے
ہمرجاتی ہی ۔ میری بیش گوئ اپنے تا تا ہوں سے یہ ہوگہ دنیا سے رخصت ہوتے

ہوجائی ہی۔ سری ہیں وہ اپ و کو اسے بیار اسٹی ہوت کے جو دی ہی۔

ہی تصیں اس سے کہیں زیادہ سخت سزالفکتی پڑے گی جوتم نے مجھے دی ہی۔

مجھے تم نے اس لیے ما را ہو کہ تم اپنے نکتہ جیں سے بیج جا و اور تھیں ابنی

زندگی کاحساب نہ دینا پڑے ۔ لیکن جوتم سجھتے ہو وہ نہیں ہوگا بلکہ کچواورای

ہونے والا ہی ۔ میں کیے دیتا ہوں کہ تھا رے نکتہ جیں اب سے کہیں زیادہ

ہوں گے ۔وہ نکتہ جیں جنویں میں نے اب تک روک رکھا تھا ۔ یہ لوگ اور کم گھر

ہوں کے ۔وہ نکتہ چیں بھیں ہیں ہے اب نک روک رطعا تھا۔ یہ لوگ اور مقم ہیں ہمھارے ساتھ اور زیادہ ختی سے پیش آئیں گے اور مان سے اور زیادہ خفا ہوگے ۔اگرتم سجھتے ہوکہ لوگوں کو مارڈ النے سے تمکسی خفس کو اپنی چری زندگی کی تنقید سے روک سکتے ہوتو تم غلطی پر ہو۔ یہ طریقہ بچنے کا نہ تومکن ہوا ور نہ باعزت ۔ رب سے آسان اور بر ترطر لیقر دو سروں کی زبان بندی نہیں ہو بلکہ اپنی اصلاح ۔ یہ بیش گوی ہے جو یہ جانے سے پہلے اپنے جوں کوسانا

جابتائقا۔

اے میرے دوستوا جو مجھے رہا کرنے کے حق میں تھے متنی دیرمحیطریط اینے کامیں مصروف ہوقبل اس کے کہیں اس جگہجاؤں جاں مجھے مرنا ہوا تمس بھی اس معا کے کے متعلق کچھ کہنا چا ہتا ہوں - زواسی دیر بطیبر جا کو تا کہ ہماس فرصت میں کچھ باتیں ہی کرلیں۔ تم میرے دوست ہواس لیے بی جاہتا ہوں کہ جو کھ مجھ برگزرا ہی اس کے معنی تھیں سجھا دوں ۔ میرے منصفوا اس لیے کہ تم حقیقت میں منصف کہلانے کے ستی ہو ۔ بیں تم سے ایک عجیب واقط كاذكركر أجامتا بوس ماب تك اس رباني قوت كا بجس كي بنيا واندروني الهام پر بخ مي قاعده ريا بح كه وه مجمع جيوني جيوني باتون سے بھي من كرديتي تقي اگر محسے کسی معاملے میں کوئی غلطی یا لعزش ہونے والی ہو۔لیکن اب تم دیکھتے موكه مجر بروه مصيبت آئ سرجوا خرى اور بدترين مصيبت مجي جاسكتي ہي اور عمواً سمجى جائى ہى دىكن اس ربانى قوت نے نەتو مجھى عدالت كاتے وقت منع کیا اور نہ تقریر کرتے وقت کسی بات کے کہنے سے دوکا ۔ پہلے اکثر ایسا ہوا ہج کہ میں تقریرے دوران میں روک دیا گیا ہوں۔ سیکن اب اس معالمے کے متعلق الهام ربانی کسی بات کے کہنے پاکرنے میں حاکل نہیں ہوا۔ تم یو چھو کے کہ میں اس خاموشی سے کیامعنی لیتا ہوں ؟ میں ابھی بتا تا ہوں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ جو کھے جھے پرگزرا اچھا ہے اور ہمیں سے جولوگ وت اکو

کرنے والا ہموتا تومقررہ اشارہ یقیناً مجھے روک دیتا۔ ہم ایک اور پہلوسے اس مسئلے پر غور کریں توظاہر ہوجائے گاکہ اس قوی وجوہ موجود ہیں کہ ہم موت کواچھی چیز سجھیں۔اس لیے کہ دویا توں ہیں

بُرُ السِّيحة بين وه غلطي بربين - اسسالي كه اكرين كوى اجها كام نهيس بلكر بُرا كام

ایک ہے۔۔ یا توموے محصٰ عدم اور لاشعور کی حالت ہی یا ہیا کہ لوگ كيتابي روح بن تغيروا قع بوتا سي اور وه اس دنياست دوسري دنيا ليس بہتے جاتی ہے۔ اب اگرتم یہ جھوکہ مرنے کے بعارسی قسم کا شعور بائی نہیں رہتا بلكه ايك گهري نيند جوني هري مين خواب تك خلل انداز نهين هو تا، تو تع موت کاکیا کہنا۔ اس لیے کہ اگر کوئی تخف ایک الیبی رات کا حس میں اسس کی نین میں کوئ خواب تک خال انداز نہ ہوا ہوا اپنی زندگی کے دوسرے دنوں اور راتوں سے مقابلہ کرے اور پھر ہیں یہ بتائے کہ کتنے دن اور دات اس سے بہترگذرے تومیرے خیال میں صرف معمولی آدمی ہی نہیں ملک بہت بڑے بادشاه تک کوهی به ماننا بطرے گاکه البیے شب وروز کم ہی نصیب ہو سے۔ اگرموت ابسی چیز ہر توہیں کہتا ہوں کہ مرنے میں سرامسر فائدہ ہر اس لیے کہ پھرتو اڑل سے ابدتاک صرف ایک ہی رات ہی۔لیکن اگر موست کسی دوسری مگر کا سفرہے جہاں لوگوں کے قول کے مطابق سب گزری ہوی روصیں رہی ہ تواے میرے دوستواورمنصفوا اس سے ایکی اورکیا چیز ہوسکتی ہے اگرواتی مسافرعالم الفلّ میں پہنچ کر اس دنیا کے دعیان انصاف کے پہنچ سے چیوٹ جاماً ہر اوران سیح منصفوں کو بالیتا ہرجودہاں دادرسی کرتے ہیں العنی بینوس اور رہے امینتص اور آمکس اور ٹریٹولیس اور دوسرے دبیتا کوں کے بیٹے جوابنی زندگی میں نیک اور بر بیزگار تھے توالیسا سفرواقعی کرنے کے لائق ہی مون تفض دل سے نبط او اللہ اللہ اسے ارفیس اور میوز کیس اور سیسٹاور

ہو مرسے باتیں کرنے کا موقع ملے ؟ اگریہ سے ہی توہیں ایک بار نہیں ہزار بار مرنے کو تیار ہوں مجھے تو بلیمیٹیں اور شیلامن کے سیٹے اجیکس اور دوسر سور ما و سے جوغیر خصفانہ فیصلوں کی بنا پر مارے گئے وسنے اور باتیں کرنے

سے انتہائی دل جیبی ہوگی اور اپنی تکلیف کا ان کی تکلیف سے مقابلکرنے ہیں بہت نطف آئے گا۔ سب سے بطوھ کریہ ہی کہ ہیں جیج اور فلط علم کی تحقیق اس دنیا کی طرح اُس دنیا ہیں ہی کرتا رہوں گا اور بھے یہ بہت جی حالے گا کہ کون شخص وانشمند ہی اور کون وانشمند بنتا ہی گر حقیقت بن ہمیں ہی اسے مطاح کا کہ کون شخص وانشمند ہی اس سے بطرھ کرکیا بات ہوسکتی ہی کہ وہ طائے کا غظیم انشان ہم کے رہنا یا او دبیس یاسیسفس اور بے شار دوسرے مرد وں اور عور توں کا امتحان ہے ۔ کہا تھکانا ہی اُس خوشی کا جوان سے فقائو کرنے اور سوالات ہو جھنے سے ماصل ہوگی ، دوسری دنیا میں لوگ کسی کرنے اور سوالات ہو جھنے سے ماصل ہوگی ، دوسری دنیا میں لوگ کسی شخص کو سوالات ہو جھنے کے جرم بن قتل نہیں کرتے ہوں گے۔ ہرگر نہیں کرتے ہوں گے۔ اگر لوگوں کا کہنا ہی ہی ۔

كريط**و** اشخاص مكالمه

مقام سقراط كاقيدخانه

سقراط ـ تماس وقت کیوں آئے کریٹو؟ ابھی توبہت سوہلا ہوگا ؟ کریٹو ۔ ہاں ، بے ثنگ ۔

سقراط . نظیک وقت کیا ہم؟ کرمیط - پُوپھٹ رہی ہی ۔

سقراط ِ تُعجب ہر کہ قید خانے کے محافظ نے تھیں آنے دیا ۔ سقراط ِ تعجب ہر کہ قید خانے کے محافظ نے تھیں آنے دیا ۔ کر پیٹو ۔ وہ مجھے جانتا ہر کیونکہ میں اکثرا آبار ہتا ہوں سقراط ۔ اس کے

علاوہ میں نے اس کے ساتھ کھے سلوک بھی کیا ہی ۔

سقراط - کیانم ابھی پہنچے ہو ۔ کرپیٹو ۔ نہیں ، مجھے آئے تقوطری دیر ہوئ -سقراط ۔ تو پیرتم چُپ کیوں بیٹے رہے ۔ فوراً جگا دیا ہوتا ۔

کر پیٹو۔ سقراط، مجھ سے تھاری طرح یہ تکایت اور بریث نی نہ اُٹھای جاتی ہرگرنہ اُٹھائ جاتی۔ ہیں تھاری پرسکون نیندکو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہیںنے اسی وجہسے نہیں جگا یا کہ ہیں چا ہتا تھا جہاں تک ہوسکے تھاری تکلیف میں کمی ہو۔ یوں توہیں تھیں ہمیشہ سے توش مزاج ہمخشاتھا مگرمی اطیبان سے تم میمصیبت برداشت کررہے ہواس کی شال میری نظر سے آج تک نہیں گزری ہے

میں مرس کا مرس کا میں مرس کا میں مرکز کی ہیں جائے تواسے اس خیال سے مرس کا مرکز کی جائے تواسے اس خیال سے کرون نام میں ہے۔ کرون نہیں جا ہیے کہ موت قربیب آرسی ہی ۔

رس ای با بیات می اور بوظ سے بھی تو ہیں جواسی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کا کربیٹو ۔ مگر اور بوظ سے بھی تو ہیں جواسی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کا بڑھا یا انفیس کڑا سنے سے بہیں روکتا ۔

سقراط۔ یہ ہے ہو گرتم نے یہ نہیں بتایا کہ استے سویرے کیوں آئے ہو۔
کریٹو۔ یس تھارے پاس ایک پیام نے کرآیا ہوں جوا فسوسناک ور
تکلیف دہ ہو۔ غالباً تھارے لیے تونہیں گرتھارے دوستوں کے لیے نصوصاً
میرے لیے نہایت انسوسناک ہو۔

سقراط - ہائیں ؟ کیاوہ جہاز دیلوس سے آگیا جس کی واپسی بریس مارا جا وُں گا -

کریطو۔ نہیں ابھی آیا تو نہیں مگرغالباً آج آجائے گا۔ جولوگ سویٹنم سے آئے ہیں ان کا بیان ہو کہ انفوں نے آسے وہاں چھوڑ انھا۔لہذاسقاط کل تھاری زندگی کا آخری دن ہو۔

سقراط - اچها کریٹو اگر خواکی مرضی یہی ہوتو میں بھی راضی ہوں سگریں سمحقا ہوں کہ ایک دن کی دیر ہوجائے گی -

کر پیٹو ۔ تم یہ کیوں سمجھے ہو؟ سقراط بیں بتا تا ہوں ۔ مجھے جہا زکے پہنچنے کے دوسرے دن مرنا ہی نہ؟ کر پیٹو ۔ ہاں حکام بہی کہتے ہیں ۔ سقراط مگرمیرے خیال میں جہانکل سے پہلے یہاں نہیں پہنچ گا۔ یہ مجھے ایک خواب سے معلوم ہوا جوس نے کل دات کو ہلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ابھی سویرے دیکھا تھا جب کہ خوش قسمتی سے تمنے مجھے سونے دیا۔ کریٹو۔اوریہ خواب تھاکیا ؟

" اَن سے میسرے دن تو افتھیا کے زرخیر خطے کوجائے گا" کریطو۔ کیاعجیب نواب ہی سقراط۔

سقراط۔ میرے خیال میں کریٹؤ َ، اس کی تعبیر کے یارے میں تونٹیم کی گنجائیش ہی نہیں ۔

کریبٹو۔ ہاں افسوس، تعبیرتوبالک هافت ہی۔ مگرمیرے پیاسے سقراط میں ایک بارعجوالتجا کرتا ہوں کہ میری بات مانو اور یہاں سے نکل بھاگو اگر تم مرگئے توصرف بہی نہیں کہ میرا ایک دوست جا تارہے گاجس کا کوئی بدل نہیں ہوسکتا بلکہ ایک اورخوا بی ہے۔ جولوگ تم کواور مجھ کو نہیں جانتے وہ مجھیں سے کہ اگریس اورخوا بی ہے۔ جولوگ تم کواور مجھی کیا سکتا تھا نگر میں نے کوئی پروانہیں کی۔ اب بتا کو اس سے بڑھو کرکوئی ذلت ہوسکتی ہی میں نہیں نامیں سے کو میں جا ہتا تھا تم زیادہ عزیز رکھتا ہوں ؟ لوگ تو ہی کھی نہیں مانیں سے کہ میں جا ہتا تھا تم نیا دہ عزیز رکھتا ہوں ؟ لوگ تو ہی کھی نہیں مانیں سے کہ میں جا ہتا تھا تم نیا دہ عزیز رکھتا ہوں ؟ لوگ تو ہی کھی نہیں مانیں سے کہ میں جا ہتا تھا تم خواگ جا کہ میں جا ہتا تھا تم خواگ جا کہ میں جا تھا تھا تم خواگ جا کہ گوگا کوئی در سے انکا درکرویا ۔

سقراط - نگر پریارے کریٹو، مہمام لوگوں کی داے کی پرواہی کیوں کریں ؟ بہیں توصرف اچھے آدمیوں کا لحاظ دکھنا چاہیے اور یہ ان معاملات

اسى طرح دىكىيىن جس طرح حقيقت بس پيش آئے -كرييطور مكر . سقراط عوام كى رائ كالجاظ كرناسي بالم تا اي اس لي كيو كه آج کل مور ہا ہی اس سے ظاہر ہی یہ لوگ جس خص سے بنظن ہوجا میں آسے انتهائ نقصان بنبجا سكته ايس-سقراط ـ كاش ايسا بهوتا ، كريثو ، كه عوام انتها ى نقصان ببنجاسكة ، كيو اس صورت میں وہ انتہائی فائدہ بہنجانے کے قابل مجی ہوتے ۔ اوراس سے اتھی کیا بات ہوسکتی فی السکن تقیقت میں وہ دونوں میں سے ایک بات

هي نهي كريكة اس ليه كه دكه في خص كودانش مند بناسكة بي اورنه ب وقوت. ان کے سارے کا محص اتفاقی ہوتے ہیں۔

كرييطو- خيرين تم سے بحث نہيں كروں گا۔ مگريہ توكھوسقوا ط اكہيں تم میرے اوراپنے دوسرے دوستوں کے خیال سے تواب نہیں کررہے ہو؟ تھیں یہ خون نہیں کہ اگرتم قیدخانے سے بھاگ گئے توجاسوس ہیں دق كريس كے كرم تھيں اوا لے كئے اور ہاري سارى الماك ياس كا كچھ حصتہ چن جائے گا یا اس سے بھی بُرا انجام ہوگا۔ اگرتم ماری وجے عورتے ہوتو اس خیال کو دل سے نکال دو کیونکہ تھیں بیا نے کے لیے ہیں یقینا یہ اوراس بره كرخطره برداشت كرناجابيد توكيران ما و اورجوس كهتا بهول وه كرد-مقراط ہاں، کریٹو، ایک خوف یہ بھی ہرجس کا تمنے ذکرکیا مگر

مرن بهی نهیں ہے۔ كريتو-تم المينان ركھو---ايسے لوگ موجود ہيں جوبہت كم خرع پر تھیں قیدخانے کے نکال مے جانے کو تیارہیں - اب رہے جاسوس توان کا مطالبہ کئی کچھ زیادہ نہیں ۔۔۔۔ تقوری می رقم میں خوش ہوجا کیں گے میری

دولت، جوحقیقت بس بهت ہو تھا رے لیے ماضر ہی اور اگر تھیں میری ساری بعرض كرف يراني المال بوتوبعض اجنبي ابناسرايه بيش كرتي بي كمتماس كام مين الأحيان مين سے ايك سيمياس تقيبي خاص اسى غوض سے ايك بہت یری رقم اینے سائقلایا ہے اور کیبیس وغیرہ بہت سے لوگ تھیں بھا گئے میں مدد دینے نے میں اینا میر خرج کرتے کو تیاریں -اس لیے میں کہتا ہوں کہتم ہمارے خیال سے تا مل ندکرو اور وہ بات ندکہوجوتم نے مدالت میں کہی تقی کہ دوسرى حكرجاكرميري مجوبي بين نراسئ كاكدكياشغل اختيا ركرون تم جهان كہيں جاكوك الك تحصيل عزيز ركھيں كے كھا المخنس برموقوت نہيں ريخسلي ہیں میرے دوست موجود ہیں۔ اگرتم ان کے پاس جانا چاہو تو تھاری قرراور حفاظت كريس كے اور كوى تقسلى والله تعيين منهيں ستائے كا اور مين تهين سمعتا سقراط تمعارے لیے یہ جائز بک کرجب تھاری جان بے سکتی ہے توتم خود است بالكت مين فوالو-تم توابية وشمنون كامقصد بورا كررب موجو تحس علا سے جلد بر بادکرنا چلہتے ہیں اور پھریں یہ بھی کہ دوں کہ تم اپنے بچوں سے بے وفائ کررہے ہو بجائے اس کے کہتم ان کی پرورش کرتے اور انھیں تعلیم دلاتے انفیں جیور کرمارے ہو۔ اب انھیں فودہی قسمت آ زمانی کرنی براك أى الروه اس انجام سے زيج كئے جوعمو مايتيموں كامواكريا ہى تواس يں تھاری کوئی کارگزاری نہیں ہوگی ۔ ایسے شخص کو دمنیا میں بچے پیدا ہی نہیں کسنے چاہیں ہو آخر تک ان کی ہرورش اورتعبیم کا بوجو اٹھانے کے لیے تیار نه ہو یلین معلوم ہوتا ہے تم وہ راہ اختیار کررہے ہوجیں میں زیا دہ اسانی ہی وہ نہیں جس میں 'زیا دہ توبی' اور مردانگی ہی اور چوتم جیسے شخف کے لیے مناسب ہر جسے یہ دعویٰ ہر کہ وہ ہر ہات ہیں نیکی کا لحاظ رکھتا ہو۔ مجھے بیج ہے شرم آتی ہو

نه صرف تم پر بلکه مسب برجو تھارے دوست کہلاتے ہیں ، جب میں یہ سوچیا ہوں کہ یہ سارا قصر محفن ہماری کمہمتی سے منسوب کیا جائے گا- ہمیں چاہیے تھاکہ اس مقدے کو دائرای نہونے دیتے یا کھا ورانتظام کیتے ، پریه اخری حرکت به انتهای حماقت توسراسر بهماوگون کی غفلت اور بزدلی کا نیتی بھی جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ اگر ہم کسی کام کے ہوتے تو تھیں بچاہیتے اورتم نود بھی نیج سکتے تھے اس لیے کہ کوئی مشکل ہی نہ گھی - دیکھو سقراط اس کے نتائج ہمارے لیے جی اور تھارے لیے تھی کس قدرا فسوسناک اور شرمناک ہیا۔ تو پھر فیصلہ کر فیالو بلکہ یہ مجھوکہ پہلے ہی فیصلہ کرچکے ہو اس کے کہ موجیے کا وقت گزرگیا -اب صرف ایک بهی بات بوسکتی بهجاوروه آج رات کو بهونی جاسیه -اگر زرائعی دیر بہوی تواس کی کوئی صورت یا اسکان نہیں رہے گا۔ اس سیے ميري التبالي وسقراط كرتم داحني بهوجا واورجوبين كتبتا بهوب س برقل كرو-سقراط بيارك كريش، تصارا برجيش الرضيح بهوتونها يت قابل قدرس ليكن اگرفلط بو توجتنا زياده شديد بوگا اتناسي زياده خطرناك بوگا-لهذا بين سوچ لینا چاہیے کہ میں تھارے کہنے بڑس کروں یا شکروں - اس لیے کہ میری طبیعت ہمشہ سے عل کی راہ پرجانتی ہی جو غور کرنے کے بعد مجھے سب سے بہتر معلوم بہو-اس معسیب کے بیش آنے کی وجہ سے بینہیں ہوسکتا ہے کہیں اپنے قول مصر يجد رحا وَل اوران اصولول مسح من اصولوں كى ميں اب ماک قدر اورعزت كرما رباہوں اوراب بھی کرتا ہوں اور بجزاس صورت کے کہ مہیں فوراً کوی دوسرے آت ببتراصول بائقة ابأس مجع بركز تحارب سائقه آنفاق نهيس موسكتا عاس جمهور کی طاقت مجھے کتنی ہی بارقی الاضبطا الاک اور موت کی سنرا دے بسطح بخوں کو ہوتے سے طراتے ہیں -اس سکے برغور کرنے کاسب سے متقول طریقہ

کیا ہوسکتا ہی ؟ کیامیں بھرلوگوں کی راے کے بارسے میں تھاری پرانی بحث کی طرف رجوع کروں ؟ - ہم یہ کہ رہے تھے کہ بعض کی راے کا لحاظ کر تاجا ہیے اور معن كاندكرنا جاسي - اب بتا وكريه بات جوميرى سنرا كالعكم سنات جانے سے بہلے کہی گئی تقی انظیک ہی یا نہیں ؟ کیاوہ بحث جو پہلے معقول تقی المحض بكواس نابت بوئى معض بحول كى سى مل كفتكو ؟ أيد ده سوال بركريطوا جس پرمین تھاری مددسے غور کرناچا ہتا ہوں: ۔ آیا موجورہ حالات بن ہیں ا بنا استدلال كيم مختلف نظراتا بهيا نهيس اورميس استسليم كرون يا ه كرون؟ اس كا خلاصة جس يرمير بي خيال مين بهبت سيمستندا شخاص متفق بين يه تفيا كەجىيايى ابھى كەرہا تقالبعن لوگوں كى راے كالحاظ كيا جائے اور يقن كى راب كا ىزكىياجائے - اب سوچوكريٹوكەتھىيں توكل مرنا نہيں \_\_\_\_كم سے كم انسانع قاكو اس کاکوئی اختال نظر نہیں آتا \_\_\_\_لہذا تمصاری رائے ہے کو بٹ ہوگی اورتم گردوییش کے حالات سے دھوکا نہیں کھا کو گئے یمیس بٹائومیری پہات صح ہی یا نہیں کا بعض رائیں اور صرف بعض انتخاص کی رائیں قابل قدر ہیں اور باقی رائیں اور باتی لوگوں کی رائیں قابل قدر نہیں ہیں مسے پوچھتا ہوں كەمىرايە دعوىٰ شيح ہى يانہيں؟

سقراط - انجوں كالحاظ كرنا جاہيے بُروں كانہيں كرنا جا ہيے ؟

كريثوبه أوركيا

سقراط ۔ اور دانشمندوں کی رائے اچی اور لے وقوں کی رائے بڑی

ہوتی ہی ۔ کسیٹو ۔یق

سقراط - اچھا ایک اورسے میں ہم لوگوں نے کیاکہا تھا ؟ کیا وہ شخص جوورزش کاشغل اختیار کرتا ہی ہرایک کی تعرایت اور مذمست اور راسے کی پروا کرتا ہی یا صرف ایک شخص کی خواہ وہ اس کامعالیج ہو یا اُستاد -کریں ہے ۔ صرف ایک شخص کی -

سقراط۔ اور اسے بہرت سے لوگوں کی نہیں بلکہ مرف ایک شخص کی مذمت سے طرزا چاہیے اور تعربیف سے نوش ہونا چاہیے ؟ کریٹو۔ ظاہر ہی ۔

کرینو - قام برہی -سقر اطرا وراسے اس طریقے سے کام کرنا ، ورزش کرنا، کھا ناپینا چاہ جے ایک فردوا صریعن اس کا استا دجوصا حب فہم ہی مناسب سمجھتا ہی نہ کداور سب لوگوں کی راے کے مطابق -

سقراط ۔ اگروہ ایک تخص کی راے کو نظر انراز کرکے اس کی خلاف ورزی کرے اس کی خلاف ورزی کرے اس کی خلاف ورزی کرے اور اُن بہت سے لوگوں کی راے مان لے جو بالکل ٹافہم ہیں توثقعمان اُنظائے گا یا نہیں ؟ اُنظائے گا یا نہیں ؟ کریٹ و یہ یقیناً نقصان اُنھائے گا ۔

سقراط ۔ اور وہ نقصان کیا ہوگا کس طرف رُخ کرے گا اور خلاف ورزی کرے گا اور خلاف ورزی کرنے کے اور خلاف ورزی کرنے والے گی کس چیزیر اثر ڈوالے گا ؟ کریٹو ۔ خلا ہر ہم کہ اس کے جہم پراٹر ڈالے گا۔ یہی چیز ہم جے یہ نقصا

بربا دکردیتا ہی -سقراط - بہت طبیک - اب بتا وکریٹو، کیایہ بات دوسری چیزوں پر صادق تہیں آئی جھیں ایک ایک کرکے گنوانے کی ضرورت نہیں ؟کیاعدافظما حن وقعی انیک وبد کے مسائل ہیں جن پرہم اس وقت بحث کر رہے ہیں ہیں ہیں بہت سے لوگوں کی داسے بڑمیں کرنا اوران سے طررناچا ہیے یا ایک شخص کی رائے پرجوصاحب فہم ہو؟ کیا ہمالا یہ فرض نہیں کہ تمام دنیاسے زیادہ اس سے طری اوراس کا احترام کریں ؟ اوراگر ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو کیا اسٹے نفس کے اوراس کا احترام کریں ؟ اوراگر ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو کیا اسٹے نفس کے اس جو ہرکو برباد منرکر دیں گے جوعدل سے بنتا اور ظلم سے بگر ہم آہی ؟ اخریہ جو ہر وجودر کھتا ہی یا نہیں ؟

کریتگو-یقیناً سقاط به سرتر امل ایسی ریک اورمثال برلد به اگرسیزانی دگری کرمشر

سقراط-السی ایک اورمثال نے لو: -اگرہم ناقہم لوگوں کے شور کے بر عل کرکے اس چیز کو ہر با دکر دیں جو تندرستی سے بنتی اور بیاری سے بگراتی ہی توزندگی کا تطفت باقی رہے گا ؟ اور یہ چیز جو ہر بادم وتی ہی جم ہی ہی تہ ؟ کر بیٹو- ہاں -

سقراط - اگر ماراجهم خراب اور فاس د بهوتو هم زنده ره سکتے ایں ؟ کریٹو - سرگزنہیں -

سقراط اورکیا اس صورت میں زندگی کا نطفت باتی رہے گا اگر ان ن کا وہ اعلیٰ چوہر پر باوہ وجائے جوعدل سے بنتا اورظلم سے بگراتا ہی ؟ کیا ہم انسان کے اس جوہرکو ، خواہ وہ کچھ بی ہموجس کا تعلق عدل اورظلم سے ؟ جم سے کمتر سیجھتے ہیں ؟

کر پیٹو۔ ہرگز نہیں ۔ مسل کہ بیٹو۔ ہرگز نہیں ۔ مسل کے اسے صمہ سے پر سیجھنے ہیں و

مس علی میرکیا اسے جم سے برتر مجھنے ہیں ؟ ک - بدرجها برتر -

مسس - تومیرے دوست ، ہمیں اس کی پروانہیں کرنی چاہیے کہ

عام لوگ ہمارے تعلق کیا کہتے ہیں بلک پر سوچنا چاہے کہ وہ ایک شخص جوعدل اور ظلم کی ماہیت کو بھتا ہے۔ کہ وہ ایک شخص جوعدل اور ظلم کی ماہیت کو بھتا ہے۔ کیا کہے گا اور حق کیا کہے گا۔ اس بیے جب تم نے بیمشورہ دیا کہ ہمیں عدل ظلم ، بدونیاک ، عزت وزلت کے بارے میں عام لوگوں کی راے کالحاظ رکھنا جا ہیے تو گویا بسم اللہ ہی غلط کردی ۔۔۔ مگرمکن ہم کوئی شخص یہ کہے کہ عام لوگ ہمیں قتل جو کردیں گے ۔

كريبطور بال سقاط، فا بربيك يبي جواب ديا جائ كا-

چا ہے۔ کریمو اس یکم اپنی مگریر قائم ہو۔

سقراط - انھی زندگی یاعدل اور باعزت زندگی کا نام ہی بید دعوی ہجی تیج ہو؟ کر پیٹو ۔ ہاں ضیح ہی -

ستقراط - ان مقد مات کی بنا پر میں اس سکے پر بجث کروں گاکہ مجھ فیر
اہل انتجانس کی اجازت کے قید خانے سے بحل بھاگنا جاہیے یا نہیں ۔ اگر میر

سی بھاگنا صریحاً جائز ہی توہیں اس کی کوشش کروں گا ور نہ نہیں ۔ اور چیزیں
جن کا تم ذکر کرتے ہوئینی رقبی کا سوال، سیاعزی کا ڈر اور بچوں کی تعلیم کا خیال،
میرے خیال بی محفق ہوام کے نظریات ہیں - وہ تو، اگر اُن کے امکان میں ہو،
میرے خیال بی محفق ہوا میں حبورہ کے ۔ اب جو بھی جس طرح میں کرے میں سیما مراس ال

آیا ہما رے لیے جائز ہوکہ ہم مجالیس یا دومسردں سے اپنے بھا گئے ہیں مدد لیں ، اورا تفنیں رُ بِی کی باستگریے کی شکل میں اس کا معا وصنہ دیں یا در اصل يرنامائزېږ -

اگردوسری صورت ہی توسوت یا کسی اور مصیبت کوچ میرے نہ جاگئے سے واقع بمولًى بحث مين لا ناسى نه چاسىيى ـ

كرييطو-ميرے خيال ميں تم طيك كيتے ہوسفراط و ہم كس طرح أكے برطھیں ؟

سقراط أوكهم دونون ل كراس برغوركرين كبن بوتوتم ميرس دعوس كوفلط تابت كردويي قائل موجاؤل كاردرنه ميرك ببيارك دوست، اسيامجوت یرن کہنا کہ مجھے اہل ایجنس کی مرضی کے فلاف بھاگ جانا چاہیے تم جو بھے سمھانے کی کوسٹش کرتے ہواس کی میں دل سے قدر کرتا ہوں میکن اتنی بہتر رات کے مقابلے میں تھاری بات نہیں مان سکتا تواب مہریا نی کریے میرے

بهيك دعوس بركرو اورجس طرح مناسب سمجعوجواب دو\_ کریٹو۔انٹی بات ہی ۔

سقراط کیا ہم پرکہیں کہ ہی جان بوجد کرے انصافی تہیں کرنی جاہیے یا یہ کہ ایک طرح سے بے انصافی کرنا جا تر ہے اور دوسری طرح سے اجائز بريلب انصاني كريا مرمالت بس بُرا اور باعث ذلت بي جديدا بس سفي أبعي کہا تھا اور تم نے مان لیا تھا ؟ کیا ان سب باتوں کوجوہم پھیلے چندروز میں تسلیم كريكي ووكردين ؟ كياس عرس ارندكى عرسجيد كى سے گفتگوكرنے كے بدرہمر یرانکشات مواکر سمیں اور بچوں میں کوئ فرن نہیں ؟ یا عام لوگوں کی دائے کے

با دجود جام نتیج اچھا ہو یا بُراہم اس برزور دیں کہ جہم نے اس و ات کہا تھا

وہ سیج تفالیعی المم یا ہے انصانی کا کام کرنے دانے کے لیے مرا اور باعث دلت ہو؟ ہم برکہ بیں یا نہیں ؟

كريينو مروركهين ؟

سقراط ۔ توسیس می بےانصافی نہیں کرنی چاہیے ۔ کریٹو کھی نہیں ۔

ستقراط اورجب ہیں کوئی نقصان بینچائے تواس سے بدیے اسے نقصان نہ بہنچائیں جیسا کہ عوام کا خیال ہے۔ اس لیے کہ نقصان کسی کوہنچاتا ہے نہ جا سیے ؟

ر جا ہے ؟ گریبیو ۔ظاہر

ستقراط اور کریٹو، کیا ہمسی کے ساتھ بڑای بھی نداریں ؟ کریٹو ۔ سرگز نہیں۔

سقراط ۔اور برائ کے بدلے بڑائ کرنا جوعوام کا اخلاقی اصول ہج انصا ہے بالے انصافی ۶

يەانھات ہى يابدانصافى ؟ كريپطو ـپےانھانى

سقراط- اس کیے کہ کسی کے ساتھ برائ کرنا اورائے نقصران بہنچانا

ایک ہی بات ہو؟ کر پیطو ۔ بالکل کھیک ہے۔

ستقراط - تو پھر ہیں انتقام نہیں لینا چا ہیے بعنی سی کے ساتھ برای کے بیاری کے بیاری نہیں کرئی چاہیے خواہ اس نے ہمارے ساتھ کنتی ہی برسنو کی کی ہو۔ مگرز اسوچ لو، کربیٹو، کیا تھارا واقعی وہی خیال ہر چوتم کہ رہے ہو۔ اس لیے کریہ راسہ زیادہ آدمیوں کی نہ کھی تھی اور نہوگی اور اس کے خانفوں اور موافقول بن کوی بناے اشتراک نہیں جب وہ دیکھتے ہیں کدان بن س قدر شدیداختلات ہوتولا می لدایک دوسرے کو حقیر سیمنے ایں ۔ تواب بتاؤکیا تم میرے پہلے اصول سے سفت ہو اوراسے تب ہم کرتے ہوکہ نقصان بہنچانا، پانتقا بینا یا برای کوبرای سے روکناکسی صورت میں جائز نہیں ؟ کیا ہم اسے اپنے استد بلال کامقدم فرار دیں ؟ یا تھیں اس سے اختلاف ہی ؟ میں تو ہمیت یہی شمحتار ہا احداب بھی مجتا ہوں لیکن اگر تھا دی کچھا ور راسے ہوگئی ہوتو بتاؤ۔ اور

جوتم اسی بہلے خیال برقائم ہوتویں ایک قدم آ گے طبعوں کر پیٹو۔ تم شوق سے آگے طبعواس لیے کہیں نے اپنی راے نہیں بدلی ہے۔ سقراط - تو پھریں اگلی ہات کولیتا ہوں جوایک سوال کی ٹنکل میں ظاہر

سقراط - تو پھریں افل ہات کولیتا ہوں جوایک سوال کی تکل میں ظاہر کی جاسکتی ہر ۔۔۔۔ کیا انسان کو دہی کرناجا ہے جے وہ حق مانتا ہر یا حق کو

بوڑ دینا چاہیے ؟ گریٹو۔ اسے وہی کرنا چاہیے جے وہ حق سمجتا ہی۔

مرید و است استان کی سری جو جو اس کا عملی نیتج کیا ہی ؟ میں اہل انتینس کی مرضی مستقراط-اگریہ صحیح ہی تو اس کا عملی نیتج کیا ہی ؟ میں اہل انتینس کی مرضی فلانت قید خانے سے میلا جا کو ل توکسی کے ساتھ ہے انصافی ہوگی یا نہیں جن کے ساتھ ہو گ یا نہیں جن کے ساتھ میں کہنا چاہئے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہے انصافی ہوگی یا نہیں جن کے ساتھ ہوگی خاص طور پر ایجھا سلوک کرنا چاہئے۔ کیا یہ ان اصولوں سے غداری نہیں ہے

عیں ہم قرین انصاف تسلیم کر بھیے ہیں ۔۔۔۔ بتا توکیا کہتے ہو؟ غیس ہم قرین انصاف تسلیم کر بھیے ہیں ۔۔۔۔ بتا توکیا کہتے ہو؟ کر پیٹو میں کچونہیں کہ سکتا ،سقراطاس لیے کدمیری ہمچھیں کچھیٹیں آتا ۔ سقراط ۔ توکیم سیکٹے براس بہلوسے غور کرو:۔ فرض کرو کہ میں فرا ر

موسف برتبيار بكول زنهس افتيار براس عمل كوجوجا به دكهو، اور قوانين اورهكوت المرجد المر

کیاتم اپنے ایک فعل سے ہم سب کو تباہ نہیں کررہے ہو۔ کل توانین کو اور ساری ریاست کو۔ جہاں تک تھارے اختیار میں ہی ج کیا تم سیجھتے ہوکہ وہ ریا تا گئم رہے گی اور ہر باد نہ ہوجائے گی جس میں قانون کے فیصلے کوئ توست نہیں رکھتے اور افراد اکفیس پیروں سلے روند ڈالتے ہیں ؟ '' ہم کیا جواب دیں گے کر بڑو، اس بات کا یا اسی قسم کی اور ہاتوں کا ؟ سرخص خصوصاً وہ جونی خطابت میں ہاہر ہوا تعزیری قانون کی حمایت میں بہت کچھ کہ ڈلالے گا۔ وہ تابت کرے گا کہ اسس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چا ہیں ۔ کیا ہم یہ جواب دیں بٹریہ تو تو تھیک ہم لیکن ریاست نے ہما دے ساکتے برسلوکی کی ہی اور خلاف انصاف مرزادی ہی کہا ہے۔ کیا ہم یہ جواب دیں بٹریہ تو تو تھی کہ ہم کریٹے ہو ہو کہا ہے۔ کیا ہم یہ جواب دیں بٹریہ تو تو تھی کہ ہم کریٹے ہو بہت مناسب ہی ، سقراط۔

مريح عقا ؟ " ين جواب دور گا بالكل بجامقا أ تو پيمرجب بم تمعين وجودين لائے اور ہیں نے تھاری پرورش کی ،تھیں تعلیم و تربیت دی توکیا تم اسس بات سے انکاد کرسکتے ہوکہ تم ہمارے بیج اور ہمارے مالام ہو جیسے کہ تم سے يهل تمارك أبا واجداد تق ؟ اور اگريه سيج بهي توتم مارك برابرك نهين مو ا ورمھیں یہ نہیں سمھنا چاہیے کہ تمھیں ہا رہے ساتھ وبیہا ہی برتا و کرنے کا حق ہی جىيا ئىمتھارے ساتھ كررہے ہيں -اگرتھا لااستاديا باپ ہوتا اور وتھيں مارتا یا برا بھلاکہتا یا تصارے ساتھکسی قسم کی بدسلوکی کرتا تو کیا تھسیں بدحت تھا كمتم بهى أسيرارويا برا عبلاكهويا اس كساعة اوركسى تسمكى برسلوكى كروى ظاہر ہو کہ تم یہ بھی نہیں کہوگے رکیا اس وجرے کہ ہمتھیں ہلاک کرنامناسب مشجهة ہیں ہطیس اینے خیال میں بیحق حاصل ہو کہ تم اس کے بدلے ہیں اور اسينے ملک کوبر بادکردوجهاں مک تھارے امکان میں ہر؟ اسے حقیقی نیکی کا دعوی کرنے والے کیاتم بناوط سے یہ کہو کے کہ تھا را بیفعل جا کز ہی ؟ کیاتم جیسے فلسفی کو بیمعلوم نہیں کہ ہمارا ملک ماں باپ اورسب بزرگوں سے زیا دہ قابل قدر ہی، ان سے زیادہ مقدس اور محتم اور دیاتا وُں اور ذی قہم انسانوں كى نظريس زياده عزير سى - اورسي چاہيے كىجب وه خفا ہو تواس كے غصت كو عظماری اس کی منتیں کریں اس سے بھی زیادہ نرمی اورا دب سے <u>جیسے</u> اینے باب کی کرتے ہیں ،استمجھا بجھا کرقائل کریں یا اگروہ قائل مذہوتواس کے <sup>حکم</sup> کی تعمیل کرمیں جب وہ ہمی**ں قی**دیا تا زیانے کی سنرا دے تواسے چپ جاپ برداشت كريس ،اگروه بهي سيدان منگ بين زخم كهائے ياجان دسينے كے ليے بھیج توہم وہاں چلے جائیں جیساکہ ہمارا فرض ہرکسی تفص کے بیے جائز نہیں ہ کہ دشمن کے آھے سرتھ کا دے یا پیچے ہمط جائے یا اپنی صف کو چھوڑدے

بلکہ خواہ میدان جنگ ہو عدالت یاکوئی اور ماگہ اس پرلازم ہوکہ وہی کرے جوائی کے ملک یاشہر کا حکم ہوی کرے جوائی کا کسک یاشہر کا حکم ہوی ور مذبور نیکی کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہواسے بدل دے۔ اگر اُسے اپنے باپ یا ماں کے سائقہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تو اپنے ملک کے سائھہ تو اور بھی نہیں کرنی چاہیے ۔ ہم اس کا کیا جواب ویں کریٹو قوائین کا تول سے ہے ماس کا کیا جواب ویں کریٹو قوائین کا تول سے ہے ہم اس کا کیا جواب ویں کریٹو قوائین کا تول

كريكور ميرے خيال بي عجم

مقراط ميرير توانين كبيل محيه مراسوج توسقاط كيابها راكبنا تفيك نہیں کہ جو کوششش تم کررہے ہواس سے ہیں نقصان پہنچے گا اس کیے کہ جب ہم تھیں دنیا یں لاکر تعلیم و تربیت دے چکے اور تم کو اور دوسر سے شہریوں كوبراتيمي چيزجوبهارے اختياريل فتي تقيم كر عكي واس كے بعداس آزادي كي صورت میں جرہم نے ہر باشناؤ المیفنس کودے رکھی ہی بہاعلان عمی کردیا کہ اگر سِنْ بلوغ كوبنجينيا ،شهركَ طورطرلين كوديكھنے اورہم سے واقعت ہونے كے بعد وہ ہمیں بیٹندنذکرے تواسے اختیار ہو کہ جہاں جی چاہیے حیلا جائے اور اہنی ا ملاک ساتھ نے جائے ۔ سم یں سے کوئی قانون نہ اسے منع کرے گا اور نہ اس کی راه میں حائل موگا - ہروہ شخص جو سی اور ہمارے شہر کوربیانہ ہیں کرتا ا ورکسی ا درشهریا نوا مادی میں جا کر رہنا جا ہتا ہے اسے اس کی ا جا زت ہے اور وہ اپنی املاک پر بدستور قابض رہے گا لیکن جستخص گواس کا تجربہ ہر کہ ہم کس طرح عدالت اور ملک کا انتظام کرتے ہیں اور پھر بھی وہ ہماری ریاست میں رہتا ہواس نے گویا ہم سے بالکنایہ بیمعاہرہ کرلیا ہوکہ و کھے ہم کہیں گے وہ کرے گاہا درجو ہماری نا فرمانی کرے وہ تہرے جرم کا مرتکب ہوتا ہم وایک تو اس وجرے کہ ہماری نافرمانی کو یا والدین کی نافرمانی ہی، دوسرے اس کیے

کہ ہم اس کے مربی ہیں ، تیسرے اس لیے کہ اس نے ہم سے معاہدہ کیا ہی کہ ہم اس احکام کی تعمیل کرتا ہی اور نہ ہمارے احکام کی تعمیل کرتا ہی کہ یہ اور نہ ہمیں قائل کرتا ہی کہ یہ احکام خلاف انصاف ہیں ہماس برزبردسی نہیں کرتے بیل کہ یہ اختیار دیتے ہیں کہ یا تو ہماراحکم مانے ور نہ ہمیں قائل کردے \_\_\_\_ بلکہ یہ اختیار دیتے ہیں کہ یا تو ہماراحکم مانے ور نہ ہمیں قائل کردے \_\_\_\_ بماری طرف سے بیموقع دیا جاتا ہی مگروہ دونوں یا توں ہیں سے ایک کھی نہیں کرتا ۔

اس طرح کے الزام تم پرلگائے جائیں کے سقراط بعیا کہ ہمنے کہا ہو، اگرتم اینے ادادے کوعمل میں لائے۔ تم انتیش کے دوسرے یا شندوں کے مقابلے میں اور عبی زیادہ موردالزام قرار یا ؤگے " اب زمن کرویس ان سے پوچھوں کہ آخر میں اوروں سے زیا دہ مور دالزام کیوں بھیبروں کا تووہ فوراً جواب دیں گے کہ تم نے اوروں سے زیادہ اس معاہرے کو تسلیم کیا ہی۔ وه كبيب كي اس بات كاصريحي ننيوت موجود مي ، سقراط، كه تم مي كوا ورشمركو نائب ندنہیں کرتے ایکفس کے باشدوں میں تم سب سے زیادہ شہریں رہے ہواورچ نکہ تم بہاں سے بھی یا ہر نہیں جاتے اس لیے بیمجھاجا مکتا ہے كنصي إس سع مجنت بهى - نه تم ا يك باركسوالهي طعيل ديكف استهس كئے اورنه كہيں اور بجزان موقعوں كے جب فوجی خدمت انجام دے رہے نے - تم دوسرے لوگوں کی طرح سفر نہیں کرتے کیھیں دوسری ریاستوں اور ان کے قوانین کودیکھنے کا شوق ہمیں ۔تھاری محبت کا دائرہ تولس ہم تک اور ہماری ریاست تک محدود مہر- تم ہیں خاص طور پرعزیز رکھتے تھے ہماری حکومت سے راصنی تھے ۔اسی شہریں ممے نیچے بیدا کیے جواس بات کا بٹون ہر كمتم اس كم من تقطين تقد ال ك علا وه مقدم ع دوران من تم جاسة تو

ابنے بے جلاوطنی کی سزا تجویز کردیتے ۔ ریاست اب تھیں جانے کی اجازت
مہیں دیتی مگراس وقت دے دیتی لیکن تم نے یہ ظاہر کیا کہتم موت کو ملاطئی پر
سزچ دیتے ہوا ور مرنے کے لیے تیار ہو۔ اب تم ان سب اعلیٰ جذبات کو بھول کے
اور قوانین کا ادب کرنے کے بجائے ہیں مٹنانے کے در پی ہوا ور وہ حرکت
کررہے ہوجو حرف ایک ادنی خلام ہی کرسکتا ہو یعنی بھاگ کر جارہ ہواور
ان سب سے بہلے تواسی سوال کا جواب دو: کیا ہما لا یہ کہنا تھیک ہو کہ تم نے نہ
سب سے بہلے تواسی سوال کا جواب دو: کیا ہما لا یہ کہنا تھیک ہو کہ تم نے نہ
صرف قول سے بلکوعل سے ہمارے ڈریمکوست رہنے کا معامدہ کیا تھا ؟ بنا کہ
یہ بات سے ہی یا نہیں ؟" ہم اس کا کیا جواب دیں کریٹو ؟ کیا ہم اس پر مجبور
نہیں کہ اس کی تصدیق کریں ؟

كريط -اس كسواكوى چاره شبس سقراط

سقراط ۔ تو بحرکیا وہ بہہیں کہیں گئ سقراط تم ان معاہدوں کو تورا دہے ہوجوتم نے فرصت سے بھر بوجھ کرکے تھے ، عبلت یا جبریا فریب کی حالت میں نہیں بلکرسٹرسال تک غور کرنے کے بعد ۔ اس اثنا بر تضیں بیرا زادی تھی کداگر تم ہمیں لیب ند نہیں کرتے یا ہمارے معاہدوں کو خلاف الفاف سجھے ہو توشہر کو چھوٹر کر جلے جاؤ ۔ تھیں انتخاب کا موقع حال تھا خواد لکیڈیمیون جلے جائے یا کرم چین دونوں ریاستوں کے نظم حکومت کی تم نے اکٹر تعربیت کی ہی یاکسی اور یونانی یا غیر ملکی ریا ست میں ۔ مگر تم اور مب اہل ایکھنس سے زیادہ ریاست سے یا دوسرے الفاظ ہیں ان کے قوانین سے داس لیے کر نغیر قوانین کے ریاست کو کون پوچینا ہی است نوش معلوم ہوتے اتھے کہ تم نے اس کی حدسے باہر قدم نہیں رکھا۔ لولے لنگوے اور اندھے بھی اس طرح جم کرایک جگر مذربے ہوں

جیے تمریسے ۔ اور اب تم بھا گئے برآما وہ ہو اور اپنے معا ہدے سے پھرے جاتے ہو۔ ماری بات مانوتویه سرگزنه کروبسقراط کیول شهرس فرار موکراین کوبنسواتیمو؟ " زراسوچ تو که اگرتم اس طرح کی غلطی کروے تو تھارا یا تھارے دوستوں کا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات کہ تمھارے دوست جلا وطن کردیے جائیں گے اورحی شہریت سے محروم موجائیں گے یا اپنی اطاک کھو بیٹھیں گے قریب قریب يقيني ميدا ورخودتم سقراط، كسى مسايه رياست مثلاً تقييس يا ميكاراس جل جا و کے جن دونوں کا تطم حکومت بہت اچھاہی، دشمن کی حیثیت سے و ہا س بہنچو کے،ان کی حکومت تھارے خلاف ہوگی اورسب وطن دوست شہری تھیں قانون کی جڑ کھودنے والاسمجھ کر بڑی نظرے دیکھیں گے اور جوں کے ول میں اس خیال کی تصدیق ہوجائے گی کہ ان کاتھیں سنرا وینا بالکل بحاہج اس لیے کہ چھنخص توانین کو بگاڑنے والا ہراغلب ہر کہ وہ انسانوں کے نوجوان اورناسم وطبقه كالبكاري والالجي موكارتو يوكياتم توش أكنون شهروك اورخوش خصلت انسانوں سے دور رہوگے ؟ کیاان سٹرا کظ برزندگی قابل قبول ہوگی ؟ یاتم ان کے پاس جاکریے باکی سے گفتگوکروگے ؟ مگرتم ان سے كروسك كيا ؟ وبي جوتم يها ب كهاكرة بوكنيكي اورعدل اوردسوم وقوانين انسا نوں میں بہترین چیزیں ہیں ؟ کیا یہ بات مناسب ہوگی ؟ ہرگز نہیں لیکن اگرتم خوش آئین ریاستوں کو چھوٹر کر کر بیٹوے دوستوں کے پاس تقسلی علے گئے جہاں نظمی اور بے اصولی کا دور دورہ ہوتو وہ لوگ تھارے قید خانے سے فرار ہونے کا تعدیش کرہیت محظوظ ہوں کے اور اس میں زیب واستال کے لیے بہت سی صفحک باتوں کا اضافہ کردیں گے کہ تم نے کس طرح بحری کی كهال اور مدر يطي هي ياكوي اوربهروب اختيار كرركها تفاجيها كم فرور شكل

برنے کے لیے کیا کرتے ہیں الیکن کیا کوئی تنفص یہ پوچھنے والانہ ہوگا کہ تھوڑے ون اور زنده رسنے کی تقیر خواہش کی بنا پرتھیں اس برطھا یے میں مقدس ترین توانین کوتوڑتے ہوئے شرم نہیں آئ ؟ شایدکوئ نے بوچے اگر تم نے ان سب كوخوش دكھاليكن اگرنجى وہ خفا ہوگئے تو تھس بہت سى دلت المير ہا ہیں سننی پطریں گی ۔تم زندہ تورہو کے مگر کس عالت بس ؟ \_\_\_\_ لوگوں کے خوشا مدی اور خدمت گا رین کرہ اور تھا راشغل کیا ہوگا ؟۔ لقسلی میں رہنا اور کھانا پینا گویا تم نے محف بریط بھرنے کی خاطر براس کا سفر اختیارکیا۔ اور پیتھارے عدل وضرکے اعلی خیالات کہاں کیلے جا تیں کے جاگر تم پیکھو كهيس النيخ بجول كي خاطر زنده ربهنا چا بهنام ول-ان كي تعليم وتربيت كرنا چا ہتا ہوں - کیا تم انھیں اینے ساتھ تقسل کے جا کوگے اور انتھنس کی شہریت سے محروم کردوگے ؟ بہی وہ احسان ہر جوتم ان برکروگے ؟ یاتم اس خیال بس ہوکہ اگرتم زنده دسيمنواه ان سے دور سي كيول نه بهويتوان كى تعليم د تربيت بهتر موگى اس کیے کہ تمھارے دوست ان کی خبرگیری کریں گے ؟ تم سیجتے ہوکہ اگر تم عشلی کے باشندے ہوئے نووہ تھارے بچوں کی خبرتیں کے اوراگر دوسری دنیا کے باشندے ہوگے تو وہ ان کی خبرنہیں لیں گے ؟ حالاً مکہ اگروہ لوگ جوا پینے آپ کوتھا لادو کہتے ہیں کسی کام کے ہیں تو وہ ان کی مدد کر بی کے ۔۔۔ بقیبنا کر س گے۔ "لېزاسقراط، سې چېنوں نے تھا دي پروزش کی ، ي جو کھے کہتے ہيں کا ن دھرکروز زندكى اوربجون كومقدم اورعدل كوموخرنه مجهو بلكه عدل كوسب سيمقدم مجهوتاك

عالمزيرين كے حاكموں كى نظري تمعال على يجع عقيب، اس ليے اگر تم نے كريلوكى با مان کی تونه تم کو اور تصاریت علقین کواس دنیامین زبا ده خوشی اور یا کی اور نیکی سیسر مولى اورنه دوسرى دنياس زياده سعادت عاصل موكى -اب تميي كنا ه دنها جارہ ہو ہو ہو ادی ہو نہ کہ قواندن نے دیکھیں انسانوں نے سزادی ہونہ کہ قواندن نے دیکن اگریم بدی کے وض بدی کرو اور نقصان کے پدلے نقصان بنجاؤہ ان معاہدوں کوج ہم سے کیے ہیں توڑو و اور ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرو جن سے تھیں فاص طور برا جھا سلوک کرنا چا ہیں بینی اپنے اپنے دوستوں کے ، اپنے ملک کے اور ہماں سے اقوج ب تک تم زند ہو ہم تم سے بیزار رہیں گے اپنے ملک کے اور ہماں سے ساتھ توجیب تک تم زند ہمو ہم تم سے بیزار رہیں گے اس لیے کہ اور ہماں سے کہ کہ تم ہماں کی بوری کوشسش کی ہی اس لیے کہ افعیں معلوم ہموجائے کا کہ تم نے ہمیں ہم باد کرنے کی پوری کوشسش کی ہی اس لیے کہ افعیس معلوم ہموجائے کا کہ تم نے ہمیں ہم باد کرنے کی پوری کوشسش کی ہی اس لیے کہ افعیس معلوم ہموجائے کا کہ تم نے ہمیں ہم باد کرنے کی پوری کوشسش کی ہی اس لیے کہ انسان بات ما نو اور کریٹو کی نہ ما نو یہ

یہ ہی پہارے کر پیواوہ آ واز جو میرے کا نوں میں ارسی ہوجس طرح نی کی اور اور میرے کا نوں میں ارسی ہوجس طرح نی کی اور اور صوف کے کانوں میں آئی ہو۔ سے پوھیو تو یہ صدا میرے کان ہیں اس طرح کوئے رہی ہو کہ میں اور کوئ صداست ہی نہیں سکتا اور میں جا نتا ہموں کہ اگر تم اور کی کہوے تو بالکل بیکار ہموگا۔ پھر بھی اگر کچ کہنا ہموتو کہو۔ کھے کھر نہیں کہنا ہو سقراط۔

سقراط۔ تو پھر مجھے بھوٹر دؤ کر پٹو کہ بیں فدا کی مشیت کو پوراکروں اور جدھروہ کے جائے چلا جا وں ۔

**→ \* \* \* \* \* \*** 

فيرو

انتخاص مكالمه

**إبولوڈ در***ن* سیمیاس س

سيبيس کرين فیرو رجواس مکالے کواٹی کراٹیس فیلی سے بیان کررہائی

> سقراط قیدخانے کا ملازم

مقام مكالمير

غام نقل مكالمه

این بیکوالیس - فیڈو کیاتم اس روز قبیر فانے میں سقراط کے ساتھ تھے جس دن اس نے نہرپیا ہی -

فيدو - بال الشيكراليس من ديس موجود تفاء

الیشبیکراٹیس بین اس کی موت کے عالات سننا چاہتا ہوں - اس نے اپنی ذندگی کی آخری گھڑیوں میں کیا باتیں کیں ؟ ہم نے صرف اتناسنا تھا کہ وہ زہر پی کرمرگیا اوراس سے زیادہ کسی تخص کو معلوم نتھا، کیونکہ اب کوئ نیلسی الیقنس نہیں جاتا اور مدت سے ایقنس سے بھی کوئ ادھر نہیں آیا چنا نبچہ ہیں مفصل میں مدار منہ یہ رہوا جو ہوئی

روبدا دمنہیں معلوم ہوئی ۔ فیڈو - کیاتم نے مقدمے کی کارروائی بھی نہیں سنی ؟ الیشیر النیس مقدم کاحال توکس فرسنایا تھا اور ہماری سمویں یہ بات نہیں آئی تھی کے مسئوں میں است نہیں آئی تھی کے مسئوں میں است نہیں مارا گیرا بلکہ ایک عصے کے بعد آخراس کی کہا وحیقی ؟

فیڈو۔ بیکس آلفا ق تھا ایٹ یکر اُلیس جس دن سقواط کامقدمہ پیش ہُوا اس سے ایک دن پہلے وہ جہاز سجایا گیا تھا جو اہل ایجسس ڈبلیس بھبجا کرتے ہیں۔ الیٹ یکر اٹلیس ۔ بیر کون جہاز ہو؟

فیگرو- بروہ جہاز ہوجسس میں اہل ایکنس کی روا بہت کے بوجب کے سے سے برجب کے اوران کی سے سے برجب وہ چودہ نوجو انوں کو ساتھ نے گیا اورابی اوران کی جان بچا لایا مشہور ہے کہ انھوں نے ایا لو کی درگاہ میں نذر مائی تھی کہ اگروہ سکات رہے تو ہر سال ایک ہم ڈیلوس بھیجا کریں گے۔ یہ لاکما ب عادی ہی اور وہ سالازمانہ جو ٹیلوس آنے جانے میں مرت ہوتا ہی اس وقت سے جب ایا لو کا بہاری دنبالہ جہا زکو سجا تا ہی مقدس بھا جاتا ہی سن اثنا میں شہر کو جو ہوں کے بہاری دنبالہ جہا زکو اگر ہوں کے دیتے اور جب جہازی العت ہوا کو لی وج سے رک جاتا ہی وجب اور کی ہے سے رک جاتا ہی وجب اور کی مقدمے سے ایک روز پہلے سے اگر یا تقاماسی وجہ سے سقراط میں بہت دن لگ جاتے ہیں۔ توجب کمیں کم دیا تھا باسی وجہ سے سقراط میں بہت دن یک جاتے ہیں۔ توجب کمیں کم مقدمے سے ایک روز پہلے سے اگر یا تھا باسی وجہ سے سقراط میں بہت دن یعدی بہتیں مارا گیا ۔ قیدیں بڑار بہا در میز استانے کے بہت دن یعدی کہ بہیں مارا گیا ۔

سیدی برارہ اور سرا سائے سے ہوت دن بعد ماہ ہیں ہور ہا۔ البشسیکر المیس ۔ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی، فیڈو ؟ کیا کیا کہا گیا؟ اس کے درستوں میں سے کون کون اس کے ساتھ تھا؟ یا حکام نے انھیں وہاں رہنے کی مانعت کر دی تھی اور مرتے وقت کوئی دوست اس کے باس نہ تھتا ؟

فیڈو۔ ہنیں کئ ایک تھے۔

اليشيكراليس وأرتمصين اوركوئ كام ندبهوتومين جابهتا بهون كدتم سمجه بررودادجان تک موسکے صحت کے ساتھ سنا دو۔ فیڈو ۔ مجے کوئ کامنہیں اور میں تھاری واہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔سقرا طے ذکیسے مجھے ہمیشہ نہایت نوشی ہوتی ای خواہ میں خواس کے مالات بیان کروں یادوسرے سے سنوں -البث كراميس بولوگ تھارى گفتگوسنيں كے وہ بھى تھارے بمخيال بن اور مجھے امیر ہوکہ تم حق الامکان پوری صحت کے ساتھ سارا واقد سنا و گئے۔ فيطرو - جب من اس كرما تدتها تومير دل مي يوجب احساس تفا-مجے بقین بنہیں آنا تھا کہ میں اپنے دورت کی موت کامنظر دیکھے رہا ہوں اس کیے مجھے کوئی افسوس نرتھا -اس نے بے مگری سے جان دی اور اس کے الفاظ اور تبوراس قدر مثاندار تھے کہ مجھے تواپ المعلوم ہوتا تھا کہ اس پرخدا کی برکت نازل مهور سي مهيم مين پيسوچ رها تفاكه وه دوسري ُونييا بيس يقينيّاً خدا كا بُلايا هُوا جاريا ہى اور ويا كى بننج كراگركسى انسان كوراحت ومسرت حاصل ہوتى ہى تواس صرور حال موگی راس لیے مجھے اس کی حالت برافسوس نہیں مہوا جبسا کلظام اليسع وتت مين قدرتي طور ريهونا چاسي تقا - بيم هجي مجھے فلسفيانه بحث بن واس ليم فلسفين بهاري گفتگر كاموضوع تفا) وه تطف محسوس نبيس بهواجوعمو ما بهواكرتابي

البينيكراطيس - بان جانتابهون -فيرط و - وه بالك اين قالومين من ها اوربم مب بهت متاثر تق -

ویرو - ماس ایس کے باپ کریٹو کے علا وہ ہرموگنیس، ایس ایشینس، انتینیس موجود -اوراس کے باپ کریٹو کے علا وہ ہرموگنیس، ایس ایشینس، انتینیس موجود -اور کیٹیس بینیائ منیکسینس وغیرہ بھی تھے ۔ افلاطون ہماں تک مجھے ملوم ہر

بیمارتھا۔ ایٹ یکراٹیس کھی ہاہرے لوگ بھی تھے ؟

فیر و تقریب استیاس ظیمی سیبین اور فیرو تالیس افلید اور ٹربیون جومگاراس آئے تھے۔ اور ٹربیون جومگاراس آئے تھے۔

آلیت برانمیس - اور ارسیس اور کلیومبروش ؟ فیڈو - نہیں ان کے متعلق پرسنا تھاکہ وہ ایکینا سے ہوئے ہوئے ہیں -الیت بکرائیس - اور کوئ ؟

ا میں برزی کے اور توق ہ فیٹرو ۔ میرے خیال میں بس اتنے ہی تھے ۔ ارڈنا کی طیسی میں تر اگر کر ایس کی تر سری

الشیکرائیس - اچھا تو تم لوگ کیا کیا ہا ہیں کرتے رہے ؟
فیڈو میں شروع سے جاتا ہوں اور ساری گفتگو کو دہرانے کی کوشش
کرتا ہوں ۔ پچھا چند روز سے ہم لوگ جبح ترطے اس جوک میں جہاں مقدمہ پنین ہوا تھا جمع ہوجا یا کرتے تھے ۔ یہ جاگر قید خانے کے قریب قریب ہی ہی ہم بہاں

ہوا کھابی ہوجایا کرے سے میہ فید مات سے فریب فریب ہی ہورہم بہاں کوٹے آبس میں باتیں کرتے رہنے تنے یہاں تک کہ بھالک کھل جائے داس بیے کہ بھاٹک بہت سویرے نہیں گھاتا کھا) بھراندر جلے جاتے تھے اور عموماً دن بھرسقرا طرے ساتھ دیتے تئے ۔ آخری میں کوہم معول سے کچھ پہلے دہاں

جمع ہوگئے۔اس لیے کہ اس سے پہلے روزجب ہمشام کوقید فلنے سے رخصمت ہورہے تھے قوہم نے برسنا کہ قدس جا زؤیلوس سے والیں آگیا ہے اور ایس ای طی رایا کہ کل بہت سویرے مقررہ مقام پرجن ہوجا کیں گے بحیب ہم پہنچے توجیلر حس نے ہماری دستک کاجواب ویا، ہمیں اندر لے جانے کی بجائے تود یا ہراگیا اوركما جب تكسي مملاكون تميين عبيرو اسكيكه اس وتت حصرات یا زدہ سقراط کے پاس آئے ہوئے ہیں۔وہ اس کی بطریا ں اتر وارہ ہیں اور يه احكام جارى كريس بي كرآج اس كاخاتم كرديا جائ يُحور ي ديرس ده وأي كيا اوراس ف كبياكه اب تم لوك أسكته بو- اندرجاكر سم ف ديكيما كه الجمي العي سقراط کی بطریاں آنادی گئی ہیں اور زائتھیب جے تم جانتے ہواس کے بیچے کو گود میں ہے اس کے قریب بیٹی ہے۔ ہیں دیکھوکر وہ جیسا کم عورتوں کا قاعدہ ہر گریہ و زاری كرف فلى اوراس في كها" إك سقراط ايه آخرى موقع به تهيس اين دوستون سي اورائسي تمس باتين كرف كا" سقرا طف كريلوس عاطب موكركها "كوك تعلي جا کرائے گھر پنیجا دے'' ینانچ کریٹوکے آدمیوں میں سے چندا سے وہاں سے لیکئے اوروہ رونی بھتی رصت ہوگئی۔اس کے جانے کے بعد سقراط اُ کھ کرکوج بمر را در المرابيط كيا وه مُعك كرابني لانك مهلاتاجاتا تفا اوريه كهتاجاتا تفا: بدراحت مي عجيب چنز بروادرالمسجواس كى فد مجها جاتا برواس كو يحجيب تسم كاتعلق برو-ید دونوں ایک ہی کھے میں کسی انسان کے اندر موجود نہیں ہوتے سکن جو تحص ان میں سے ایک کوچا ہتا ہواسے عمد ما دوسرے کوئی قبول کرنا بڑتا ہواس کے جسم دومیں مگرایک ہی سریں جراے ہوئے ہیں ۔ مجھے لقین ہوکہ اگر الیسب کو

ان کا خیال آنا تو وہ ایک حکایت تصنیف کردیتا کہ فدانے ان میں کرلئے کی کوشش کی اورجب اس بین کا میابی نہیں ہوئی توان کے مسرے کرا بہل میں چوٹر شنبہ ۔ اسی لیے جہاں ان میں سے ایک پہنچا دومرا بھی اس کے بیچھے تیکھے بہنچا ہے جبباکہ مجھے اس وقدت مجربہ مور ہا ہی ۔ بیٹر یوں کی وج سے جودر دہور ہا تھا ا

اس کے بجائے اب ایک راحت محسوس ہورہی ہی۔
اس کے بجائے اب ایک راحت محسوس ہورہی ہی۔
میرے ایک سوال یاداگیا چربہت سے لوگ کیا گرتے ہیں اور ابھی پرسوں ہی شائر
ایویٹس نے بچھ سے کہاتھا۔ بقیناً وہ جوسے بھر پوچھے گا اس لیے اگرتم جا ہے ہیں۔
کہ میرے پاس اس کا جواب تیا درہے توجھے بتا وکہ میں اس سے کیا کہوں۔
وہ یہ جا نتا جا ہتا تھا کہ یہ کیا بات ہی کہ بہتے توتم نے ایک مصرع بھی موزوں
ہیں کیا تھا اور اب تم قید خانے میں ایسب کی حکایت کونظم کر رہے ہو اور
ایدلوکی شان میں مناجات بھی کہ رہے ہو۔
ایدلوکی شان میں مناجات بھی کہ رہے ہو۔

اس فی او میرے فی ای اس کے کلام کامقابلہ کروں۔ میرے فی ای یہ میں اسے میل واقعہ بنا دو سے میرے فی ای یہ یہ نوی کی اس کے کلام کامقابلہ کروں۔ میں جارے میں کوئی اسان کام نہیں مگر جھے یہ فکر تھی کہ بعض خوابوں کی تعبیر کے بارے میں مبرے دل میں بوایک کا مثا کھٹک رہا ہو وہ نکل جائے۔ اپنی زندگی میں مجھے اکثر خواب میں یہ خواب مجھے اکثر خواب میں یہ خواب مجھے اکثر خواب میں یہ خواب مجھے اکثر خواب میں یہ کہا تھا کہی کسی شکل میں ، مگر اسی بین ہم بیننہ یہ یا ان میں مجھے ساتھ الفاظ کے جانے شفی موسیقی حاصل کروا ورتصنبھن کروائے۔ اس تک میں بین ہم بیننہ یہ یا کہ جھے فلت کے حالے کی تاکید کی جائے میں بین ہم بیننہ یہ کا کہی کہ جھے فلت کے حالے کی تاکید کی جائے ہیں ہم بین کی جائے ہم کی میں ہم بین اور برنزشکل ہم نیواب میں جومیراع مربو کا مشغل ہی اور موسیقی کی سب سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں جومیراع مربو کا مشغل ہی اور موسیقی کی سب سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں جومیراع مربو کا مشغل ہی اور موسیقی کی سب سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں جومیراع مربو کا مشغل ہی اور موسیقی کی سب سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں جومیراع مربو کا مشغل ہی اور موسیقی کی سب سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں جومیراع مربو کا مشغل ہی اور موسیقی کی سب سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں جومیراع مربو کی ایواب میں اور کونسلوں کی موسید سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں موسید سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں میں موسید سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں موسید سے بہٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں موسید سے بہتر اور برنزشکل ہم نیواب میں موسید سے بہتر اور برنزشکل ہم نیواب موسید سے بھٹر اور برنزشکل ہم نیواب میں موسید سے بھٹر اور برنزشکل ہم نیواب موسید سے بھٹر اور برنزشکل ہم برنزشکل ہم نیواب موسید سے بھٹر اور برنزشکر موسید سے

يعاس كام كرن كاحكم دياجار بالقاجويس بيليس كرر بالتفااسى طرح جيب دور میں مقابلہ کرنے والے کو تماشائ دوڑنے کی تاکید کرتے ہیں حالا نکہ وہ پہلے ئى سے دوڑر ہا، كى - مگر مجھے اس بات كا پورى طرح بقين نہيں تھا يہي كى اس كه وإب مين موسيقى كے عام معنى مرا ديلے گئے ہوں - اب يونك مجھوت كى شارمنائ كى بوادر يى ين تهوار طيجانے سے تقورى سى مبلت ل كى بى يى نے سو جا ك امتياطًا اس ضلش كو دور كردون اورخواب كيمكم كم مطابن جند ستعركم فدالون-سب سے پہلے یں نے اس تہوار کے واوتا کی شان میں ایک مناجات کی -المراس نیال سے کہ شاعرکو ،اگروہ سے می شاع ہو محض تک بندی پراکتفانہیں كريا جائي بلكواين طوت سے قصر مي مكو ناچاہي اور مجوين يہ مادہ نہيں ہوا میں نے الیسی کی چند حکایات کو جمیرے باس موجد دھیں اور جن سے میں اچی طرح واقعت تھا دیہ وہ تقیں جو مجھے سب سے پہلے بڑھنے کا اتفاق ہوا تھا ہ نظم كرديا- يه بات إيونيس كوبتادينا، سيس اور تاكيد كردينا كه دل كومضبوط يكفي. اليري طرف سي يراي كم دينا كراكروه وانشمند اي توميرك يسيم يتيم والأأكراء ويرية لكائ بي توغالبًا آج جاريا ہول اس كيے كدائل أتينس كا حكم اح سیمیاس نے کہا: یہ پیام اورایسے آدی کے لیے امیرااس کا بہت سا تقد با براورمیں یہ کہ سکتا ہوں کہ وہ تھارے مشورے پر ہر گرعمل نہیں كريك كاجب تك مجبود نربوجائ -

سقراط نے کہا: کیوں ، کیا وہ کسفی نہیں ہی ؟ سیمیاس بولا: ہی تولکسفی -

سقراط نے کہا: تو وہ یا کوئٹ نفس کی جس میں فلسفے کی روح ہی ہونئی سے مرنے کو تبیار ہموجائے گا۔ مگروہ نورکش نہیں کریے گا اس بے کہ بیر ترام موت بھی جاتی ہے اب اس نے بہلو بدلا اور اپنی ٹائلیس کو جسے ہٹا کردین برد کھ دیں بقیر گفتگو کے دوران میں وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔

سيبيس نے پرچيا: تم يہ كيوں كہتے ہوكدانسان كوخوڭشى نہيں كرنى جاسيے

مگرفلستی مرت والے کی تفلید کو تیار ہوجائے گا؟

سقراط بولا: سیبیس اور سیمیاس ، تم توفلولاس کے شاگر دہو تم کے کھی اس کو اس کا ذکر کرتے نہیں سنا ؟

''مسنا توہ کو گراس کے الفاظ کچھ مہم سے تھے ،سقاط'' ''میرے الفاظ کو چی محض صداے بازگشت مجھو۔ مگراس میں کیا حرج ہو کئیں نے جو کھرشٹنا ہے اُسے دُم ہرا دوں ۔ سے بو تھیو توجیب میں دوسری حکم جارہا ہوں تومیر

ر ای بهت مناسب هر که بوسفر محیے در پیش هران کی حقیقت پر غور و فکرا ور گفتنگو کروں - اب سے غوب آفتاب تک جتنا د قفه محاس میں اس سے بہتر اور کیا شغل ہوسکتا ہی ؟''

"تو پھر مجھے یہ بتا کو، سقرا طاکہ خوکٹنی ناجا گزکیوں بھی جاتی ہی ؟ جیسا کہ میں نے فلولاس کوجس کے متعلق تم ابھی پوچھورہ سے کہتے سنا ہی جسب وہ تعبیس میں ہما رے ہاں تھبرا ہوا تھا۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جربہی کہتے ہیں اگر جہ میں کھی نہ مجھوسکا کہ ان کے اس اصول کے معنی کیا ہیں ہے

بھی ہے جوسفا کہ آن ہے اس العوں ہے تھی تیا ہیں ۔

سقراط نے جواب دیا ہمت نہ ہارو ممکن ہوایک دن الیسا آئے کہ اس کے

معنی تحصاری ہم ہیں آ جائیں ۔ شا پڑھیں اس بات پرچیرت ہو کہ جب ا در بری

چیز بر بعض اوقا ت اور میمن اشخاص کے لیے اجبی بھی ہوسکتی ہیں تو ایک موت

ہی اس سے ستنی کیوں ہوا در کیا وج ہے جب انسان کے لیے مرجانا ا جما ہوتو

اسے خوداینی شکل آسان کرنے کی اجازت نہیں بلکہ اسے دوسرے کا انتظار کرنا

يرتا ہی-

برون اور مسيس نے آہت سے بنس کابنی دلی ہولاتی اولی میں کہا: "باکل مھیک ہو" " میں ما شاہوں کہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں اس میں بظا ہر تصاو نظراً آتا ہو مگر مکن ہو خفیقت میں تصاومہ ہو۔ ایک نظریہ ہو جو جیکے سے کان میں بجو کہ جیا جاتا ہو کہانسان ایک قیدی ہوجے بیش نہیں کہ قیدخانے کا دروازہ کھول کر بھاگ جلتے یہ ایک داز ہوجے میں ابھی طرح سمجے نہیں سکا لیکن میرا بھی مہی خیال ہو کہ دیوتا ہمادے مالک ہیں اور ہم انسان ان کی ملک ہیں۔ کیا تم اس سے متفق نہیں ہیں۔

سيبيس نے كها : ني بالكل تفق مول "

"اگرتمهاری اطاک میں سے کوئی بنیل یا گدھا دنیا سے کھسک جانے کی جزئت کرے جب کہ تم نے بیعندیہ ظاہر نہ کیا ہوکہ وہ مرجائے تو تعمیں غصتہ نہیں آئے گا اور تم اُسے منزا نہیں دوئے اگرتھا رے افتیار میں ہو؟ "
سیبیس آئے گا اور تم اُسے منزا نہیں دوئے اگرتھا رے افتیار میں ہو؟ "
سیبیس نے جواب دیا: یقیناً "

" تواگریم سینے کواس نظرسے دیکھیں توشا بدیہ بات معقول معلوم ہو کہ انسان کونودکشی نہیں کرنی چاہیے گرجب خدا کے بال سے طلبی آئے جیسے میری طلبی آئی ہی ہے۔

سیبیس نے کہا : "ہاں سقراط یہ بات توضیح معلوم ہوتی ہی بیکن تم اس عفید سے کو جو بطا ہر آئے ہی کہ خدا ہما دا مالک ہی اور سماس کی طک ہیں اس سے کیونکرمطا بقت دو گے کہ انسان کوٹوشی سے مرنے برآ ما دہ رمہنا جا ہیں ہوتم الجی فلسفیوں کی طرف منسوب کررہے تھے ؟ یہ کہنا تو کی معقول نہیں کردانشمند الجی فلسفیوں کی طرف منسوب کررہے تھے ؟ یہ کہنا تو کی معقول نہیں کردانشمند ترک کرنے برام مادہ رہنا جا ہیں ہے ہے ہیں انسانوں کونوشی سے وہ خدمت ترک کرنے برام مادہ رہنا جا ہے ہے۔

جس میں بہترین حاکموں بینی دیوتا کوں کی اطاعت ہو اس کے کہ لقیناً کوئی وانشمند
یہ بہیں بہتر کن حاکموں بینی دیوتا کوں کی اطاعت بہو اس سے بہتر کرمکتا ہی جب کہ
دیوتا اس کی کرتے ہیں۔ ہاں ایک اتمن کا ستا پرینیال ہو۔ وہ دل میں کہے کہ
مالک کے گھرسے بھاگ جا کوں تو اچھا ہی اوریہ نہ سویے کہ اس کا فرض یہی ہو کہ
نیکوں سے نہ بھاگے بلکہ آخر تک ان کے ساتھ دہ تا لیست ندکرے گاجے وہ اپنی
مرکبت ہی۔ وانشمن رادی تو بھیشہ اس کے ساتھ دہنا لیسند کرے گاجے وہ اپنی
سے بہتر بھی آہی۔ یہ بات توسق اطراس کے بالکل بیکس ہی جو تم نے ابھی کہی تھی۔
اس خیال کے مطابق تواس دنیا ہے گزرتے وقت دانشمند آدمی کو افسوس کرنا
جا سے ادراحمن کونوش ہونا چاہیے ۔"

"سيبيس كى سبيد كى سقراط كول ندائى داس فى بهارى طوف مخاطب بوركها: ديكهوية من بهمية تحقيق سے كام ليتا بويه نهيس كر محسى سے منى فرراً مان لى -

سیمیاس بولا: اورجواعتراض یه کرر با هرسقراط وه تیقیناً کچورزن رکهاهم اس سے بہتر ہی بھاگنا چاہے اور زراسی بات میں اسے چوڑ دے، اور تھے تو یہ خیال ہوتا ہم کہ سیبیں کا امثارہ تھاری طوف ہم وہ تجھتا ہم کہ تم بہت شوق سے ہم وگوں کوادران دیوتا وُں کو جنیں تم اچھے مالک مانتے ہو چھوڑ کر ہے جانے بر امادہ ہو۔

سقراطسنے کہا: ہاں تھا راکہنا ایک حدتک نظیک ہی اچھا تو تھارے خیال میں مجھے تھارے الزام کا جواب اس طرح دینا جا ہیے گویا میں عدالت میں ہوں؟ سیمیاس بولا: ہم چاہتے تو ہی ہیں - توہیم مجھے بیکوشش کرنا جا ہیے کہ تھا رے سامنے اس سے زیادہ کامیاب مسفائی بیش کروں جیسی بھول کے سامنے کی تھی ہیں یہ ماننے کو تیار ہوں سیمیاس اور سیمیں کہ مجھے اپٹی موت کا رہنے ہمونا چاہیے تھا، اگر مجھے دو باتوں کا نقین مذہ ہونا ہا ہوں جد دانشمند اور نیک ہیں داس کا مجھے ہورا نقین مذہ ہونا گئے یہ کہ میں بنے دیوتا کو سے باس جا رہا ہوں جددانشمند اور نیک ہیں داس کا مجھے اس کا پھیس نہیں ہوم ہزرگوں کے پاس جوان لوگوں سے بہتر ہیں تخص ہیں جھوٹر لیقیس نہیں ، مرحم ہزرگوں کے پاس جوان لوگوں سے بہتر ہیں تخص ہیں جھوٹر ایا ہموں اب مجھے دہ رہنے نہیں جواس صورت ہیں ہوتا میرا ول کہتا ہے کیمر نے کے ایس کو اس میں ہوتا میرا ول کہتا ہے کیمر نے کے ایس کے لیے اس کی ہورا تھی ہوجیسی بدوں کے لیے اس کی کیمیں اچھی ہوجیسی بدوں کے لیے ہی کہیں اچھی ہوجیسی بدوں کے لیے اس کے لیے ہی کہیں اچھی ہوجیسی بدوں کے لیے ہی کے۔

سبمباس نے کہا: گرسقراط کیاتم یہ چاہتے ہوکہ اپنے خیالات اپنے ساتھ کے جائو ؟ کیا ہمیں ان سے ستفید نہ کروگئے ؟ آخراس نعمت میں ہما راجمی تو حصہ ہی اس کے علاوہ اگرتم نے ہمیں قائل کردیا توجوالزام تم پرلگا یا گیا اس کی تردید ہی ہوجائے گی ۔

سقراط نے جواب دیا: میں اپنی طرف سے پوری کوسٹش کروں گا ممگر پہلے مجھے بیس لینے دوکہ کریٹو کیا چا ہتا ہی ۔ وہ بہت دیرسے مجھے سے کہنے کا ادا دہ کردہا ہی ۔

کریوٹو بولا؛ صرف اتنی بات سقراط، وہ ملازم جوٹھیں زہردے گا مجھ سے کئی بارکہ چکا ہراور چا سمتا ہرکہ بی تم سے بھی کہ دوں کہتھیں زیادہ بالیں منہیں کرنی چا ہیے اس کا قول ہرکہ باتیں کرنے سے مبی حرارت بڑھ جاتی ہر اور اس سے زہر کے عمل میں خلل بڑلے نے کا اندیث ہری جن لوگوں کو جوش آجائے اخسیں نبض او قات دوسرا بلکہ تیسرا پیالہ عی بینا پڑرا۔ سقراط نے کہا: تواس سے کہوکہ اپنے کام سے کام رسکے اور اس کے لیے تیار رہے کہ اگر خرورت ہو تو دوبار ملکتین بارز ہر بلائے - جلوق فی ختم -کریٹونے کہا: مجھے ابھی طرح معلوم تھا کہ تم کیا کہوگے - مگر جھے اسی کا اطمینان

اس نے کہا: خیر کوئی حرج نہیں-

"اوراب، اسے میرسے جوا، میں تھارے سامنے یہ تا بہت کر ناجا ہتا ہو کہ حقیقی فلسفی کو چاہتے کہ مورت کے وقت خوش ہوا در بیدامیدر کھے کہ دوسری وقیا میں اس کے حقیقی فلسفی کو چاہتے کہ مورت کے وقت خوش ہوا در بیدامیدر کھے کہ دوسری وقیما میں اس کے لیے ہرطرے کی عبدالائ ہی۔ اس کی دجہ بیمیاس اور ببیس غیر تحسیل میں میں اس کی کوشش کو کو کا میرا خیال ہوکہ قالباً فلسفے کے سیجے پرسستار کی طوت سے لوگوں کو فلط فہمی رہے گی ۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی خوس ہمیشہ موت کی تلاش میں ہے اور دوہ عمر بھرموت کا خواہشمندر ہا ہی تو بھرکیا وجہ ہو کہ حبب اس کا وقت آ جائے تو دہ اس چنرسے رجیدہ ہوت کی اس

ہمیشہ خواہش اور تلاش رہی ہی " سیمیاس نے ہمنس کرکہا" اگرجیاس وقت طبیعت ہمنے کے لیے موزوں دخی مگر تم نے مجھے مہنسا دیا ، مجھے ہے اختیار خیال آنا ہم کہ عام لوگ تھاری بات سن کہ ہیں گے کہ تم نے فلسفیوں کی کیا اجھی تعرفیت کی ہم اسی طرح ہما رے ہم وطن کہ ہیں گے کہ جوزندگی فلسفی چاہتے ہیں وہ حقیقت میں موت ہم اوراب ہمیں معلوم ہوگیا کہ وہ موت کے جس کی اخفیس تواہش ہم ہمرطرے شخی ہیں " ہم دنہ تواضی اس موت کی حقیقت معلوم ہم جس کی فلسفی کی خواہش ہم اوران یہ معلوم ہم کہ وہ کیوں موت کا خواہش مندیا ستحق ہم ۔ مگران کا فرکھ ہوڑو۔ یہ معلوم ہم کہ وہ کیوں موت کا خواہش مندیا ستحق ہم ۔ مگران کا فرکھ ہوڑو۔ بمین خود می اس مسئلے برجت کرنے دو کیا ہم یہ مانتے ہیں کرموت کوئ

سيمياس فيجاب ديا: "ك شك"

"كياوه جسم وروح كي حدائ نهيس ہى ؟ اى كى تكبيل كومرجا ناكتے ہيں بعب رور الگ وجود رکھتی ہواورجہ سے چھوٹ جائے اور عبم روح سے بھوٹ جلہ

توره موت بنيس تواوركيا بري " "بالكل تفيك إيح"

ایک اورسوال ہوس سے خالباً اس مسلط برجس کی ہم اس وقت تحقیق کریے ہیں کچھ روشی پڑے گی اگرتم ہیں اور مجھ میں اتفاق ہوجائے: کیافلسفی کو کھانے اور پینے كى لذون كى \_\_\_\_ اگرائليس لذت كهاجائ برواكرنى چاسى -

اور عشق وعبنت كى لذيس كياإن كى أست بروا بهونى جاسي ؟"

"بالكلنبيس"

"اوركيا وه تن آساني كي دوسري صورتول كي طرف كيورياده توجركراك كا مثلاً قیمتی پوشاک یا کھراویں یا اور ارایش کا سامان جیارنا جی اس کے برضلات وہ قدرتی عزورت کے علاوہ اورسب چیزوں کو حقبرنہیں سمجتا ؟ تھاراکیا خیال ہی؟

"ميرك نيال بن ده الضين تقييم عنا الح"

"كياتم يد نهوك كماس تمام تردوح س مروكاد بر- جمس كوى داسط نہیں ؟ بہاں تک مکن ہروہ جسم سے قطع نظر کرے دوج کی طرف متوجہ او نا ہر؟" "بالكل للسيك يح"

اس قىم كىمعاملات بى ئى خىلسىغىول كودىكىتى بىي كەرە سىب لوگۇل سىزيادە

روح کوجیم کے تعلق سے علی دہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں "

"بہ خلاف اس کے سمیاس اورساری دنیاکی سراے ہو کہ جو تحف لدّت کا دون نہ دکھتا ہو اور جہانی لدّات سے مخطوظ نہ ہوتا ہواس کی زندگی ہے ہوجے ان جیزوں سے دل جیزوں سے دل جین نہووہ مردے سے بدتر ہی ''

الير تعبى تلفيك أبح!"

"اورعلم ومع فت کے حصول کے بارسے میں ہم کیا کہیں گے؟ اگر جم کواس قسم کی تحقیقات میں مشریک کیا جائے تو وہ کچھ مدد دے گا یا اور وکا وط الحالے گا؟ میرامطلب یہ ہوکہ باصرہ اور سامعہ سے قیقی علم عامل ہوتا ہی کیا یہ دونوں ہیں الکہ ہما سے شاع کہتے آئے ہیں جوٹے گواہ بنہیں ہیں ؟ اور جب ان دونوں قوتوں ہما دت فلط اور مہم ہی تو بھر اور حواس کو کیا کہا جائے ؟ کیونکہ یہ تو تم تسلیم کرد گے گئیں سب میں بہتر ہیں ؟ "

" توکیرردر حقیقت کی معرفت کب ماس کرتی ہی ؟ اس کیے کہ جب وہ حبہ کم سائھ ال کرکسی کسٹلے پرغور کرنا چا ہتی ہی توصر بچاً دھو کا کھاتی ہی "۔

. کا نز کا سے پر خور نزه چا ای او و شریفا دستوہ نفاق "ظیک ایج"

" ټولازی طور پرحقیقت کا علم اُسے اُگر ہوتا ہی توخیال کے دریعے سے ہوتا ہی۔" 'اور کما"

اورخیال کی بہترین صورت وہی ہوتی ہے جب وہ مکیسوئی سے خود اپنے مرکزیر جمع ہوا ور ان چیزوں میں سے کوئی اس کا میں خلل اندا زنہ ہو۔۔۔۔ سن صدائیں نہ مناظ ندراصت نہ المے۔۔۔۔۔ جب وہ ہم سے رخصت ہوجائے اورحتی الام کان اس سے سرو کارنہ رکھے ،جب وہ جیمانی حتیات اورخوا مہتات سے ياك اورطلب حقيقت بي مصروت بهو؟ "

"اوزاس نحاظ سے فلسفی جیم کو ذلیل کرتا ہی، اس کی روح جیم سے بھا گتی ہی

اور تنهار ببناچا ہتی ہو ؟" " بيرتو طري سي" " بيرتو تھيڪ سيڪ"

"كمرايك اور بات ہيء سبياس كيا عدل طلق وجود ركھتا ہى؟"

"ا ورحن مطلق ا ورخير طلق ؟"

" مُركيا تم في ان ميسى كوايني أنكوس وبكها او؟"

" باکسی اور بیمانی قرت کوش کے دربیعے سے ان کا ادراک عال کیا ہی ؟ ---اور

ين صرف الهي كوبنين يوجها بلكي عظمت مطلق اصحت مطلق ، قوت مطلق عرض مرجيز کی حقیقت اور ما ہمیت کو۔کیا تم نے ان کے وجود کا ادراک مجبی حسمانی حواس سے کیا ہی؟ كياس كے برخلاف ايك چيز كى حقيقت سے سب سے زيا دہ قريب و فاض ايك

بہنچتا جوابی دہنی قوت مثامدہ سے اس طرح کام لیتا ہو کجس پیز برغور کرے اس کی اہیت کا نہایت سے تصور کال کرنے ؟

" اوردسی تخص ان کاخالص ترین علم عاصل کرسکتا ہے جوان میں سے ہرایک کا مرف اینے ذہن کے دریعے سے ادراک کرے ادر خیال کے عمل میں حس بصر واسی

اورس كوعقل كے سائقہ سٹر مك لد كرے بلكة وروبين كى صاف روشنى ميں ہرجيزكى

حقیقت کوتلاش کرے مرفخص تا قدامکان انکد، کان ،غرض سارے جبم سے
ازاد ہوجائے ، ان چیزوں کو انتشار خیال کا باعث سجتا ہی ، جرود ح کو آلودہ کریں۔
اس لیے کہ وہ اسے علم وحقیقت حاس کرنے سے روکتی ہیں ۔۔۔۔۔ اگردہ
وجود حقیقی کی معرفت مصل کرے گا تواور کون کرے گا ؟"

سیمیاس نے جواب دیا ،'' جو کچھ تم نے کہا اس بیں عجیب وغریب حقیقت طراتی ہے بسقراط''

"اورجب فلسنی ان سب باتوں پر فور کریں گے تو کی ان کے ذہان ہیں ایک خیال ہیدا نہ ہوگا۔ جسے وہ کچھاس تسم کے لفظوں میں ظاہر کریں گے ؟ ۔۔۔۔

ہیں فوروفکر کی ایک راہ بل گئی ہی جو ہما ری بحث کو افقت م تک پنجا دیتی ہی کہ جب تک روح جسم کے اندر ہی اور اس کی برا بیوں سے آلودہ ہی ہماری آرند پوری نہیں ہوگی ۔ اور وہ آرز و کیا ہی ؟ ۔۔۔۔ تلاش می ۔اس لیے کہ فن ایک فذا کی ضرورت ہما رہ جسم کو ہمارے لیے طرح طرح کے مصیب وں کا باعث بنا دیتی ہی ۔ اس کے علاوہ جسم امرامن کی زدیں ہی جو ہم پر حملہ کرتے ہیں بطلب اور حقیقت کی راہ میں حائل ہوتے ہیں ۔ وہ ہم کو مجت ، نواہش نفس اور نون کے جذبات سے ،طرح طرح کے اوبام سے اور انتہا کی جماقت سے سعمور اور بہ قول جذبات سے ،طرح طرح کے اوبام سے اور انتہا کی جماقت سے سعمور اور بہ قول مختص سوچنے کی قوت سے مجموم کر ویتا ہی ۔ آخر یہ لوائی محملائے ہے ، جنگ وجدل کی جو بی ہوں ہی اور شبمانی خواہشات کے ؟ جنگ وجدل کی جڑ دیگر کی ہوں ہی اور ثربیہ می خاط اور اس کی خدمت کے لیے درکا رہ ج

بر مبرس رکا وٹوں کی وجہ سے ہمیں فلسفے کے مطالعے کا وقت نہیں ملتا اور اگر کچیر ان سب رکا وٹوں کی وجہ سے ہمیں فلسفے کے مطالعے کا وقت نہیں ملتا اور اگر کچیر فرصت ال بھی جائے اور ہم غورو فکر کی طاقت متوجہ ہوں توجیم بار باراس بخل انداز ہوتا ہی، ہماری تحقیق میں ابتری اور انجین بیداکرتا ہی اور ہمیں الیا چکریں

وال دیتا ہو کہ معقبقت کامشا مدہ نہیں کرواتے ۔یہ بات ہم پر جربے سے ثابت ہوی ہوکہ اگر ہیں کسی چنرکا خالص علم حال کرنا ہوتو ہمیں جیم سے آزاد ہونا جاہیے روح كوبكائخ ودامشيا ت عيقي كامشابه وكرنا جاسي تبي بميل وہ مکت مصل ہو گی دس کی ہمیں خواہش ہر اورس کی مجبت کا ہم دعوی کرتے ہیں، زندگی میں نہیں بلکمرنے کے بعد-اس لیے کہ اگردور جب تک وہ جم کے ساتھ ہی فالص علم بنیں عال كرسكتى تو دو با تون ميں سے ايك بات لازى بريا توعلم مرب سے عال ہی نہیں ہوسکتا یا اگر ہوسکتا ہی تو مرنے مے بعد اس لیے کے صرف اسی او روح جیم سے جدا ہوکرا پناایک ملیحدہ وجود رکھتی ہی موجودہ زندگی برب کھی میرے فیال میں معلم سے سب سے زیادہ قریب اسی صورت میں ہوتے ہیں جب ہیں حبم سے کمسے کم تعلق با واسط ہوتا ہی اور ہم جسمانیت میں طوب ہوئے ہیں ہوتے المكراية أب كواس سے باك ركھتے ہيں يہاں تك كرمشيت المي ميں جسم كى قیدسے نجات دے دے ۔ اسی طرح مبم کی حاقت سے نجات یاکر ہم پاک ہوجائیں گے اور باکوں سے ہمارے راز د نیا ز ہونےلگیں گے اور ہمیں خد بخود وہ نورمبین ہر هگر بھیلا ہوا نظراً نے سکا جوت کا نور ہی "اس لیے کہ نا پاکوں کو پاکوں کے قریب آنے کی اجازت بہیں ہی ۔اس قسم کے الفاظ ہیں سیمیاس، چوعلم کے سیے مشدرائ لازم طور برایک دوسرے سے کہتے میں اور دل میں سوجتے میں۔ تھیں اس سے اتفاق ہو یا نہیں؟

"بلاشبهر سقراط؟"

مگراے میرے دوست! اگر بہ بات میجے ہی تو یہ امید کرنے کی بہت بڑی دجہ ہی کہ ہباں میں جارہا ہوں و ہاں بہنچ کروہ جینے حاصل کرلوں گاجس کی مجھے عمر بھر تلاش رہی ہی اس لیے میں خوش نوش روانہ ہور ہا ہوں اور ایک میں نہیں 100

نہیں بلکہ ہرخض جو سیجھتا ہو کہ اس کا زہن نئی زندگی کے لیے تیار ہراور وہ کسی طرح اُ الودگیوں سے باک ہوجیکا ہم !' رو ۔ ''

" يقيناً

"اورباک ہوناکیا ہی جہ بہی روح اور میم کی جدائی جیساکیس نے پہلے کہ اہو،
وجود روحانی کا اپنے آپ کو ہم رط فٹ سے سیرے کرجم سے الگ کرلینا اور موجودہ زندگی
یں بھی جہاں تک ہوسکے اسی طرح اپنے وا مُرے کے اند تنہار ہا جس طرح آبینڈ زندگی میں تعنی دوج کاجسم کی قیدسے رہا ہوجانا "
تبدت تھیک ہے"

''اوریہ روح کی جسم سے جدائ یارہائ موت کہلاتی ہی ؟'' ''

' سِیخِنَلَم فی روح کی رہائ کی کوشش کرتے ہیں اوران کے سواکوئ نہیں کرتا۔ کیاروح کی جیم سے مُداک اور رہائ ان کی زندگی کا خاص مقصہ نہیں ہی ؟ " ''، نیک "

"اورجىياكىسى يېلى كەر مائقايدايك نهايىت مىنىك اورب بور بات بوگى كەيوں تولوگ جهان تك ان سىمكن بى دېنى زندگى كوموت سے قرىيب تركرنے كى كوشش كري اورجىپ موت آپہنچ توانسوس كرنے لگيں "

اسی سی ہرار در اور کے فلسفی اسیمیاس اسی شد سے شغل میں مصروف رہتے ہیں۔
اسی سیے الحسیں اور سب لوگوں کے مقابلے میں موت کم نو قذاک معلوم ہوتی ہی،
تم اس مسئلے براس بیلوسے فو کروا۔ اگروہ ہر طرح سے جم کے دشمن رہتے ہیں اور روح کے ساتھ مفلوت بیاب توکس قدر سے تکی بات ہوگی کہ جسبان کی

مكالمات افلاطون

کماحقۂ لطف صرف عالم زیریں میں حامل ہوسکتا ہی اموت کا رنج کرے گا ؟ کیا وہ خوشی کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوجائے گا ؟ یقیناً ہوجائے گا ، میرے دوست، اگر وہ سی فلسفی ہی -اس لیے کہ اسے بقین واثق ہوگا کہ صرف وہیں وہ حکمت کو خالص شکل میں یا سکتا ہی -اگریہ سے ہی توجیسا کہ میں نے کہا اس کا موت سے درنا

فالصَّنْ كُلْ مِنْ بإسكتا ہى ۔اگر يہ سے ہی توجيسا کہ میں نے کہا الا نہا بیت ہی ہاں بات ہوگی !! 'نہا بیت ہی شک ہوگی''

"اوراگرتم سی خیرہ کو دکھوکہ وہ موت کے سرپرآ بہنینے سے رنجیرہ ہی توکیا اس کی یہ بددلی اسس بات کا کافی تبوت بنہیں ہو کہ وہ حکمت کا شیدائی نہیں بلکہ اپنے جسم کا بندہ ہر اور غالبًا اسی کے ساتھ دولت یا اقتداریاان ددنوں جیزو کی ہوس بھی رکھتا ہی ؟ "

سترور " اور سیمیاس، کیانتجاعت فلسفی کی خصوصیات میں داخل نہیں ہے؟'' "یقیناً ہے "

" پیرعفت حس کے تعلق عوام تک جانتے ہیں کہ وہ اس برشتل ہو کہ آدمی حذبات برضبطاور قالور کھے اور اپنے آپ کوان سے بالا ترسمجھے ۔۔۔۔ کی عفت صرف ان لوگول كى تضوص صفت نہيں ہى جوجىم كوخفىر بھيتے ہيں اوراپنى زندگى فلسفے كے مطالع ميں صرف كرتے ہيں ؟ "

اليه ننك"

"اس ملیے کہ اوروں کی شجاعت اورعفت اگریم غورسے دیکھو،حقیقت میں ایک تناقض چنر ہے ؟ ایک تناقض چنر ہے ؟ دوہ کیسے ﴾

سقراط نے کہا" تم جانتے ہو کہ موت کو عام لوگ بہت بٹری چیز سیجتے ہیں'' '' ظیک ہے ''

"اوربها درلوگ موت کامقابلهاسی لیے کرتے ہیں کہ افھیں اس سے بھی برتر چیزوں کا خوف ہوتا ہی ۔" بدتر چیزوں کا خوف ہوتا ہی ۔"

" بَهِت تَطْيِك بِيح"

نے ٹنگ"

اورباعفت اوگوں کا بھی بہی حال ہی ۔۔۔۔ ان کے اعتدال کا بات ان کی باعث اللہ ہوتی ہی گرمقیقت بن اس قسم کی غیروانشمندا نہ عفت میں ہوتا ہی ہی ۔ اوگوں کو بعض لڈ توں سے محروم ہوجاتے کا ڈر ہوتا ہی اوراس خیال سے کہ یہ ہا کھ سے نہ جانے پائیں وہ ان لڈوں سے مغلوب ہوکر لعبض اورلڈوں سے بر ہیزرگرائے ہیں۔ اور اگر چر لذتوں سے مغلوب ہوجاتا ہی اعتدالی کہلاتا ہی لیکن یہ لوگ مغلوب ہوجاتا ہے اعتدالی کہلاتا ہی لیکن یہ لوگ مغلوب ہوجانے کو لذتوں سے مغلوب ہوجاتا ہے اعتدالی کہلاتا ہی لیکن یہ لوگ مغلوب ہوجانے کو

غالب آجا تاسمجة بين ميں اسم عني ميں يہ كہتا ہوں كه گويا وہ بے اعتدالي كے ذريعے سے معتدل بن جاتے ہيں ؟'

"معلوم توریسی بهوتا ہی " "مگرایک نوٹ یالڈت یا الم کاکسی اورخوٹ یالڈت یا الم سے ۱۱ وربڑی

مبادلے میں اوراسی کے دریعے سے حقیقت میں ہر چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہوا نواہ وہ شجاعت ہو یا عفت یا عدل حقیقی نیکی عفت کے تابع ہو نواہ اس سے ساتھ کتنا ہی خوت یا کتنی ہی لذہیں ، مفیدیا مفرچیزی ملی ہوگی ہوں ۔ دہ نیکی جوان

جیزوں پشتل ہی، جب کہم ان کا حکمت سقطے تعلق کرے ابس میں مبا دلہ کیا کرتے ہیں جمل میں نیکی نہیں بلکر محف اس کی پر چھا کیں ہے اس کے اندر آزادی کا صحت یا سچائی کا نام تک نہیں سکی حقیقی مباد سے بیں ان سب چیزوں کا تنزیہ

مرجانا ہر آورعفت اورعدل و نتجاعت اورخودحکت بھی اسی تنزیے کا نیتج ہی ۔ ندہبی رسوم کے بانیوں کا بہ قول کچھ عنی رکھتا تھا محف جہل بکواس شمقی کہ جوشخص نا باکی اور نامیری کی حالت میں عالم زیریں میں جائے گا وہ ایک ولدل میں برڑا رہے گا مگر توشخص باک ہوکر اور مجمع تنہنت بن کرآئے گا اسے دیو تا دُن کی صحبت بیں

رہے کا مرجوعت بال ہور اور جرم طبیقت بن کراسے کا اسے داو اول کی حجت بن کر اسے کا اسے داو اول کی حجت بن کر اسے کا اسے داور اور جرم طبیقات رسوم میں کہاجا نا بری باکوس کے عندا بردار اندہ بہت سے بین مگرسے صوفی بہت کمیں ۔۔۔۔۔ اور میرے نزد کی بہت اس سے صوفی " کے انفا فلت مراد سیے فلسفی " ہی ۔ افعیں کے زمرے میں شامل ہونے کی سے صوفی " کے انفا فلت مراد سیے فلسفی " ہی ۔ افعیں کے زمرے میں شامل ہونے کی

مسیح صوتی می انفاظ سے مراذ سیج فلسفی ہی انھیں کے زمرے میں شامل ہونے کی میں اپنی سیاط کے مطالب عمر فر کوشش کرتا رہا ہوں۔ یہ بات کہ آیا میری کوشش دیریس معلیم ہوجائے گی جب بیں دوسری دنیا ہیں ہنے جاؤں گا۔۔۔۔ یہ میراعقیدہ ہراس کیے یس کہنا ہوں، سیمیاس اور سیبیس ، کہ میرا تم سے اور ان دیونا وُں سے جواس دنیا ہیں میرے مالک ہیں جدا ہونے بر رنج اور افسوس نہ

کرنا بالکل بجاہر اس بیے کہ مجھے بقین ہو کہ دومری دنیا ہیں بھی نجھے اتنے ہی اچھے مالک اوردوست مل جائیں گے مگر بہت سے لوگ اس بات کونہیں مانتے ماگر ہیں ابنی صفائ کے ذریعے سے تھیں ایخنس کے جوں سے زیادہ متا ٹر کرسکوں تو

ری بری سے ہو اور است کی طرح نششر ہو کرنیکے اور اڑتے اڑتے معدوم ہو جائے اگر است کا بری سے بار اور اٹر نے الرسے معدوم ہو جائے اگر برائیوں سے پاک ہوکروں کا تم نے ذکر کیا ہی وہ کہیں ایک عبر بھی کہ جائے تھ ہوت اور یہ امید ہوتی کہ جو کچھ تم نے کہا وہ بی ہی دیکن اس کے بیے بہت مجھ بحث اور بنورت کی عرورت ہی کہانسان کے مرنے کے بعد می دوح کا وجود باتی رہتا ہواور بنورت کی عرورت ہی کہانسان کے مرنے کے بعد می دوح کا وجود باتی رہتا ہواور

سفراط کے لہا " یہ هیات ہی سیبیں میرے حیال یں ہیں اس پر مقور می سی بحث کرلیٹی جاہیے کہ ان سب کس میں کون سی جیز زیا دہ قرین قیاس ہی ۔''

سيبيس بولا" بين دلسے چاہتا ہوں کدان کے متعلق تھاری راے

سقراط نے کہا" میرے خیال بی میری اس وقت کی گفتگوس کرکو کی شخص یہاں تک کرمیرے برائے قبن فرحیہ نگارشاع بی مجھ پر سالزام نہیں مگائیں کے كمين ان معاملات ك سعلى الكاركفتلك كررم الهور من سي مجه كوى تعلى نبيس

- اجِهاتو پهرمس اين بحث شروع كرد بن جاسي -

"ا و بہلے اس منا برغور کرلیں کہ ایا مرنے کے بعدانسا نون کی رومیں عالی زہریں میں جاتی ہیں یا نہیں مجھے ایک پرانے نظریے کاخیال آگیاجس کی رؤسے روسی دوسری دنیایں جلی جاتی ہیں اور وہاں سے واپس آکر کھر سے اس دنیایس پیدا ہوتی ہیں ۔ اگریہ سے ہوکد زندے مردوں سے بیدا ہوتے ہیں تواا زمی طور بر ماري روصي دوسرى دنياس موجد به في بين ورند دوباره كيونكر بيدا بهوتين؟

یه ایک قطعی نتیجه هوتا اگراس کاحقیقی نبوت مل جاتما که نه ندیب مردوب بی سیمیل ہوتے ہیں۔ سکن اگرایب انہیں ہو تودوسری دسیس بیش کرنے کی صرورت رائے کی را

"بالكل همك اي

التوهيريس سارك سيط برصرف انسانون مي كمتعلق بنيس ملكرعمو مناً حيوانات ونباتات اوران سب چيزوں كے شعلق غوركرنا چا<u>ہيے جن</u> يس توليد ہوتی ہے۔ اس سے شہوت زیادہ اسان ہوجائے گا کیادہ سب چیزی جن کے اضدا دموجود ہیں اپنے اضدا دسے ہیدا نہیں ہوتیں عمیری مُراد نیک وبدالفہا اوریے انصانی سے ہی ۔۔۔۔۔ان کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں جو اینے اضدادسے پیدا ہوتی ہیں۔ اور میں یہ دکھا ناچا ہتا ہوں کہ کل اصدادیں لاز مایکسان تباول ہوا کرتا ہی یعنی مثال کے طور پر ہرچیز جو ہری ہوجاتی ہی جہلے

مکالمات افلاطون چھوٹی ہوگی کیریڑی ہوگئی ۔''

ر اری بروری ایری " محلیک ہیں"

"اورده چیز جی چونی موجاتی ہو کسی زمانے میں چھوٹی ہوگی پھر بڑی ہوگئی '' ''ہاں "

اسی طرح کمزور ترمضبوط ترسے بہیلا ہوتا ہے اور تیز ترصست ترسے "بہت نظیک " ..

'اُور بدتر بہترے ، عادل ترظالم ترہے'' ''طا ہر ہمی''

"كياية باتكل اصداد برصادق أن بوع كيا بهم يرت يم كرت بي كريرب اب اضدادي بيدا موت بين ؟

" ہاں" " کل اسٹیا کے اس عالمگیر تصنا دیس مہیشہ دو در میانی عمل جو ہوستے ہیں

ایک صدیے دوسری کی طرف اور دوسری سے پہلی کی طرف باری رہے۔ باری رہے ہیں ؟ جہاں کم اور زیادہ کا فرق ہو و ہاں ترقی اور تنزل کا درمیانی عمل بھی صرور ہوگا اور کسی چیز کا یوصنا ترقی اور اس کا گھٹنا تنزل کہلاے گا، ہو کہ نہیں ؟

ان کے علاوہ اور بہت سے لی ہیں مثلاً تخلیل اور ترکیب ، برودت اور حرارت
بید اکرنا بین ہیں اسی طرح ایک چیز دوسری چیزسے دوسری چیز بہتی چیزسے بدلتی
رہتی ہی اور یہ بات لازمی طور پر کل احتداد پرصادق آئی ہی خواہ تعض دقت الفاظ
بین ظاہر ندکی جاسکے \_\_\_\_\_\_\_ وہ سب ایک دوسرے سے بیدا ہوتے ہی

اوران میں باہم شیادل کاعمل جاری رہتا ہو "

مكالمات افلاطون بالكل عصيك ، ح" "كيا زندگى كى كوئ صدينين جس طرح خواب سيدادى كى صدير؟" اورده كياچيزى

"ا دراگریه دونون چیزی اضدادی توایک دوسرے سے بیدا بوق بی اور اينے درمياني مل مي ركھتي ہيں ؟ " "ظاہرہی" "اب اعداد كاس وركسي سعس كاسي في نام ليابي

ایک کی مع اس کے درمیانی اعمال کے میں تحلیل کروں کا اور دوسرے کی تم کرنا -ایک گویس خواب کهتا موں دوسرے کو بیداری - حالت بیداری حالت خواب گی ضد سے اور خواب سے بیداری اور بیداری سے خواب بیدا ہوتا ہے عمل بیدایی بہلی صورت میں سوجانا اور دوسری میں جاگ اٹھٹا ہی تھیں اسس سے

اتفاق ہو ؟" "بالكل أتفات بيئ " تواب تم اسى طرح زندگى اورموت كى خليل كرك مجھے بتا ؤ - كياموت زندگى

کی ضربیری ہے؟"

"أوريه دونوں ايک دوسرے سے بيدا ہوتی ہيں ؟"

"زندون سے کیا پیدا ہوتا ہر؟"

''اور مُردوں سے''

مر زندے -اس کے سوا اور کیا جواب ہو سکتا ہی !' '' زندے -اس کے سوا اور کیا جواب ہو سکتا ہی !'

" توزندے سیبیں ، نما دوہ انتخاص ہوں یا استیام ودوں سے بیدا

جوتے ہیں ہی'' "ملامہ ہے''

" پھرتو یَنتیج نکلتا ہے کہ ہماری رومیں عالم زیریں میں وجود رکھتی ہیں ؟'' ' کھیک ہے "

"اوربپدایش کے دونوں اعمال میں سے ہمیں ایک دکھائ دیتا ہے۔۔۔۔ ۔۔۔کنونکہ مرنے کے فعل کو توہم بقینیا دیکھ سکتے ہیں ؟''

" قو کھراب کیاکریں ۔ کیا اس کے برعکس عمل کو بحث سے خارج کردیں اور یہ فرض کرلیں کہ فطرت ایک ہی بیڑے سے ملتی ہے ؟ یا اس کے مقابلے ہیں موت کی

یہ سرت مرف رسال میں میں ہور ہے ہیں ہوں ہے ۔ ب یک ویسے کا ؟ " طرف بھی کسی تسم کاعمل پسیدایش منسوب کرنا پڑے گا ؟ " "ضرور کرنا پڑے گا "

"اوروه کون ساعمل ہح" پندو ہارہ زندہ ہونا "

"اور دو باره زنده مهونا اگر کوئی چیز ہمی تو یہی که مروسے زندول کی وُنیامیں پیدا ہوں " پیدا ہوں " "بالکل کھیک ہمی "

" تو پھرایک نبی راه سے م می تنبیج پر پہنچ کئے کہ میں طرح زندوں سے مُرد سے

پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مردوں سے زندے بھی بیدا ہوتے ہیں -اور براگر سے ہر تواس کا قطعی تبوت ہر کہ مردوں کی روسی کسی جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں سے وہ لوک کردنیا میں آتی ہیں ''

"باں سقراط، یہ نتیجران با توں سے جنسیں ہم پہلے تسلیم کر کھیے قبیں، لا زمی طور پر نکلتا ہم یا

اوران باتون کا جفین سیم کر عکے ہیں درست ہونا میرے خیال ہیں اس طرح تا بت ہوسکتا ہے: اگر بیدائش کا سلسلہ ایک خطاستقیم ہوتا ا در فطرت ہیں توازن یا دورلینی استیا کا اصداد میں تبدیل ہوجا نا نہ پا یا جاتا تو تم ہوسکتے ہوکہ بالآخرسب استیاکی ایک ہی صورت اور ایک ہی حالت ہوجاتی اوران کی بیدائیں اگر صاتی ؟''

"ين مجها نبين مها راكيا مطلب بي

ین بھا ہیں ھالای سیب ہو۔
"بالکل سیبھی ہی بات ہوجے ہیں نیندگی مثال دے کرسجھا وں گا جمہائے
ہوکہ اگرخواب اور سپراری کا تبادل نہ ہوتا توخوا ہیدہ انڈیسین کی حکا بت آخر
ہیں بالکل بے معنی ہوجاتی اس سیے کہ اور سب چیزی بھی سوجاتیں اور اس بی
اور ان بیں تمیزہی نہ ہوسکتی ۔ اور اگر جو ہروں ہیں صرف ترکیب ہی ہوتی اور اس بی
نہ ہوتی تو وہ فساد جس کا ذکر انکساگوریں نے کیا ہی کائنات ہیں پھر نبودار ہوجاتا۔
اسی طرح بیار سے سیبیس ، اگر سب چیزیں جو جان رکھتی ہیں مرجائیں اور اس کے
بعد ہمیشہ موت کی حالت میں رہیں پھر کھی زندہ نہ ہوں تو ایک رو زرسب بھ
مرج کا ہوگا پھر کھی باقی نہ دہے گا ۔۔۔۔۔ اس کے سوا اور کیا نیتجہ ہوسکتا ہی ؟
اس لیے کہ اگر زندے کچھ اور چیزوں کو ختم کردے گی ؟ "
اس لیے کہ اگر زندے کچھ اور چیزوں کو ختم کردے گی ؟ "

" يرمانية كيسواكوي چاره نهين اسقراط اور مجيخة توقمها را استدلال بالكل سيح معلوم بهوتا مي "

" ہاں سیبیں ،میرے خیال ہیں ہی بات ہی اور ہی ہونی چاہیے ۔ ان باتوں کو تسلیم کرنے میں ہم نے دھو کا نہیں کھایا ہی بلکہ مجھے بقین ہی کہ دوبارہ زندہ ہونا ایک حقیقت ہی ازندے مردوں سسے بہیدا ہوتے ہیں،مردوں کی رومیں دج درکھتی ہیں اور آجی روحوں کا حال بڑی روحوں سے بہتر ہوتا ہی ۔'

سیمیاس بیهیں بول اعظا، گرسیبیں، یہ تو بتا و کہ اس نظریز تذکر کی تائیدیں کون سی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ مجھے اس وقت کچھ انجھی طرح یاد نہیں بڑتیں یہ

سیبیس نے جواب دیا " اس کا ایک بہایت عمدہ نبوت سوالات سے متنا ہی۔ اگرتم کسی شخص سے صبح طریقے سے سوال کرو تو وہ معقول جواب دیتا ہی۔

لیکن وہ پر کیسے کرسکتا تھا اگر اسے پہلے سے علم اور شیح فہم مصل نہ ہوتا؟
یہ بات بہت اچھی طرح ظاہر ہموجاتی ہی اگر اُسے کوئی شکل وغیرہ دکھا کراس کے متعلق سوال کیے جائمیں ؛

سقراط نے کہا" لیکن تھیں اب تک بقین نہ ہو سیمیاس، توہی تم سے یہ پوچیوں گاکہ اگرین سکے برایک اور بہاوے نظر طوالی جائے تو تھیں میری لاے سے

اتفاق ہوبا نہیں برسٹ رطیکہ اب بھی اس میں شبہہ ہو کہ علم نذکر کا

سیمیاس نے جواب دیا تشہر تو مجھے جہیں لیکن بھٹرور چا ہتا ہوں کہ یہ نظریر

تذكر خودمير عافظ بي تازه بهوجائ سيبيس كى كفتگوس مج كيه ياد ا علا اي مَّر جو كيه تم كن والي تقع وه بهي شن لول تواجيعا الر-"

مين يدكهنا عامتا نظام: الرميرافيال صح بهرتوبم اس برسفن بين كواكرانسان

كوكوى بات ياداكت تواسع سالقرز ماني س كاعلم موا موكا " "بانكل تهيك بي

"اوراس علم یا تذکر کی نوعیت کیا ہے ؟ میں یہ پوچھنا جا ستا ہوں کہ اگرایک شخص ایک چیز کودیکھنے یاسننے یاکسی اورطرافقے سے اوراک کرنے کے بعد نہ صرف اس چنرکوجا نتا هوبلکهایک دوسری چیز کاتھی تصدور دکھتا ہموجوکسی ا درقسم کے علم کی موضو<sup>ع</sup>

الوتوكيام ميركهسكة إلى كتب جيركاده تصوركرمًا المحوه تسع يا والوج "تحالامطلب كيا بري

" بیں اینے مطلب کو ذیل کی مثال سے مجھا یا ہوں: ایک بربط کاعلم اوہ ہو انسان كاعلم اور بير؟ "

سكن عاشقول كوكيا احماس موتا مرحب وه ايك بربط يا يوشاك یاکسی اور جیز کو جرمجیوب کے استعمال میں رہی ہیء ادیکھ کر پہیان لیتے ہیں ؟ کیا

بربط کے علم کی مددسے ان کی چٹم تصوری اس نوجوان کی تصویر نہیں بھرجاتی ج اس بريط كا مالك برى بى تذكر كهلاتا بى اسى طرح جى فن سيمياس كوييك اس

سىيبس يادا جائے گا-اس كى اور مجى متاليں ہيں جوشما رسے باہر ہيں "

"داقعی شمارست با بربیس"

"اور تذكر عمومًا اس جيركويا وكرية كاعمل مي جوامتدا دزمانه اورعدم توجيس

فراموش ہوگئی ہو"

"بهت گھیک ہے"

''اچھاکیا یہ نہیں ہوسکتاکہ ایک گھوڑے یا بربط کی تصویر دیکھ کوانسان یا دا جا اور سیمیاس کی تصویر سے سیبیس کا دھیا ت آجا ہے ؟"

"ضرور موسكتا ميى"

"يا خودسمياس كا دهيان آجات ؟"

القيناً ،

"اوران سب صورتون بن تذكر امشابه چیزون سیمبی ماسل موسكتا ایج

اورغيرمشابه سيمي ؟ "

"بأن بموسكتابي

"اورجب مذكرمتاب چيزے عال موتوايك سوال بيدا موتا ، وكم يا شبيب

اس چيز كمقامليس جواي ويكه كرياداتي بي ناقس بي يانهين ؟"

"بيت تفياس بي

ولی ہم ایک قدم آگے بڑھ کرید دعویٰ کرسکتے ہیں کرمساوات مذھرف ایک لکڑی کی دوسمری لکڑی سے اورایک بچرکی دوسمرے پتھرسے ہوتی ہی بکواس کے

علا وه مطلق مسا واشت بمي جوتي بيري

وكبواور إدراء وأون سيكبو"

"كيالهم اس عين مساوات كي ما هيت سے واقعت إي ؟"

دو پقیناً

"اورہمیں بیعلم عال کہاں سے ہوا؟ کیا ہم نے ادی چیزوں شلاً لکر ایل ا اور سچھ وں کی مسا واتوں کو دیکھ کر اس مسا وات کا عین تصور نہیں کیا جوان سے مختلف ہے ؟ کیونکہ یہ تو تشلیم کرو کے کہ ان میں فرق ہو۔ یا اس مسئلے پر ایک اور بہلو سے نظر فوالو : ۔ کیا ایک ہی لکڑی یا بچھ کھی مساوی اور کھی غیر مساوی نظر نہیں آتا ؟"

البے تنک "

" لیکن کیا جوچیزیں حقیقاً سا دی ہوں وہ کبھی غیرمسا دی بھی جوتی ہیں ؟ یا مسادات کاعین وہی ہر جوعدم مساوات کا ؟ "

ک میں ہے ہیں ہے۔ "برگز ننہیں "

" تومه چیزی جومساوی کهلاتی ہیں عین مساوات سے مختلف ہیں؟"

" فا هر در سقراط "

"پھر بھی ابھی مسا وی چیزوں سے ،گووہ عین ساوات سے مختلف ہیں سرین سرت

تم اس مین تک بینچ تھے ؟ " "بہت ٹھیک ہی

اجواس مصمتابهي موسكتاب اورغيرستا بهي ؟ "

""

"گراس سے کوئی فرق نہیں بڑتا ۔ حب ایک چزکود مکھ کردوسری چیز کا خیبال آئے خواہ وہ مث یہ ہویا غیر مثا یہ تویقیناً تذکر کاعمل واقع ہوتا ہے؟ "

مبهت تليك ير"

'' گرمساوی لکڑلوں یا ہتے ووں یا دوسری مسا وی ما دی چیزوں کے بارہے "

کیا کہتے ہو؟ الفیں دیکھ کرہم کیا داے قائم کرتے ہیں ؟ کیا ان میں اسی معنی میں مساوات پائی جاتی ہے جس معنی میں ساوات کے مساوات کے مقابلے میں کسی قدر ناقص ہیں ؟ "

« نانف اور پدرجها ناقص ہیں "

"كيا بميں يرت كيم فرزا برك كا كدجب بيں ياكوئ اور خص خيال كرے كم جوچيزات نظر آئى ہم وہ كسى اور چيزى برايرى كرنا چاہتى ہم مگراس كو نہيں بہنچى الكراس سے نظر آئى ہم توفيال كرنے والے كواس چيز كا بہنے سے علم حال ہم جس سے يہ دوسرى چيز إياب عد تك مشايہ ہمونے كے با وجود كم تر ہم ؟ "

در کیا یہی صورت خودہم کو عمولی مسا واتوں اور عین مساوات کے معاطمیں پیش نہیں آتی ؟"

ر بالكل يهي صورت "

ا توہم مساوات سے اس سے قبل سے واقعت ہوں گے جب ہم نے ہاہار ماقری مساوی چیزیں دکھیں اور یہ سوچا کہ یہ سب دہری مساواتیں مساواسطات بننا چا ہتی ہیں گراس کونہیں ہینچتیں ؟ " بننا چا ہتی ہیں گراس کونہیں ہینچتیں ؟ "

"ہم بیر ہیں مانتے ہیں کہ اس مساوات مطلق کا علم صرف بعبارت یا کمس یا حواس خسد ہیں سے کسی تیسسری حس سے حال ہوا ہی اور صرف اسی طرح ہوسکتا ہی اور اس کی فاسے مسب حواس برا برہیں ؟ "

" بان سقراط جهان تک بهماری بحث کا تعلق بهرید مب برابر بین" « قویه علم حواس سے عال بهوتا بهر که کل محسوس چیزین مساوات مطلق عال

سرناچاستي هرجوالفين حاصل نهين مرو ؟ "

" "بإل

"اورقبل اس کے کہ ہم نے دیکھنا سننا یاکسی اورطریقے سے ادراک کرنا نمرو کیا ہمیں ساوات مطلق کا علم رہا ہوگا ورند ہم دوسری مسا واتوں کوجوہ اس سے اوراک کی جاتی ہیں اس معیار بر کیونکر پر کھتے ؟ کیونکہ سب اس سطح پر آنا چاہتی ہیں نگراس سے تیجھے رہ جاتی ہیں ؟

"جو کچه م پیلے کہ چکے ہیں اس سے لا ذعی طور بریہی نتیج نکاتا ہی '' «کیا ہم نے بپیدا ہوتے ہی دیکھنا اسنتا اور دو سرے حواس سے کام لیٹا شروع نہیں کر دیا نفا ؟ "

6.20

" توہم نے مساوات (مطلق) کا علم کسی سابقہ زمانے میں حال کیا ہوگا؟ " "اور کما"

> "یعنی این بیدایش سے پہلے" ویار

"اوراگرہم نے بیعلم اپنی بیدائی سے پہلے حال کیا ہوا در بیدا ہوتے ہی استعمال کرنے گئے توہمیں پیدائی سے پہلے اور پردائی کے وقت شاعرف مساوی یا بزرگ تر اور خرد تر کا بلکہ کل اعیان کا علم حال رہا ہوگا۔ اس سے کم صرف مساوات ہی کا ذکر نہیں کررہے تھے بلکھن ،خبر ، عدل ، تقدس اوران سب چیزوں کے سب ہم سوالات کرتے ہیں یادو مروں کے سب ہم سوالات کرتے ہیں یادو مروں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، عین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے متعلق ہم یقیناً یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کا علم پریائی سے کہا حال کیا ہوگا ؟ "

' یقیناً'' ''اثنی بات توصات ہوگئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جب ہم کسی چیز کا ادراک بصریا سمت یاکسی اور حس کے ذریاجہ سے کرتے ہیں اور اس ادراک سے ہمبی کسی اور مشابہ یاغیر مشابہ چیز کا تصور حاص ہوتا ہم جو پہلی چیز سے تلازم رکھتی ہم گرفرا موٹ ہوگئی ہم

ساری عمر موجودر ما یا پیلاتش کے بعد جولوگ کوئی چیز سیکھتے ہیں وہ در اس کھولی ساری عمر موجود تھا اور ساری عمر موجودر ما یا پیلاتش کے بعد جولوگ کوئی چیز سیکھتے ہیں وہ در اس کھولی سے مرد سیکھتے ہیں اور در اس کھولی سے مرد سیکھتے ہیں اور در اس کھولی سے مرد سیکھتے ہیں اور در اس کھولی میں مرد سیکھتے ہیں اور در اس کھولی کھولی کے بعد مرد سیکھتے ہیں اور در اس کھولی کھولی کھولی کھولی کے بعد مرد سیکھتے ہیں اور در اس کھولی کھولی

ہوئ چنرکو یا دکرتے ہیں اور تحصیل علم محض تذکر ہو '' ''ہاں یہ بالکل تھیک ہم سقراط'' ''اور سیمیاس ، تم ان دونوں باتوں میں سے کسے ترجیح دیتے ہو ج تمہیں علم

"ا ورسیمیاس ، تم ان دونوں باتوں میں سے کے ترجیج دیتے ہو ہم میں علم پیدایش کے وقت حال تھا یا وہ بائیں جوہم بیدایش سے پہلے عائے تھے دفتہ رفتہ با داگئیں ؟ " " میں تواس وقت کچوفیصالنہیں کرسکتا " " کم سے کم اس کا فیصلہ توکر سکتے ہو کہ چنخف علم رکھتا ہی وہ اس قابل ہوگا یا ہیں

کہ اپنے علم کی تشریح کریے جکیا داے ، ج ؟ " "لقہ اُن ہو گا"

" کرکیاتھا رہے خیال میں ہڑخص ان سیائل کی تتشدیج کرسکتا ہوجن کا تم ذکرکررہے تھے ؟ "

م در رارس سے ،

" کاش ایسا ہوتا گرمجھے یہ فرر ہو کہ کل اس وقت نندوں میں ایک شخص مجی نہ ہوگا جوان کی تت درج المبسی جا ہے کرسکے !"

نہ ہوگا جوان کی تت درج المبسی جا ہے کرسکے !"

" توتم یہ نہیں شمجھتے ،سیمیاس کہ سب لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں ؟" "ہرگز نہیں" "وہ اس علم کو جوائفوں نے پہلے سیکھا تھا یا دکرنے کی حالت میں ہیں

"وہ اس علم کو بوانھوں نے بہلے سیکھا تھا یا دکرنے کی عالت میں ہیں؟" " یقیناً"

" اورہماری روحوں نے یعلم کب عال کیا تھا ؟ \_\_\_\_ حب سے ہم انسان کے قالب میں پیلا ہوئے اس کے بعد توکیا نہیں "

"بِنْك"

"اہذااس سے ہیلے عال کیا ہوگا ؟ " "اور کیا"

" تو پھر سیمیاس، لازی طور میر ہماری رومیں بھی انسانی قالب میں آنے سے پیلئونقل کھتی ہوں گئی '' سے پیلئونقل کھتی ہوں گئی '' " اِللّایہ کہ سقراط، یہ تصورات ہمیں مین پیرایش کے وقت حاصل ہوئے ہو

يهي ايك وقت باقى رە جاتا ہى "

" ہاں میرے دوست ، لیکن اس صورت میں بیسوال بیدا ہوتا ہو کہ کھی ہم نے انھیں کھو یاکب ؟ اس لیے کہ پیدالیش کے بعد تو وہ ہمارے دئن میں کھودیتے ہیں انھیں کا سے میں میں کیا جس دم ہم انھیں پاتے ہیں اسی دم کھودیتے ہیں؟ کی مذہب ترک کی میں کیا جس کی مذہب تاریک کی مدہب تاریک کی مذہب تاریک کی مدہب تاریک کی دو تاریک کی مدہب تاریک کی مدہب تاریک کی مدہب تاریک کی کر اس تاریک کی دو تاریک کی کر

"بنہیں سقراط ، میں دیکھتا ہوں کہ میں نادانستہ بالکا ہمل بات کہ رہاتھا"

" ترجیج یوں کہ سکتے ہیں ، سیمیاس ، کہ اگر نہیں کہ ہم باربار دہرایا کرتے ہی گسن مطلق ، خورطلق ، ورہ شخری کا ایک عین مطلق وجو در رکھتا ہوا ورہم ان اعیان کی طرف جواس نظریے کے مطابق ہماری ہی زندگی میں وجو در رکھتے تھے اپنے تصورات کو ہنسوب کریں اوران سے مقا بلہ کرکے دیکھیں کہ پیہاری ہیرائی سے بہاموجود اور ہمیں طلقی طور پر معلوم تھے ۔ تب تو یہ کہ ہماری دومیں ہماری بدایش سے بہام موجود تھے ۔ اگراعیان ہماری بیرائیش سے بہام موجود تھے ۔ اگراعیان ہماری بیرائیش سے بہام موجود تھے ۔ اگراعیان نہماری بیرائیش سے بہام موجود تھے ۔ اگراعیان نہماری بیرائیش سے بہلے موجود تھے ۔ اگراعیان نہماری بیرائیش سے بیرائیش سے

"بان سقراط، مین اس کا قائل ہوگیا کہ دونوں بائیں بکسا ف ضروری ہیں اور ہمارا استدلال ہمیں اس مقتام برہنچانے میں کامیاب ہوگیا کہ دوح کا بیرایش سے بہلے موجود ہوتا ان اعیان کے وجود سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتان کا تم ذکر کرد ہے تھے میرے خیال میں یہ بالکل کھی ہوئی بات ہو کہ حُن ، خیرا ور دوسرے تصورات جن کا تم ذکر کرر ہے ہوتی تی اور ملت وجود رکھتے ہیں اور میں تمارے دلائل سے طمئن ہوں "

" اجما، ليكن الليبيس معي مطلبن موارأ مسيمي توقائل كرنا بهي "

سيمياس نے كہا " مير بير خيال من توسيبيس تعيم طلمن ہى- اگرچ وہ وشيابس سب سے زیادہ بداعتقاد شخص ہولیکن غالباً اس کا وہ انھی طرح قائل ہوگیا کہ روح ولادت سے بہلے وجود رکھتی تھی۔البتہ بہسئلہ کمیوت کے بعدروح کا وجود ہاتی رہےگا المجى ثابت تنهين كياكيا اوراس بارسيمين خودميرانجفي اطمينان تنهين بهوا ميرب دل سے عام لوگوں کا بیٹیال نہیں نکاتاجس کی طرف سیبیں نے اشارہ کیا تھا۔۔ \_ کہ انسان کے مرنے کے بعدروح نتشرہوجائے گی اور مکن ہے کہ اس طح معدوم ہوجائے۔ مانا کہ روح ایک دوسرے عالم میں ببیدا ہوئی، دوسرے عناصر سے بنی اور حبم انسانی ہیں داخل ہونے سے پہلے موجود تقی لیکن کیا وج سو کجب دہ جہمیں رہ کرنگلے توہر باد اورمعدوم تہ ہوجائے ؟" میبیں نے کہا" بہت تھیک سیمیاس ، آدھی بات تو ٹابت ہوگئی کہ ہماری رومیں ہماری ولادت سے پہلے موجودتھیں \_\_\_\_اب رہی آ دھی کہ جس طرح روح ولادت سے پہلے موجود بھی موت کے بعد بھی موجود رہے گی اس کا تنوت بیش ہونے کو باتی ہی جب یہ دے دیا جائے گا توات دلال کمل ہوجائے گا؛ سقراً ط بولا" مُرسِمياس اورسيبس ، ثبوت توميلي بي دياجا چكا به شرطيكه دونوں بحثوں کوملاکردیکھو ۔۔۔۔ ایک یہ اور دوسری اسسے بہلے والی جس میں ہمنے برتسلیم کیا تھا کہ ہرز ندہ چیز مردوں سے ہیدا ہوتی ہی اس لیے کہ اگرروح مماری ولادت سے پہلے موجود ہوتی ہی اورجب ولادت کے ورایع اس دنیا بن آن ہو توصرف مردوں اور مرنے والی جیزوں ہی سے بیدا ہوسکتی ہو توبدلازم ہوکہ وہ مرنے کے بدر جی موجودرے کیونکہ اسے دویارہ بیدا ہونا ہے۔ ظاہر ہو كه چرشوت چاہتے ہو وہ دیاجا چکا ہى۔ بھربھی میرے خیال ہیں تھھاری اور سیمیا ک

کی نوشی یہ ہوکہ اس امستدلال کی اورزیادہ چِھا ن بین کی جائے۔ بیچوں کی طرح

تھا رے دل میں بینون بیٹھا ہوا ہو کہ جب روح جسم سے عبدا ہوتو کہیں ہُوائی ج اُسے اُٹرا کر منتشر نہ کردے ، خصوصاً اگر آ دمی ایسے وقت مرے کہ ہُوا ساکن نہو بلکہ ندھی جل رہی ہو!'

سینبی نے مسکراکرچواب دیا" تو کیوسقراط مختیں چلہیے کہ اپنی دلیلوں سے ہمارے خوت کو دور کر دو۔۔۔۔۔ اور سے پوچھوتو یہ ہمارا خوت نہیں ہے ملکہ ہمارے ایک بنج ہے جس کے نز دیک موت ایک طرح کا ہوا ہے۔ اسے بھی ہمھانا ہو کر جب اندرایک بیرے میں اکیالم ہو تو طور نہ جائے ؟

" سقراطنے کہا" اسے روزکسی سیانے کی آوا زمسنا و یہاں تک کہ ڈر کا بھوٹ بھاگ جائے "

" مہیں اپنے درکو بھانے کے لیے ایسا چھاسیا ناکہاں سے گا سفراط، حب تم د نیاسے اعظم جا کو گئے ؟ "

سینیس نے کہا" ہم ضرور تلاش کریں گے -اب ہریانی کرکے ہیں اس تقطے کی طرفت او شیخ دوجہاں ہم اس بحث سے ہمط کے تھے "

سقراطٹ جاب دیا " خرور- اس سے زیادہ مناسب اور کیا بات ہوسکتی ہو" "نبہت خوب"

توہمیں ابنے آپ سے برسوال کرنا چاہیے کدوہ کیا چزر برجو ہا اسے خیال میں

منتشر ہوجائی ہو اورجس کے لیے ہم طورتے ہیں؟ اوروہ کیا چیر ہوجس کے لیے ہمیں کوئی طونہیں؟ اس کے بعد ہمیں میتحقیق کرنا ہو کہ آیا وہ چیز جوشتشر ہوتی ہودوں کی خاصیت رکھتی ہو یا نہیں ۔۔۔۔۔۔۔ روحوں کے سعلت ہماری امید

مكالمات الطاطون

اور حوف كا دارومداران سوالوں كے جوابات برہى !

"بہت طیک ہیں" "جوجیز مخلوط یا مرکب ہی وہ قدر نی طور پر جیسے ترکیب پانے کی صلاحیت شاہد

ر کھتی ہو تھلیل ہونے کی بھی رکھتی ہو لیکن جوجیز بسیط ہو دہ ناقابل تحلیل ہوگی اگر کوئی شوٹاقا بل تحلیل ہولکتی ہو!

"مجھے اس سے اتفاق ہی " ''اب ہم اپنی پہلی بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا ان اعیا ن سی حیفیں

بهم علم کلام بین وجود قیلی کتے ہیں خواہ دہ سا وات کا مین ہو یا تحس کا یاکسی اور چیز کا ۔۔۔۔کسی حد تک تغیر مکن ہے؟ باان میں سسے ہرایک ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے اور ایک ہی بہبط، موجود بالتّرایت ، غیر تنبدل صورت

عى حاست پرقام ربهها ، و اورايك ، ى جبيبط ، متوجود بالدات ، عيسر مهبدل صور ركهنا ، ى جس بين كسى طور بير اوركسى د قت كې علاق تغيير كې گنجا بيش نهييں ؟ " "وه جهميشه ايك حالت پرقائم رستا ، چو"

 « دوسری بات صحیح ہی، وہ ہمیشہ تغیر کی حالت میں رہتے ہیں!' « اور النعیں تم چھوسکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، حواس سے ادراک کرسکتے ہولیکن نیر چیزوں کا اوراک صرف فرہن ہی سے ہوسکتا ہی۔۔۔۔وہ غیرمرکی ہیں ا

تو کے ہم پیرفرض کر سکتے ہیں کہ وجود دوقسم کے ہوتے ہیں ۔۔۔

رئ متغير ہوتا ہو اورغيرمری غ

ا ورکیا ہما رے وجود کا ایک حصد حبم اور دوس

١٥ ورجيم ان دونون مي سيكس قسم سع مشابدادر قريب ترسي؟"

"أورروح دليمي جاسكتي اي يانهيس ؟"

و بنیں دکھی جامکتی"

" توده غيرمري جر؟ "

"توروح غيرم ي سيزياده مشابه يو اورجم مري بر؟"

" يەنىتى لازى فورىرنككن بى سقراط<sup>ى</sup> ر رور کې د د د جم لوالوادرا

" اور کیا ہم بہت پہلے یہ بات بنیں کہ یکے ہی کہ:

کے طور پراستعال کردہی ہولیعی جب حس بھر، یاحس سمع یاکسی اور سسے کام کے رہی ہور اس لیے کہ جہم سے اوراک کرنے کے معنی ہیں حواس سے اوراک کرنا) توجہم رورح کوئی گھسیسٹ کرعالم تغیر میں لے آتا ہے اور وہ پرلیٹان ہو کر گئٹگتی گھرتی ہو اسے تغیر کی ہوالگتی ہی تو دنیا اس کے گرد چکر کھاتے لگتی ہی اور اس کی حالت سوالے کی سی ہوجاتی ہے ؟ ''

البيت لهيك إلى

لیکن جب وہ اینے آپ میں آکر غور کرتی ہی تو پھر دومری دنیا ہیں لینی پاکی ا از لیت وابدیت ، بقاے دوام اور عدم تغیرے عالم میں جلی چاتی ہی - بیسب چیزیں اس کی ہم جنس ہیں ادر دہ ہمیشہ انھیں کے ساتھ رہتی ہی جب وہ این حال پر ہواور اس کی راہ میں کوئی رکا وط نہ ہو اس وقت اس کی سرگشتگی کا فاتمہ ہوجاتا ہی ۔ وہ غیر سخیر چیزوں کی حبت میں خود بھی غیر سخیر ہوجاتی ہی اور سوری اس جالت کو حکمت کہتے ہیں !'

"بالك تطيك كهت مهو، سقراط"

''تو پوردوح کس قسم کی چیزوں سے زیادہ مسشا بداور قربیب ترہی جہاں تک گلاس بحث سے اورسالبقہ بحث سے نتیجے ٹسکا لاجا سکتا ہے ؟ "

"میری را سے سی سقراط، اور ہرائ شخص کی رائے ہیں جواس بحث کو غورسے سنتا رہا ہر دوح غیر سنفیرسے کہیں زیادہ مشابہ ہوگئ ۔۔۔ بے وقوت سے بے وقوت سے بے وقوت سے انکار نہیں کرسکتا "

'در مین متغیر سے زیادہ مشاب ہو؟'' ''ان

، میکن اس مسئط بر بچرایک اور مهاویت غور کرلو : حب جسیم اور روح متحد

ہوجائیں توفطرت روح کوحاکم اور مخدوم اور شبم کو محکوم اور خاوم قرار دستی ہے۔ اب بتا کہ کہ ان دونوں فرائفن میں سے کس میں رہانیت کی صفت پائی جائی ہج اور کس میں فائیت کی ج کیا تھارے نز دیک رہانیت کی شان اس میں ہیں جو حاکم اور مخدوم ہو اور فا نیت کی اس میں جو محکوم اور خادم ہو؟ " ماکم اور مخدوم ہو اور فانیت کی اس میں جو محکوم اور خادم ہو؟ " شمیک ہے "

"اور روح کس سے مثیا ہے ہے"

اور دوی ریانیت سے مثابہ ہو اور عہم فانیت سے اس میں کوئ تبہم نہیں گاؤا'' « تو پھرغور کرو، سیبیس ، کہ ہم نے جو کچھ اب تک کہنا ہو کیا اس کا ینتیج نہیں لکتا ؟ \_\_\_\_\_\_ دوج ہو ہومشا بہ ہی ربانی ، لافائی ، معقول ،غیر متنوع ، غیر علل ،غیر متنی وجود سے اور جہم ہوم ہومشا بہ ہی انسانی فائی ،غیر معقول ہتنوع تعلیل بزیراوز نغیر پزیر وجود سے ،میرے پیالے سیبیس کیااس سے انکارکیا جاسکتا ہو ہا''

"اوراگریدهیچ ہر توکیا جسم جلد تحلیل ہوجانے والی چیز جہیں ؟اور روح تقریبًا یا بالک ناقابل تحلیل نہیں ؟ "

"بے ثک "

"اورتم نے اس پرجمی غورکیا ہو کہ جب انسان مرجکت تواس کا مرکی حصتہ یعنی حبیم عالم مرک میں موجود ہوتا ہوا در لاش کہلا تا ہی جب قدرتی خور پر گھلنا اور معرفی اور منتشر ہوجانا چاہیے ، فوڈ گھلنا اور میٹرنا نہیں شروع کرتا بلکہ کچھ دن تک مسلم ہے ہوجھیے تو بہت دن تک کابٹی صلی حالت پر رہتا ہی اگریتے وقعت توکی اجھے ہول اور موسم میا زیگار ہو۔ حب واش کو سکھاکر اور مسالا لگاکر کے تعمدیا جائے ، جبساکہ مصربی دستورہی ، توجہ ناحی دو درت تک قربیب فربیب سالم رہ سکتی ہی اور م

جب بگرای بھی ہر تو بعض اجزا مثلاً ہڑیاں اور رباط تقریباً محفوظ رہتے ہیں؟ تھیں اسے اتفاق ہے؟ "

"بال"

"بےشک"

"بالكل هيچ براس ميس كوئ شبهر نهير"

کیکن جوروح الودہ اور دنیاسے جاتے وقت ناپاک ہی، ہمیشہ جسم کی رفیق اور خادم رسی ہی، ہمیشہ جسم کی رفیق اور خادم رسی ہی، جسم پر اور اس کی خواہشوں اور لذتوں پر فال ہی، یہاں کا کہ وہ وہ سیجھنے لگی ہی کہ حق صرف مجسم کل میں وجود رکھتا ہی ، انسان اسے چھوسکتا ہی اور کی کھاسکتا ہی اور اپنی لذتوں کے لیے استعمال کرسکتا ہی ۔ وہ جہ جوہمانی آنکھ وہ روح جب جوہمانی آنکھ وہ روح جب جوہمانی آنکھ کے لیے تاریک اور غیر مرک ہی اور صرف فلسفے سے بہانی باجا سکتا ہی ۔ وہ جہ ہو جہ کیا تم کے لیے تاریک اور غیر مرک ہی اور صرف فلسفے سے بہانی باجا سکتا ہی ۔ کہا تم سیمتی ہوگی ؟ " سیمتے ہوکہ ایسی روح دینیا سے جاتے وقت پاک اور آلودگی سے بری ہوگی ؟ "

ہر مرم ہیں « وہ جسمانیت سے جکڑی ہوئ ہی جو ہمیشہ جم کے ساتھ رہسنے اور حبم کی پرور کرنے کی وجہسے اس کی فطرت ہیں واٹل ہوگئی ہی ''

المهبت تطیک بی

اور پرجہمانی عنصر، میرے دوست، بھاری اور وزنی اور خاکی ہی بیر وہ نفترہ کے جسے دیکھے کردوح افسردہ ہوجاتی ہی اور بھرعا لم مرک بس کھی کا تی ہی اس لیے کردہ علی کردہ کی مالم زیریں میں جاتے ہوئے ڈرتی ہی ۔۔۔۔۔ دہ قبروں اور مزاروں کے گردمنا لاتی رہتی ہی جہاں لوگوں کو ان روح س کے بھوت نظرا نے ہیں جود نیاسے رولات کرتے دفست ہاک مذھیں بلکرص بصرسے الودہ تھیں اس لیے خود بھی مرئ روک ہوگئی ہیں یہ

« په بهت قرين قياس <sub>اک</sub>ې سقراط"

" ہاں یہ بہت قرین قیاس ہی سیبیس۔ اور لازمی بات ہم کہ یہ روحیس نیکوں کی نہیں بلکہ بدوں کی ہیں جنسیں اپنی سالقہ بری زندگی کی سنرامیں ان جگہوں پر مارا مارا بھرنا پٹرٹا ہم اوروہ اس وقت بک بھرتی اسٹی ہیں کہ حبسمانیت کی خواہش جودم بحریقی ان کابیجیا نہیں جھوٹرتی ،ان کوکسی اورجہیں قیار کردے اور اتھیں اپنے قیدخانے اسی قسم کی طبیعتوں میں ملتے ہیں جبیسی وہ سالقہ زندگی میں رکھتی تقیس )'

كس تسم كلبيعتين سقراط ؟ "

"میرامطلب یہ ہر کہ جولوگ شکم پروری ،عیاشی اور سراب خوری ہی بہتلا رہے ہیں ، اور حفول نے کھی ان سے بچنے کاخیال تک بہیں کیا وہ گرسے اوراسی قسم کے جانورین جائیں گے - تھا راکیا نیال ہر؟"

"ميرك فيال بي تويداك بهت قرين قياس ايح"

"اورجن لوگوں نے بے انصافی ،ظلم اورتٹ ردکوا ختیار کیا ہے وہ بھیریے، ہازا ورجیلیں بنیں گے ۔۔۔۔۔۔ اورائفیں بھلا کہاں پڑا ہطے کی ہی،

"بيشك اسى قسم كى لمبائعيس

"اوران سب کے لیے ہرایک کی طبیعت اور رجان کے لحاظ سے مناسب مقام تجویز کرنا کومشکل نہیں ؟ "

م بخور کرما چھ عس ہیں ہ " کرمشکل نہیں "

ان لوگوں کی خوشی کے مختلف مدارج ہوں گے ۔ سب سے زیادہ خوش ا بجائے خود اور اس مقام کے لحاظ سے جہاں اتھیں جانا ہو . وہ لوگ ہوں گے جن سے وہ مدنی اور معاشد نی نیکیا سعل میں آئیں جوعقبت اور عدل کہلاتی ہیں اور بغیر فلسفے کے عض عادت اور توجہ سے عصل ہوتی ہیں ؟

"يه سبه سے زيا دہ خوش کيوں ہوں گے ؟"

"اس لیے کہ ان کے لیے یہ توقع کی جاسکتی ہوکہ وہ کسی نرم مزاج یاموائشر پسندنوع ،مثلاً شہد کی تکھیوں یا پھڑوں یا جیونٹیوں کی شکل اختیار کریں گے یا روبارہ انسان کا جنم لیں گے اور ان میں سے عادل اور باعفت لوگ بیدا جوں گے "

"غالباً "

("کوی شخص جس نے فلسفے کا مطالعہ نہ کیا ہوا ورجود نیاسے رخصت ہوتے وہ بالک یاک نہ ہو، دیوتا کوں کی صحبت میں داخل نہیں ہونے پاتا۔ یہ شرف صرف اسے حال ہوتا ہی جوعلم کا مشیدا ہو۔ یہی وجہ ہی سنہاس اور سیبس ، کہ فلسفے کے سچے پرستا اول جہمائی لذتوں سے پر مہیز کرتے ہیں ،ان کا مقا بلہ کرتے ہیں اور ان سے مغلوب نہیں ہوتے ، کیا اس لیے کہ وہ زر پرستوں اور عام لوگوں کی ان سے مغلوب نہیں ہوتے ، کیا اس لیے کہ وہ زر پرستوں اور عام لوگوں کی طرح افلاس سے یا اپنے فائدان کی تباہی سے ڈرتے ہیں یا جا ہ پرستوں اور عورت ہیں یا جا ہ پرستوں اور عورت ہیں جو برے کا موں ہوتی ہی جو برے کا موں ہوتی ہی جو برے کا موں ہوتی ہی ج

سیبیں نے کہا" نہیں سقراط اس لیے نہیں یہ توان کی شان کے فلات ہے"

"بلینک اس لیے نہیں غرض وہ لوگ جغیں اپنی رو توں کی فکر ہر اور موت
جسم کی تشکیل میں محونہیں رہتے ،ان سب لذتوں کو خیر باد کہتے ہیں موہ اندھوں کی
داہ پر نہیں چلنا چاہتے اور جب فلسفہ انھیں پاک کرنا اور بدی سے نجات دینا
چاہتا ہر تو وہ اپنا فرض سمجھے ہیں کہ اس کے اثر کو قبول کریں اور جدھ وہ ملے کے
چاہتا ہی تو وہ اپنا فرض سمجھے ہیں کہ اس کے اثر کو قبول کریں اور جدھ وہ ملے کے
جاہتیں ۔"

"اس سے کیامطلب ہی سقراط ؟"

میں تھیں بتا تا ہوں ۔ علم کے مشیدا جانتے ہیں کہ روح جسم سے بر کی اور چیکی ہوگی تھی ہوگی تھی اور چیکی ہوگی تھی ہوگی تھی اور فلسفے کا اثر پڑنے نے سے پہلے وہ حقیقی وجود کا بلاواسط مشاہدہ نہیں کرسکتی تھی اور فلسفے کی سلاخوں سے جھانگ کر دیکھتی تھی۔ وہ ہر قسم کی

جهالت کی پیره میں لت بیت بختی اورخواہش نفسانی کی وجہ سے نور اپنی قید کی سازش میں شریک فالب تھی۔ یہ اس کی علی حالت مقی سے بعد مبیاکیں کر را تقوالور جیسا کرسب علم کے شیدائی اچھی طرح جانتے ہیں بجب نیسفے نے یہ دیکھاکاس <sup>لی</sup> قبیر حس میں وہ اپنے ہا کھوں گرفتار ہی اکس قدر سخت ہی تواس کو اپنے سایے میں ہے کرنڑی سے تسلی دی ا در رہا کرنے کی کوشش کی ۔ اسے یہ بتا یا کہ آنکھ اور کان اور دوسرے حاس مرامر فریب ہی اور مجھایا کمان سے دور رہے ا ور ضرورت کے وقت بھی کام نہ نے بلکا پنی طرف متوجہ م وجائے ، صرف اپنے کب برا در وجود حقیقی کے خالص ا دراک بڑجو وہ خود کرتی ہو مجروسا کرے اور ان سب چیزوں کوناقابل احتبار سمجھے جو دوسرے درابع سے اس تک پنجتی ہیں ا ورتغير پزرېږي راس سيے که پرسب جيزيں مري اورموس بي سکن جن چيزوں کا وه اینے آندرستا برہ کرتی ہر وہ معقول اورغیر مرتی ہیں اور سیج نلسفی کی روح جانتی ہوکہ اس رباً ی کے قبول کرنے میں تا ال نہیں کرنا چاہیے لہے تما وہ مرشم کی لذات و خواېشات اورخوت والم سے جہاں تک مکن ہی، دور رہتی ہی وہ سوچتی ہم کہ جب انسان كولىين بهبت زياده وشي ياغم خوف يا ارزو بوتواسيص ويي نقصال نبي بہنچا جس کی ہم توقع کرسکتے ہیں \_\_\_\_ مثلاً صحت اور دولت کی بربادی جن کو وہ اپنی خواہش نفسانی برقر ہان کر دیتا ہی ۔۔۔۔۔ بلکه اس سے کہیں برانقصان جودنيام برترين جيز ايواور من كاس كوخيال تك نهيس آنا ما " وه کیا ہی سقراط؟ "

" وه به گرخب راحت باالم کا احساس بهت مهی شدید موتوم رانسانی روح به مجمق به که جوجزی اس شدیداحساس کا موضوع میں وه نهایت واضح اور قیقی بین حالانکه الیمانهیں ہی ۔ بیمض دیکھنے کی جیزیں ہیں ''

"ببت هيك بي

اوريهي وه حالت الرجس مين روح سب سے زيا ده سم كى غلام موتى الى !" و دكسي ؟ "

"اس وجہ سے کہ ہرراحت والم گویا ایک کبل ہج و و ح کوجم میں جڑویتی ہے۔
یہاں تک کہ وہ بھی جبم کے مانن ہوجاتی ہے اوراس کی فوشی کواپنی ٹوٹنی سیجے
جانے گئتی ہے اور جبم کی داے کواپنی دارے اوراس کی فوشی کواپنی ٹوٹنی سیجے
وہ اس کی عادتوں کواپنی عادیوں اوراس کے مطانوں کواپنی ٹوٹنی سیجے
مجبور ہوجاتی ہی اور بھر کوئی امید نہیں رہتی کہ عالم زیریں کوجاتے وقت وہ باک
ہوجائے گی بلکہ ہمیشہ جبم سے آنودہ رہاکرتی ہی جینا نبچہ وہ سی اور جبم میں بھرجاتی ہی اور وہاں نباتات کی طرح اگتی ہی اور بڑھتی ہی اس لیے رہانی اور باک اور اس بط

لا بالكل درست بي متقراط "

یہ سبب ہرسیبس، کوملم کے سیجش ای عفت اور شجاعت افتیار کرتے ہیں۔ وہ وجہنہیں جولوگ بتاتے ہیں ''

«سرگزینیس»

" ہرگز نہیں افلسفی کی روح کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہی۔ وہ فلسفے سے یہ درخواست نہیں کرتے کہ اسے دہا کر دے تاکہ وہ پھر راحت والم کی زندگی اختیا ر کر اے ایک کام سے دو مسرے کام میں انجھتی رہے اور اپنی پینیلوپ کی سی مبنائی کو اُد دھیڑنے کی جگریتی جائے 4 بلکہ وہ جوش جذبات کو کھنڈ اگر کے عقل کی راہ پرجیتی ہیء اسی کے تصور میں رہتی ہی اور ربانی حقیقت کا دبیج عن گھا ن بہیں ہی مشاہدہ کرے اس سے اپنی غذا حال کرتی ہی۔ اس طرح وہ فرندگی بسر

کرناچاہی ہی اور مرنے کے بعد یہ امپرر کھتی ہی کہ جاکرا بنے ہم جنہوں اور ہم شروں میں میں جائے گی دمرگزا در شہد نکرہ اس جائے گی دمرگزا در شہد نکرہ اس جائے گی اور بیٹ خال در کھتی ہی سیبیاس اور سیبیس ) کہ جس روح نے اس طرح تربیت پائی ہی اور بیٹ خال دکھتی ہی وہ جب سے جا ہوتے وقت کھوکر ہوا میں الٹھائے گی اور معدوم ہوجائے گی "

جب سق اط ابنی تقریر ختم کرچکا تو دیر تک سنا خارہا۔ وہ نودا دیم ہیں اکثر لوگ ہو کچھ کہا گیا ہما اس پر خور کر رہے تھے ۔ صرت سیبیس اور سیمیاس نے اکثر لوگ ہو کچھ کہا گیا ہما اس پر خور کر رہے تھے ۔ صرت سیبیس اور سیمیاس نے اکثر لوگ ہو کچھ کہا گیا ہما اس پر خور کر رہے تھے ۔ صرت سیبیس اور سیمیاس نے کہ ابھی بہت سی معملی کیا خیال ہو اگر کوئی شخص سیلے کی چھان بین کر ہے ۔

متعملی کیا خیال ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں کہ گئی ؟ اس لیے کہ ابھی بہت سی باتوں پر شہر ہہ اور اعتماض ہو تو ہر کہ کچھ نہیں کہتا ۔ لیکن اگر اس سیکھ میں کہت ہو تو ہی کہی تا ہی لائے صاف صاف ظاہر کر دہ ۔ اور اگر کوئی اس بہت مشورہ دے سکو تو ضرور دو اور اگر کھا دے خیال ہیں ہی کچھ مرد کر سکتا ہوں بہت مشورہ دے سکو تو ضرور دو اور اگر کھا دے خیال ہیں ہی کچھ مرد کر سکتا ہوں تو ہیں جان میں اس بے مدد کر سکتا ہوں تو ہیں جان میں اس میں کچھ مرد کر سکتا ہوں تو ہیں جان میں میں جھی مرد کر سکتا ہوں تو ہیں جان میں اس میں تو میں جان میں اس میں تو میں وال

سیمیاس نے کہا" میں اس اعتراف پرمجبور ہوں سقراط کہ واقعی ہم دونوں کے دل میں شہات بریا ہوئے کے دل میں شہات بریا ہوئے گئے اور ہم ایک دوسرے کو آبادہ کررہے تھے کہ وہ سوال پوچھے میں کا جواب ہم چاہئے تھے لیکن پوچھنے کی ہمت دونوں میں سے کسی کو بھی نہ تھی ۔ اس خوف سے کہ ہماری گئا خی الیسے وقت میں کو کلیف دہ نہ ٹا بت ہو ؟

سقراط نے مسکراکر جواب دیا '' ارسے سمیاس میرتم کیا کہ رہے ہو۔ بھلا میں دوسروں کوکیسے بقین دلا وُں گا کہ میں اپنی موجودہ حالت کو مصیب نہیں سمجھتا جب کہ میں تم تک کوبقین نہیں دلاسکتا کہ میری حالت ہرگزاس سے برتر

ا جازت ہم ۽"

نہیں جیسی میری زندگی کے اورکسی لمح میں تقی کیاتم بینیں مانے کے مجوس بیش گوئ كا كم سي كم اتنا ماده موجود الرجينالاج منسول مين موتا الرساس في كرجب وه د کھتے ہیں کہ ان کی موت آبہنی ہر توجونکہ ساری عمر گاتے رہے ہیں اس وقت اور زیادہ جوش وخروش سے گاتے ہیں اوراسی خیال سے خوش ہوتے ہیں کوعنقریب وہ اُس دیوتا کے پاس جانے والے ہیں جس کے وہ کارکن ہیں بیکن انسان ، چونکه وه خودموت ہے ڈریتے ہیں اان راج ہنسوں پر میتہمت رکھتے ہیں کہ وہ آخری دقت کا نوجه کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجنے کہ کوئ پر ندھبی مسردی یا بھوک یا درد کی حالت میں تھی نہیں گا تا۔ نہ تو بلیل اور نہ شا ما اور نہ ہو توان کے لیے كهاجانا سوكديد غم ك كيت كات بي مكريس ندان ك تعلق به بات مانتابهون شداج سنسول کے بارسے میں بلکہ یہ راج سنس ابولوسے منسوب ہونے کی وج پیش گوئ کی قوت رکھتے ہیں اور دوسری دنیا کی عبلائیوں کا اندازہ کرلیتے ہیں۔ يبي وجهر كه اس روزوه مهميشد سے زياده گاتے اور خوشي مناتے ہيں بي تھي چونکه اینے آپ کواسی دبوتا کا پرستا راورراج سنسوں کا خواجہ تاش سجھتا ہوں ا ورخیال کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے آقاسے بیش گوئ کی قوت ان سے کم نہیں طی اس لیے پر نہیں چا ہتا کہ دنیا سے جاتے وقت لاج سنسوں سے کم فوش ہوں ۔ اگرتھیں اسی وجہسے تا مل ہو تو اس کا ذرائعبی خیال نہ کروبلکہ جو کھے کہنا چاہتے ہو کہوا ورج پوچھنا چاہتے ہو پوچھوجب تک کہ ایھنس کے گیا رہ مسطریٹوں کی

اہ یونان اور جنوبی یورپ سے دوسرے ملکوں کا ایک پرندھیں سے دنگ برنگ کے پر اور مسر پرکھنی ہموتی ہے۔

سیماس نے کہا " بہت غوب بمقراط - تو پھریں تم سے اپنی مشکل بیان كرتا بهون اورسيبين ابني شكل بيان كري كالمجه به اصاس سي داور غالباتم كو بھی ہوگا ، کموجودہ زندگی میں اس قسم کے مسائل کے سعلق کوی تقینی بات معلم كرنا نهايت سنكل بلكه نامكن بريتابهم من أستفض كوبزدل مجمول كاجوان ك متعلق ہر سم کے اقوال کی پوری طرح چھان بین مذکرے یا ان پر ہر ہواوے نور كرنے سے مسلے ہى ہمت بارجائے - اسے اس وقت تك استقلال ك سافقد كوشش كرنى جائي جب تك كردو بالوسيس سي ايك حال ندم وجائد یا تووہ اپنی تحقیق سے یا دوسرول کی تعلیمسے ان کی حقیقت دریا فت کیے، یا اگریه نامکن بر تومیری رائے بی وه اس انسانی نظریے کوچ سب سے بہتر اور نا قابل تردید بهوافتیاد کرے اوراسی بیرے میں بیطی رزندگی کے سمندر کو عبور کرے ۔۔۔۔۔یں مانٹا ہوں کہ بیرصورت خطرے سے خالی نہیں اگر صدا کا کلام اس کی رسمای اورحفاظمت شکرے وادراب تھا دے مکم کے مطابق میں تم سے سوال کرنے کی جرات کرتا ہوں تاکہ تھے بعدیس کھیتا نا نریطے کرمیں نے اس وقت ايرناخيال كيون نظام ركرديا -اس ميك كرجب سي خواه تنها خواه سببیس کے ساتھ ال کرواس مسئلے برغور کرتا ہوں تو مجھے یہ استدلال تا کائی معلوم بوتا بي سقراط "

سقراط نے جواب دیا "غالباً میرے دوست تھھا راکہنا میچے ہے۔ مگریہ توبتا ؤ

کہ استدلال کس لھا ٹاسے ناکا فی ہم ؟ " " اس لھا ٹاسے :۔ فرض کروکہ کو کی شخص ننے اور بر پیط کے بارے میں اسی دلیل سے کام ہے۔ کیاوہ یہ نہیں کے سکتا کہ تغیرایک غیرمری ،غیرمیم، مکل اور ریانی چنر ہی جوایک ہم اہنگ بر لبطے اندر موجود ہوتا ہے لیکن خور بر لبط

اوراس کے تار ما دی ، مرتب ،ارضی اور فائی چیزیں ہیں ؟ اورجیب کوئ تخص برليط کو توطوا ہے يا تاروں کو کا طب کريا نوج کر مجيناک دے توو ہ تحض تھا ري دلیل کے قیاس پر میر دعوی کرسکتا ہو کہ نتمہ باقی رستا ہو اور معدوم نہیں ہو تا۔ وه کے گاکسم ہرگزی تصور نہیں کرسکتے کے ارکی بربط اورخودیہ اوسلے ہمسے تار، چوفانی میں موجودر ہیں اور نغم حواسمانی اور لافانی نظرت رکھتا ہے معدوم ہوجائے \_\_\_\_ فانی برلطسے پہلے معدوم ہوجائے - برنغمہ ضروکہ ہی نه کمیں موجود ہوگا یکڑی اور تا رایک دن فغا ہوجائیں سے مگراس پرزوال بنس سيكا فود تهارك ول من هي بي خيال آيا بوكاء سقراط، كهما راتصور دوت اسى قسم كام كا ورجب جم كرم وسرد اختك وترعناصر سي مرآ سنگ اورم وطاس توروح ان کی ہم ہنگی یا امتزاج کا نام ہی - اگریہ سیح ہی توجب بھی حسم سے تار بیماری پاکسی اورصدے کی وجہ سے زیادہ طبیلے ہوجائیں پاکس جا کیل آ روح با وجوداس سے کہ وہ موسیقی سے نغموں یا فنون لطیفہ کے نمونوں کی طرح ربانیت کی مشان رکھتی ہی، فوراً معدوم سوجاتی ہی و اگرچ جسم ایک مرت تك بافى رستا ہى يدان تك كدو محليل ہوجائے ياجلا ديا جائے - تواگر كوئ تخص يددعوك كرے كدروح جوجم كے عناصر كى بم اسنكى بحاس چيزسے ہے ام موت كيت بين يبل متاثر بوتى الرقوم اس كياجواب دين " سقراط ديرتك مكتلى بانده بمارى طرت ديكمتاريا اور كيمرمسكراكر بوالا ر سیمیاس حق بجانب ہی آخریم میں سے کوئی شخص جو مجھ سے زیادہ اہل ہو أست

سقراط دیرتک ملتلی باندھ ہماری طرف دیکھتا رہا اور پھرمسکراکر بولانا «سیمیاس حق بجانب ہی آخرتم میں سے کوئی شخص جومجہ سے زیادہ اہال ہو اُسے جواب کیوں نہیں دیتا ؟ کیونگہ اس نے مجھ برجواعشراض کیا ہی وہ وزنی ہر کسک شاید بیر بہتر ہمو گا کہ اُسے جواب دیئے سے پہلے ہم ہی سن لیس کے سیبیس کیا کہتا ہم تاک ہمیں سوچنے کے لیکھی وقعت مل جائے اور جب دونوں اپنی بائیں کو کہیں تا اگروہ تھیک ہوں تواضیں مان لیں اور اگرفلط مہوں قوابی رائے پرقالم مایں اور اگرفلط مہوں قوابی رائے پرقالم مایں تو پھرم رائی سے یہ بتا اُسپیلی کہ وہ کون سی مشکل تقی جس نے تھیں ہر لیٹ ن کر رکھا تھا "

سيبس في كها" مين تصيل بثاتا بول مجھے تواليسامعلوم ہوتا ہوكر بحث جہاں پہنے تھی وہیں اب میں ہرا ورجواعتراصات اس پر پہلے وارد ہوتے تھے اب بھی ہونے ہیں میں یہ مائے کوتیار ہوں کہ معرح کاجم میں داخل ہونے سے يهل وج در كھنا نهايت قابليت سے اور كافى طور يرثا بت كردياكيا ہوليكن موت كے بعدروح كا وجودميرك نزديك اب تك ثابت نهيس بعُوا مكرميرا اعتراض وه نہیں ہے بوسمباس کا ہے بی اس سے انکارنہیں کرتا کہ روح جیم سے زیادہ مفنیوط اوربا يدار سراس ليكريس است براعتبارت جيمت برتر سبحما ابول يبال تهارا استدلال مجدسے يه پوچھاكا: تو پيرتم كيوں قائل نہيں ہوتے ؟-جب تم دیکھتے ہوکہ انسان کے مرفے بعدوہ چیزجو کم یا سیدار کو اقی رستی ہی تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ زما وہ پا کدار چیزاس زمانے میں صرور باتی رہے گی؟ اب مربانی کرے غور کروکہ میراعتراض بیتے سیمیاس کی طرح میں مجی ایک استعالی کی صورت میں بیان کروں گا کچھوڑن رکھتا ہے یا تہیں جس مثال سے میں کام لوں کا وہ ایک بوڑھے مبلاہے کی ہردوہ مرجاتا ہرا وراس کے مرفے بعد كوى تخص كهتا برز- وه مرانهي يقيبنًا زنده برد- ديكھو بركوط برجواس في بناتھا اور مینا کرتا تھا۔ یہ بالکل محفوظ ہی، زراتھی نہیں مگرط کھروہ کسی شخص سے ، جیسے يه بات نقين نهين آتي، پوچيتا هو کمانسان زياده پائدار سي يا وه کو شيه وه يهنتا اوربرتتا ہواور حبب پیرجاب ملتا ہو کہ انسان کہیں زیادہ پائرار ہوتھے آہو كراس في انسان كا بوزياده يا ئيدار مهوت كے بعد باقى رمهنا ثابت كرديا اس

كه كم يا كرارچيزاتى رسى بهريكن تهيس ديكهو،سيمياس كه يداس كي قلطي بي يا نہیں۔ شخص سمجے سکتا ہے کہ وہ ایک مہل بات کہ رہا ہے۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اس جلاہے نے ایسے بہت کوھ بن کرہین طحاسے اور کئی ایک کے ختم ہونے کے بعدزندہ رہا لیکن اُخری کوٹ اس کے ختم ہونے کے بعدیاتی رہا۔ اس سے یہ ٹا بت نہیں ہوتا کہ انسا ن کوٹ سے زیادہ کر ورا ورنا یا *کدار ہے۔* اب دیکھ**وک** روح اورسبم کا تعلق تھی اسی قسم کے استعارے سے ظام رکیا جاسکتا ہی اور کہنے والا بجاطور بركم سكتا ہى كداسى طرح روح نديادہ بائدار اورجم اس سے مقابلے ميں كمزور اورنایا کدار ہوا وراسی استدلال کے مطابق ہرایک روح کئی جیموں کو بہن کر بُقس فرالتي مي خصوصاً أكرانسان فرى عمريات جب مك وه زنده برجيم بُقستا بستار بهتا بهر اور روح نئی پوشاک بن کراس نقصان کی تلافی کرتی رہنی ہی۔ كيكن ظامر ايحك جب روح كاخاتمه موتا بح توده ابني آخرى بوشاك يسخ موتى بحاور یہ پوشاک اس کے بعد باقی رہتی ہولیکن اخرکا ر روح کے مرنے نے بعد ممالیٰی قدرت كزورى دكهاما بهرا وربهت جلتحليل بوكرفنا بهوجاما بوامير الهذا ميرا عنيال میں اس استدلال پر بجروسا نہیں کرنا چاہیے کہ روح کے زیادہ قوی ہونے سے اس کا موت کے بعد ما قی رہنا تا بت ہوٹا ہے۔ غرض جیز کے امکان کا تمدعوی کرتے ہواگرہم اس سے زیادہ می سیم کسی اور یہ مان لیس کردوح نہ صرف انسان کی پیدائیں سے پہلے وجود کھتی تھی بلک بجش آدمیوں کی روحیں مرنے کے بعد موجود رستی ہیں اور بار بار بیرا ہوتی اور مرتی رہیں گی گویا دوح میں ایک ایسی قدرتی طاقت ہو کہ وہ باقی رہے گی اور بار ہانیا جم لے گی -

اس کے باوج دہم پر کرسکتے ہیں کہ کھی ندگھی وہ اس آوا گون کی مشقت سے تفک جلئے گی آخر کا را کی موت اسے بانکل ہلاک اور معدوم

کردے گی مکن ہوکہ ہم ہم سے ہڑھی اس موت اور ہلاکت جہمانی سے جوروح کا خاتمہ کردیتی ہو تا واقعت ہواس لیے کہ ہمیں اس کا عجریہ نہ ہوا ہو۔ اسی صورت میں ہیں ہیں ہیں ہیں اس کا عجریہ نہ ہوا ہو۔ اسی صورت میں ہیں ہیں ہیں ہیں جورس کا کہ خوص موت کے بلا ہم میک اس کا ہم اطبینان محف حماقت ہوجب تک وہ یہ تابت نہ کرسے تواس شخص کو، جومرنے والا ہو ہمیشہ لیکن اگردوح کا لا فائی ہو نا ثابت نہ کرسے تواس شخص کو، جومرنے والا ہو ہمیشہ ہجاطور ہمین اندلیشہ ہوگاکہ ہیں جبی سے تعاشر ہونے کے مسائقہ دو ہم ہو گاکہ ہیں جبی سے تعاشر ہونے کے مسائقہ دو ہم ہو گاکہ ہیں ۔ ایک بار پوری طرح قابل ہوجانے کے بعد ہمارا عقیدہ باتیں بہت ناگوار ہوئیں ۔ ایک بار پوری طرح قابل ہوجانے کے بعد ہمارا عقیدہ باتیں بہت بار ہوگیا اور ایسا معلوم ہو تا تھا کہ نہ صرف ہماری سا بھر بحث ہیں انجون اور ایسا معلوم ہو تا تھا کہ نہ صرف ہماری سا بھر بحث ہیں انجون میں ہوگا۔ یا توہم اس قابل اور شہبات بیدا ہوگئ بلکہ ہم اکٹر دہ بحث کا بھی ہیں انجام ہوگا۔ یا توہم اس قابل نہت کہ کوئی فیصلہ کرسکیں یا کوئی ٹیا دہی نہ تھی جس پرعقیدہ قابم ہوگا۔ یا توہم اس قابل نہت کہ کوئی فیصلہ کرسکیں یا کوئی ٹیا دہی نہ تھی جس پرعقیدہ قابم ہوسکے "

ایشیرالیس: - مجھ بھی بہی احساس ہی فیڈ و - قیم ہے اسمانوں جب تم تقریر کررہ سے تقی تو ہیں اپنے دل ہیں یہ سوال کررہا تھا: آبندہ ہیں کسی حب تم تقریر کررہ سے تقی تو ہیں اپنے دل ہیں یہ سوال کر دہا تھا: آبندہ ہیں کسی استدرلال پر کیسے بھروسا کرسک ہوں ؟ بھلاسقراط کی دلیل سے زیادہ شافی ہو اور کسی دلیل ہو کہ اور کسی دلیل ہو کہ اور کسی ہی اس کا ذکر آیا مجھے فرافیال یہ وہ نظری ہی جو میر سے دل کی بات ہے۔ اب جھے نئے سرے سے اس کی دلیل تلاش کر ایک ہے فرافیال کرا پڑھے کے دلا کہ اس کا در کر آیا میں تھی جس کا کہ سقر اطالاس کے بعد کر دوج باقی دہتی ہی دسی کا گواری کی کیفیت تھی جس کا کہ سقر اطالاس کے بعد کیا اس بھی دہی ناگواری کی کیفیت تھی جس کا کہ سقر اطالاس کے بعد کیا اس کے ساتھ اس کی کیفیت تھی جس کا کہ سقر اطالاس کے بعد کیا اور اس کا جوا

زوردارتها یا بیسیشی اجبهان کار بوسکے سازی روئدا دھیک طیک بیان کرو "

فی روز ارتفایا بیسیشی اجبهان کار بوسکے سازی روئدا دھیک طیک بیان کرو "

دن کی طرح کھی نہیں ہوئی ۔ اس کا جواب دینا توکوئ یات ہی نہ تھی تعجب تو شخصے دوجیزوں پر تفا ایک یہ کہ اس نے ان نوجوانوں کی گفتگو کو نہایت نزمی اور خوش مواجی اورب دیگی کے ساتھ سنا دوسرے یہ کہ اسے بہت جلد موس ہوگیا کہ اس کی شاق کو را اس کی ثلاثی کردی ۔ کہ اس بحث سے ہم سب کو تکلیمت بہنے ہو اور اس نے فوراً اس کی ثلاثی کردی ۔ اس کی شال ایک سیدسالار کی سی تھی جو اپنی شکست خوردہ اور منتشر فوج کو جس کرتا ہی اور الحقیں سجھا بھا کرمیدان مناظرہ میں واپس لاتا ہی "

کرتا ہی اور الحقیں سجھا بھا کرمیدان مناظرہ میں واپس لاتا ہی "

فیٹرو: بیں تھیں سب کچھ بٹا تا ہوں میں اس کے قریب ہی سیاسے
ہاتھ برایک تپائی بریٹھا ہوا تھا اور وہ ایک کوج بریھا جوفاصی اونچی تھی ۔ وہ
میرے ہاتھ کو سہلا رہا تھا اور میری گردن کے بالوں کو تھیک رہا تھا ۔۔۔
اسے میرے بالوں سے کھیلنے کی عا دت تھی ۔ اس نے کہا فیڈو فالباً کل تھا ری
یہ نوش نمانٹیں کے جائیں گی ''

" بال سقراط فالباً " " اگرتم میری بات بانو تویه ندکرنا " " توپیمرکیا کرول "

"اگر ہماری یہ بحث مرجائے اور سم اسے دوبارہ زیدہ سرکر سکیں توکل نہیں بلکہ آج ہی ہم تم دونوں اپنے بال منظ وا دیں گے۔اگر میں تھاری حکہ ہوتا اور بحث میرے قابوسے تکل جاتی اور میں سیمیاس اور سیبیس کے مقابلے میں نہ کھیر سکتا تومیں خود یہ حلف اعلی آناکہ آرگیوسس کی طرح اس وقت تک سرپربال ندر کھوں گاجب تک کہ دوبارہ مقابلہ کرے افعیں شکست نہ دے لوں!"

« ہاں میکن کہاجاتا ہو کہ ان دولوں کا مقابلہ تو خود ہراکلیس بھی مذکر مکتا "

« تو چھر مجھے مرد کے لیے بلاؤر میں غورب آفتاب تک تھارے لیے آپولاس

بن جاؤں گا ؟

ر بیں تھیں بلاتا قوہوں مگراس طرح نہیں جیسے ہراکلیس نے آپولاس کو مبلایا گئا میں ہے۔ ہراکلیس نے آپولاس کو مبلایا گئا

"یہی مہی ۔ لکین پہلے اس کی احتیا طرنی جائیئے کہ ایک خطرے سے سبچے رہیں "

سی اورکوی بری بات نہیں ہوسکتی جب طرح بعض لوگ مردم بیزارتنا ہوجائیں۔ اس سے بڑھ کرانسان کے لیے اورکوی بڑی بات نہیں ہوسکتی جب طرح بعض لوگ مردم بیزار بین آدمیوں سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں اور دونوں کی جڑا ایک ہی ہی یعنی دنیا سے نا واقفیت۔ مردم بیزاری اس وجہ سے پیدا ہوتی ہی کہ ناتج بیکا ری سے لوگون کم حدسے زیادہ بھروسا کیا جات : ہے ایک شخص پراعتما دکرتے ہیں اور اسے بالکل سی اور اسے بالکل سی اور دیسے بیدا ہور کی اور بینا اور کی اور اسے بالکل سی اور دیسے بی اور کی بینا ہو گا اور بدرہ اش نکا تاہم انسی طرح دوسرے خص پراور کی تربیسرے خص پر جب کسی آدمی کو یہ صورت بادبار اسی طرح دوسرے خص پر اور کی تربیسرے خص پر جب کسی آدمی کو یہ صورت بادبار بیش آئے خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جنسی وہ اپنا سیجا اور گاڑھا دوست بیش آئے خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جنسی وہ اپنا سیجا اور گاڑھا دوست انسانوں سے سیمتا ہی اور اس کی ان سب سے لڑائی ہوجائے تو آخریں وہ سب انسانوں سے نفرت کرنے لگتا ہی اور تھی ہی بین بی کا نام بھی نہیں یہ نے خصالت دیکھی نفرت کرنے لگتا ہی اور تو ہو تا ہو کہ کسی بین نیکی کا نام بھی نہیں یہ نے خصالت دیکھی نفرت کرنے لگتا ہی اور تو ہو تا ہو کہ کسی بنیں یہ نے خصالت دیکھی

بی ؟" "ہاں دکھی ہرک" "كياية احساس قابل افسوس نہيں ہو ؟ ظاہر ہوكہ ايستانفس جے دوسروت سالقہ طرق ہو السائن فطرت كا بالكل تجربہ نہيں ركھتا - اس ليے كہ تجربساس كواسى بات سكھا ديتا كہ دنيا ميں نيك بھى بہت كم ہوتے ہيں اور بدھى بہت كم ہوتے ہيں اور بدھى بہت كم ہيں السيے لوگ بہت تريادہ ہيں جو دونوں كے بين بين ہيں "

"اس سے تھا را کیامطلب ہو<sup>!</sup>

"میرامطلب به به کرجینی تم بهت لمیے اور گفتگنے کے متعلق کہوگے ۔۔۔ کو بہت لیے اور گفتگنے کے متعلق کہوگے ۔۔۔ کو بہت لیے اور بہت ٹھنگئے آدمی بہت شا ذرنطر آتے ہیں اور بہی بات ہر سم کی انتہا کی مثالوں پرصادق آتی ہے چاہے وہ بڑائ اور چوٹائ کی ہوں ، یا تیزی اور ستی کی اور سی متالوں پرصادق آتی ہو جاہے وہ بڑائ اور جوٹائ کی ہوں ، یا تیزی اور سفیدی کی ۔ چاہیے تم آدمیوں کولویا کتوں یاکسی اور کو ، انتہائ مثالیں بہت کم لمیں گی ملکر بہت زیادہ افراد بین بین ہوں گے ۔ کیا تم نے کھی اس پرخور نہیں کیا ہے "

من یہ ہر اور ہے۔ " توکیا تھارے خیال میں اگر بری میں مقابلہ کیا جائے تو ہہت زبادہ بڑے آدمی کم ہی نکلیں گے یُ

« ال يه بات توبهت قرين قياس بح<sup>ي</sup> ...

وسلے شک بہت قرین قیاس ہو اگر جو دلیلوں کی حالت اس معاملی اسانوں سے مختلف ہو۔ ارب تم نے مجھ سے وہ بات کہلوا کی جو میں نہیں کہنا چا ہتا تھالیکن مقابلہ اس بات میں تقاکہ جب کوئی سیدها سادها آدمی، جے علم کلام میں سلیقہ نہیں ہوکسی ایک دلیل کو سج سجمتا ہوا در پھر اسے غلط سجھنے لگتا ہو تواہ وہ واقعی غلط ہویا نہ ہو، اسی طرح پھر دوسری دلیل کو اور پھر تیسری دلیل کو اور پھر تیسری دلیل کو اور پھر تیسری دلیل کو اور پھر ایک جوزیار کا دل سے عقیدہ بالکل جاتار سمتا ہی اور جیسا کہ تم جائے ہو وہ لوگ جوزیا دہ بحث دل

كرية بن اخري اين آب كوانسان بن سبس رياده وانشمند عين لكين اس يد كه صرف الفيل كويي فيفت معلوم بوكدسب دليلس بلكرونيا كي سب جزي ے بتیا داور ناقابل اعتبار ہیں اوران موجوں کی طرح جن کا فرکر **وری ہ**ے کیراہی ہمیننہ مدوجزر کی حالت میں رہاکرتی ہیں <sup>۔ اا</sup>

البالكل عمك بيع"

بان فيطرو الوراكري يايقين كوئي جيز ہر اورعلم كاكوئي امكان ہر وكس قدر افسوس کی بات ہے۔۔۔۔کہ انسان کوکوی دلیل سو جھے جو مسلے سیح سعلوم ہوا ور پیرغلط نکلے ، تو وہ بجائے خود اپنی عقل کو الزام دیئے کے غصصہ میں اینا الزام کل دیاو<sup>ں</sup> كے سرمنده دے اور آين و مهيشدان سے نفرت كريارہے اور الفيس مراكمتا رہے اوراس طرح سچائي سے اور قيقت كے علم سے محوم بوجائے "

" ال بي شاك بهت افسوس كى بات سي

"تو پر سب سے بہلے مہیں اس بات ہیں احتیا طاکرنا چاہیے کہ ہم اپنے ول میں بیرخیال ندائے دیں کہ دنیا ہی کوئی دلیل شیج اور سعقول ہوتی ہی نہیں اس بجائي يتمجنوكه الجمي خود بهمين معقوليت نهين ببيلاموي اورسين مردانكي كيساته د ماغی صحت حال کرنے کی ابنی سی کوشش کرنی جاہیے ۔۔۔۔ تم کو اور دوسرول این آینرہ زندگی کے لیے اور مجھے آنے والی موت کے لیے کیونکہ اس وقت مجھے يرمحسوس ہوتا ہو کہ میں ایک فلسفی کا سا مزاج ننہیں رکھتا ہوں بلکہ عام لوگوں کی طمح متعصب آدمی ہوں متعصب آدمی کا قاعدہ ہر کہ جب وہ بحث کرتا ہر توا سے اس کی پروانہیں ہوتی کرمسئے کی حقیقت کیا ہی بلکرصرف یہ فکر ہوتی ہی کر سننے والون كواين بات كا قايل كردك أس مين ا ورجهمين اس وقت بوفرق بروه مثن اتنا الر المسكد وه توسف والول كواين بات كاقاليل كريا چاسا اورمين

در ص این آپ کوقایل کرنے کی کوشش کرر رہا ہوں۔ سننے والوں کوقایل کڑا ميرك لي الك ضمتى جيز سي اورتم بهي ديكهو مجه اس بحث سے سرطرح فائده سى-اس ليے كداگر ميرى بات ميح ہو تو يہ بہت اچھا ہو كد مجھے اس حقيقت كالقين ہوجائے لیکن اگرموت کے بعربینہیں ہوتا تب بھی اس تفور سے عقت میں اینے دوتوں كوناله و فريادے پريشان نہيں كروں گا اورميرى جهالت نسارہ ديرتك باقي نہیں رہے گی بلکہ میرے سائھ ختم ہوجائے گی اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ سیمیاس اورسیبس میں اس بحث کوشروع کرتا ہوں ا ورسی تم سے التی کرتا ہوں کہ سقراط کا لھا خد شکر و بلکہ حن کا خیال رکھو۔ اگر می تھارے نزدیک سے کہتا ہوں توجھ سے اتفاق کروورشدیوری طاقت سے میرا مقابلہ کروتا کہ میں اپنے جوش میں تھیں اور اپنے آپ کو گراہ نہ کردوں اور شہد کی کھی کی طرح مرنے سے پہلے تھارے اندر اپنا ڈنک منرچوطرعا ول -منا چھا آؤ اب اپنی گفتگو کریں رسب سے مہلے مجھے بیرا طبینا ن کر لینے دو کہ تمهاری پاتیس میرے دہن میں موجود ہیں سیمیاس کو اگر مجھے سی یا دہی ہون ورشبهه مرکه کمبیں روح با وجودجهم سے بہترا ور برتر ہونے کے ایک ہم اس استعا ك صورت ميں ہونے كى وجرسے جسم سے بيلے ختم شہوجاتے - برخلاف اس مح سيبس نے يرتونسيم كرىياكر دوح جيم سے زيا دہ يا كدار سى مگراس كاكمتا یه به کوکسی کوکیامعلوم مثل پدر وج بهت نسیجیموں کوگفس طوالنے سے بعد وجد فتم بروباست اور آخرى حبم كوائ بعد تفجو رمائ - يه وه موت برس سيحبم مبين يلكروح بلاك بموجائ كى اس لي كحيم بين بلاكت كاعمل مجيشهى بهوتارمهٔ تا هر کیون سیمیاس اور سیسیس یهی وه باتین همین شرجی پرهمین غور کوناه کا اُن دونوں نے اس کی تصدیق کی ۔

سقراط نے بوچھا" کیاتم ہمارے کل سابقہ استدلال کی صحت سے الکار کرتے ہویا صرف اس کے ایک جُزسے ؟ " "حرف ایک جُزہے"

"اوراس تجزئی نببت تھاری کیارائے ہی جس میں ہمنے یہ کہا تھا کیلم تذکر کا نام ہو اوراس سے یہ نہا تھا کیلم تذکر کا نام ہو اوراس سے یہ نتیج لکا لاتھا کہ روح جسم میں محصور ہونے سے پہلے کہیں اور موجود رہی ہوگی ؟ "

سیبیس نے کہا م استدلال کے اُس جزیسے میں بہت متا نزیجوا تھا اور اب بھی مضبوطی سے اسی خیال پر قابم ہوں ئیس میاس نے اس کی تائید کی اور کہا" میں خود یہ تصور تک بنین کرتا کہ میرے لیے اس خیال سے انتہا ہ ن کرنا مکن ہے۔''

سقراط بولا" تھیں اس سے اختلاف کرنا پڑے گا ،میرے تھیں وہست، اگرتم اب تک اس خیال برقایم ہوکہ ہم آ ہنگی کوئ مرکب چیز ہی اور روح ایسی ہم آ ہنگی ہی جو چیم میں گئے ہوئے تاروں سے ال کرنیتی ہی اس لیے کہ تم یہ تو کھی نہ کہو گے کہ ہم آ ہنگ نغمہ ان اجزا سے پہلے موجود ہوتا ہی جن سے وہ مل کر بنا ہی ا

البھی کہیں،سقراط"

"گرکیا تم نہیں دیکھتے کہ تھارے الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں جب تم یہ کہتے ہوگہ دوح انسان کی صورت اختیا رکرنے اورجیمیں داخل ہونے سے پہلے موجود تھی اور ان اجزاسے مرکب تھی جن کا اس وقت تک وجود تھی نہ تھا؟ اصل میں ہم آ ہنگ نغمہ روح سے مثنا بہت نہیں رکھتا ہجیں تم نے سجھ اصل میں ہم آ ہنگ نغمہ روح سے مثنا بہت نہیں رکھتا ہجیں اور اس میے کہ پہلے برلیط اور تیار اور سُرغیر آ ہنگی کی حالت میں موجود ہوتے ہی

اورہم اسٹی ان سب کے بعد وجود ہیں آتی ہجا ورسب سے پہلے معدم ہوجاتی ہو۔
قام ہر ہجاروح کا یہ تصوراس دوسرے تعدور کے کیونکرمطابق ہوسکتا ہے ؟

سیمیاس نے جواب دیا "ہر کرنہیں ہوسکتا "
" حالا تکہ خوداس بحث میں جس کا موضوع ہم آسٹی ہو یقیناً ہم آسٹی ہوا چاہیے ؟"

" فرور موناچاہیے "
" نمین ان دونوں تفنیوں میں کے علم تذکر ہے ، اور روح ہم آ ہنگی ہُ وطلق ہم آبگی ہونات ہم تعلقہ میں ہمیں ہمیں ہمیں کا کوئی شہوت نہیں کہیں آ یا دوم مضور طاقعہ وسے سیسست دوم سے کے میں کا کوئی شہوت نہیں کہیں آ یا دوم مضور طاقعہ وسے سیسست دوم سے کے میں کا کوئی شہوت نہیں

کہیں زیادہ مضبوط عقیدہ ہر بہ سبت دوسرے کے س کا کوی ثبوت نہیں دیاگیا بلکر و مخص کائی است مان دیاگیا بلکر و مخص کائی اور خمینی باتوں بر بہن ہر اس بیا عام لوگ است مان لیتے ہیں۔ یس اچھی ہر جانتا ہوں کہ یہ دلایل خوطن تخیین بر بہنی ہیں بڑے ذریعی ہوتے ہیں اور اگران کے استعمال میں احتیاط نہ کی جائے تو آدی ان سے دھو کا کھاجا تا ہر سے اس بندسے میں مجی اور دوسری چیزول ایس کھی ۔ لیکن بلا اور اس کا شوت لیکن بلا ور اس کا شوت لیکن بلا ور اس کا شوت

یا چہنے کہ مارور اس اور سرک کروں سرمی میں میں ایک اور میں اور میں است میں کا اور میں است میں کرتا ہو۔ کہا تھا رہے خیال میں ایک سم آ ہنگ شو یا کسی اور مرکب کی حالت ان اجزا کی حالت سے مختلف ہوسکتی ہی جن سے وہ بل کر بناہ کی؟" درگی بند ۔ "

بررر ، ين « ياس كاكوى فعل يانفعال ان ابراك فعل يا انفعال سيخلف

بوكتا بري"

ورتبين بيوسكتا "

"اس لي كرم م من الشي من كوى البي حركت يا أواز يا عنفت نبين

موسکتی جواس کے اجزامے مخلف ہو!

"بےشک یہ نامکن ہی"

"اوركيا بربم أبناك شيكى الهيت اس برخصر ببي كداس كے اجزائي

كس طريقية سيم أينكي بيدا كي كني بهو ؟ " " بس تصالاً مطلب تبين سجها "

ورج موت این داید چر

زیادہ ہم آہنگ اور کامل طور مرہم آہنگ کہلاتی ہوجب اس کے اجزائیں نیادہ تقیقی اور کامل ہم آہنگی پائی جائے ، اور کم ہم آ ہنگ اور اقص طور بر ہم آہنگ کہلاتی ہوجب اس کے اجزائیں کم اور ٹاقص ہم آہنگی ہو۔'

" مختیک ایج"

«لیکن کیا روح سے بھی درسے جوسکتے ہیں ؟ کیا یہ مکن ہوکردوجیت کے اعتبارے ایک روح دوسری روح سے تقیقت سی بھی کم یازیادہ ہو یاکا لی۔

يا ناقص ترمو؟"

وبراز نبين"

، رمرین و کہاجاتا ہے کہ دوروں سے ایک بی عقل اور نیکی ہے اور وہ

اهی روح بر اور دومسری میں حماقت یا بدی بر اور وہ بٹری دوح ہری یہ کہنا درست بريانهين"

‹‹ لیکن وہ لوگ جوروح کوہم آ ہنگی کہتے ہیں اس میں نیکی اور بدی کے موج<sup>ود</sup> ہونے کے بارے میں کیا کہیں گئے ہے۔۔۔۔ کیا بیکہیں گے بیٹھی ایک قسم کی ہم آبنگی اورغیر آبنگی ہر اور نیک روح ہم آبنگ ہر اورخد ہم آبنگ

ہونے کی وج سے آینے اندرایک ادرسم النبکی رکھتی ہوا وربدرورح غیراً ہنگ ار اس لیاس کے اندرکوئ ہم اسکی نہیں ؟"

مجصنبين معلوم مرقياسا كهتابهون كيثنا يدوه لوك جوروح كوبم اسنكي كت ایں اسی قسم کی کوئی بات کہیں گھے "

"ا ورسم بهیلی مان چکے ہیں کہ کوئ روح روحیت میں کسی دوم روح سے کم یا زیادہ نہیں اور یہ گویا اس کا اعتراف کرنا ہو کہ کوئ ہم آ ہنگ ستريم اسنگي مين كسى دوسرى بهم اسنگ شوس كم يا زياده يا كامل ترياناقص آم

ښين بولي ؟ "

« اور جوچنر كم يا زياده بهم آمنگ نه بهواس كى بهم آمنگى ميس كم يازيا ده كا زن نہیں ہوگا 🖖 « هيك بهر"

"أورحي كى ہم آستگى ميں كم يا نريا دہ كا فرق نہ ہواس ميں يكساں ہم آستگى یای جائے گی ؟" " يال "

" توجونکه ایک روح روحیت میں دومسری روح سے کم ازیادہ نہیں ہوتی اس لیے ہم آئی میں ہی کم یا زیادہ نہیں ہوتی ؟ "
اس لیے ہم آئی میں ہی کم یا زیادہ نہیں ہوتی ؟ "
"بالکل صبح ہے "

"اس کے نہ تواس میں ہم آسٹی کم یا زیادہ ہوتی ہر شغیر آسٹی ؟"

البے شک ہیں ہوتی"

"ا ورچونکه ایک روح میں دوسری روحسے شہم آ ہنگی کم یا زیادہ ہوتی ہم نرغیر آ ہنگی اس لیے نہ ایک روح میں دوسری روح سے نیکی زیادہ ہوگی نہ میری اگر شیکی کوہم آ منگی اور بدی کوغیراً ہنگی کہا جائے ؟ "

ی نوام ۱، می افرربری و بیرا، می جه جانسه! ''بالکل زیا ده نهیس مهورگی ''

" یا زیادہ سیح الفاظ میں، سیمیاس، یوں کہناچاہیے کہ اگر روح ہم آ ہنگی کا اللہ ہو اللہ اللہ ہم آ ہنگی کا اللہ ہم آ ہنگی کا اللہ ہم آ ہنگی ہم اور اللہ ہم آ ہنگی ہم اور اللہ ہم آ ہنگی ہم اور

اس كاكوى جزغيراً مِنك نهيس موتا "

"گليک ان "

اس کیے دوح چکطلق روح ہجاس ہیں بالکل بری نہیں ہوتی ؟ " "کیسے ہوسکتی ہی اگریسا لقہ استدلال صبح ہے"

"اس لیے اگرگل دوصیں اپنی ماہیت سے لحاظ سے کیساں ہیں تو جتنے ذی روح ہیں سب کی رومیں کیساں نیک ہوں گی '؛

ر مجھے تم سے اتفاق ہو سقراط'' " مجھے تم سے اتفاق ہو سقراط''

" اوركيا تمحارے خيال بي يرسب باتيں شجع هوسكتى جي ؟ يربي وہ نتايج جوروح كو ہم آمهنگ ماننے سے نكلتے ہيں -؟ "

" " بنين يرضيح نهين آوسكتين" " بنين يرضيح نهين آوسكتين" ایک بات اور ہے۔ طبع الن انی کے عناصر پر حکم انی کرنے والا روح کے ، خصوصاً ایک دانش مندروح کے سواکون ہوسکتا ہے ؟ کیا تھا رہے

علم مين كوى بهر؟"

تبیں ،کوئی نبیں "

" اور روح جم کی کیفیات کی موافقت کرتی ہی یا مخالفت کرتی ہی ؟ شلاً جب جہ کو گرمی اور بیاس معلوم ہو تو کیا روح تہیں پائی بینے سے اور جب بھرک معلوم ہو تو کھانا کھانے سے منہیں روکتی ؟ بیب فراروں مثالوں میں سے آیا ہے دوح و جم کی مخالفت کی گ

"بهت کھیا۔ "د"

" لیکن ہم بہلے ہی تسیم کرچکے ہیں کہ اگر دح ہم آ ہنگی ہو توجن تاروں سے
کے اور ڈھیلے ہونے ، لرزش اور جبش وغیرہ سے مہ وجود میں آتی ہی ان کے
خلاف اس کا کوئ سربھی نہیں ہوسکتا وہ صرف ان کی پیروی ہی کرسکتی ہی ،
رہنمائی نہیں کرسکتی ۔'

" يه تولازمي بات بيك

 "اس نے اپنی چھائی پیٹی اور اپنے دل کو جو کر کا: اے دل اب برداشت کر آتواس سے کہیں زیادہ بر داشت کر حیکا ہے'' کیا تھارے خیال ایں ہو مرنے ایہ بیت یہ بچھ کر کہی تھی کدرور ایک ہم انگی ہوجھ

جسمان کیفیات کی پیروی کرتی ہر اوروہ اس نوعیت کی بہیں کدان کی رہنمائ اور ان برحکم ان کرسکے \_\_\_\_اس آسمانی شان کی جوسی ہم آسنگی کونصیب بہیں ؟ "

" بان اسقراط، ميرے خيال مين ده اسي شان كي سو"

دو توپومیرے دوست ، ہمارا یہ کہنا ہر گرضے نہیں ہوسکنا کہ روح ہم آہنگی ہر ور نہ خدارسپیرہ ہومرکے کلام کی اور نود اپنے قول کی تردید ہوگی ؛

"اوركيا"

" یہاں تک تو تھاری تھیبی دیوی ہار تو تیا کا ذکر تھا ہوا زراہ عنا بیت ہما ہے آگے تھا گئی۔ مگراب بتا و سیبیس کہ میں اس کے شو ہر کیڈس سے کیا کہوں اور اس سے کیونکوں کے اور اس سے کیونکوں کے ا

"سیبیس نے کہا۔ میرے نیال میں تم اسے پرجانے کی بھی کوئی صورت الکال لوگے محقیقت یہ ہرکہ تم نے ہا اور نیا دیوی کے سائقہ اس طرح بحث کی جس کا مجھے کھی گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لیے کہ جب سیمیاس اپنی شکل کا ذکر کر رہا تھا تو میں یا لکل سیمیتا تھا کہ اس کا جواب نہیں ہوسکتا جنا جیم یہ دیکھ کرتیجب ہوا کہ اس کی دلیلیں تھا دے پہلے ہی جملے کا مقا لمہ نہ کرسکیں اور غالباً اس دوسرے کا بھی جسے تم کیڈس کہتے ہو یہی انجام ہوگا ''

سقراطنے جواب دیا" دیکھومیرے ایسے دوست ،سمیں شخیاں نہ مکھارتی چاہئیں۔کہیں الیانہ ہوکہ نظر پدکے اٹرے وہ بات جویں کہنے والا ہوں منہ سے نکلتے ہی کھاگ جائے۔ بہرحال یہ تو دیوتا وُں کے پاکھ ہم۔ اب میں ہومر کے

اندازس آگے بڑھتا ہوں اور بہآزماتا ہوں کہ تھا رہے قول میں مقابلے کی ہمت كتنى ہى مسئل برہى: - تماس بات كا نبوت چاہتے ہوكدرون لا زوال اورالافائى ہم اور جوفلسفی موت کی طرف سی طمائن ہواس کا اطبینا ن تھیں محف ہے بنیا دسلوم ہوتا ہی اگراس کا بیعقیدہ ہوکہ اس کا انجام عالم زیر میں میں ان لوگوں سے اچھا ہوگا جھوں نے دوسری قسم کی زندگی بسر کی ہی جب تک وہ اس بات کوٹا بت نکر ہے۔ اورتم یہ کہتے ہوکہ روح کی قوت اور رہانیت اور پیکران نی میں آنے سے پہلے اس كالموجود مونا ، ان سب باتول سے لازمی طور پر برہنہیں ثابت ہوتا كدوه لافاني كو-اگراہم یہ مان تھی لیں کہ روح مرت سے موجو دہری اور وہ بچھلے جنم میں بہت کچھے سیکھ چکی ہر اور کرھکی ہی ہی ہی میں صروری نہیں کہ وہ لافانی ہو ہمکن ہو کہ اسس کا بسیرانسانی میں دخل ہونا ایک قسم کی بیماری ہوجسسے ملاکست مشروع ہوجاتی ہو اورزندگی کی تنکیفیں اٹھانے کے بعداس کا خاتمہا س چیز پر ہوجو وٹ کہلاتی ہے۔ اس بات سے کہ روح حیم میں ایک بار داخل ہوتی ہی یاکئی یار داخل ہوتی ہی ایقیل تمارے ، لوگوں کے خوف میں کوئی فرق نہیں بڑتا ، اس میے کہ سخف کو جعقل سے فالی نہ ہو، صرور خوف ہوگا ،اگردہ کچھ علم نہ رکھتا ہو اور روح کے لافانی ہونے کی كوى توجيه مذكر سك بين يسمحنا مون سيبيل كم تصارع خيالات يديا اس سع لية علتے ہیں اور میں خاص کرے انفیں دہراتا ہوں تاکہ کوئی چیز تھیوٹنے نہ بائے اوراگر تم چا موتوان میں کمی بیشی کرسکو!

"جہاں تک کہ فی الحال ہم سکتا ہوں مجھے کوئ کمی بیشی نہیں کرنی ہو ۔میرا مطلب وہی ہر چرقم کہتے ہو ۔"

سقراط کچرد ریمخاموش رہا ۔اسیامعلوم ہوتا گھاکسی خیال میں ڈو یاہواہی۔ آخراس نے کہا ۔ "تم بڑا زبردست سوال اعظارہے ہوسیبیں جس میں کون وفساد کی خنیقت کی ساری بحث آجاتی ہو۔ اگر تم برکسی بات کی ساری بحث آجاتی ہو۔ اگر تم کم ہوتوں میں مدول سکے توتم اس سے کام کے سکتے ہو!'
سے تھادی مشکل کے صل کرنے میں مدول سکے توتم اس سے کام کے سکتے ہو!'
" ہیں بہت شدق سے سننا چا ہتا ہوں "

تو کھرس مھیں سناتا ہوں۔ نوعمری میں اسیبیں المجھے فلسفے کے امس شعبے سے بے مد شوق تھا جسے تھیں فطرت کہتے ہیں اسٹیا کی علمتوں کی جھان میں كرناكه فلا بيزكيون وجود ركتي بي اكس ليے بيدا بهوتى بهى يا فنا بهوجاتى بى ، مجه ایک اعلی درج کامشغل معلوم ہوتا تھا اورس سمیشداس قسم کے سوالات کی فكريس الجها رسرتا تها: - كياحيوانو ل كي نشوونما ايك انحطاط كانتيج الرجو سردا وركم عنصريس واقع ہوتا ہے جبياك لعمن لوگوں نے كہاہى؟ كيا خون و وعنصر ہى جس كے وریعے سے ہم خیال کرتے ہیں یا ہموایا آگ ؟ یا یہ کچھی نہیں ہی ۔۔۔۔لکدوماغ تھی سامعہ اور باعبرہ اور شامتہ کے ادرا کامت کاستر شمہ ہراور حافظہ اور قباس اٹھی مس بپیا بهوتا به اور علوم کی بنیادها فظاور تیاس برقایم کی جاتی برحب وه ایک مستقل صورت اختیاد کرے، اس کے بود می فساد کے سیلے پراور زمین واسمان کی سب چیروں برغور کرتارہ اور آخراس منتجے پر بہاکہ میں اس شم کی تحقیقات کے لیے تطعًا ناابل مور حس كالين تمعين كافي شبوت دون كا- ان چيرون في مجهاس قدرستوركرابيا ففاكه ميرى أنكهول كووه جيزين تفي نهبين سيحجتى تفيس جربيطين تا اورلوگوں کے بہرت امیمی طرح جانتا تھا۔ ہیں ان بانوں کو بھول گیا جھایں ہیں یلے مدیہی حقابی سمجھا کرتا تھا ۔ مثلاً یہ بات کہ انسان کی نشو و نما کھانے بینے کا نتج ہم اس کیے کہ جب مضم کے ذریعے سے گوشت میں گوشت اور مڈی میں مڈی مل جاتی ہر اور موانن عناصر جم ہوجائے ہیں تو کم مقدار زیا دہ ہموجاتی ہراور تھو جا آدمی طِ ا ہوجاتا ہی کہا یہ معقول خیال نہیں تھا ؟ " " ہاں میں توسیحتا ہوں کہ معقول تھا "

، ک یک جبط اور بات سنو - ایک زمانے میں میرا بینخیال تفاکس عجبو ''اچھا اب ایک اور بات سنو - ایک زمانے میں میرا بینخیال تفاکس عجبو اُسے کے معنی مهرت انھی طرح سمجھتا ہوں اور حسکتھی میں ایک لیے آدمی کو

اور بڑے کے معنی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور حبب کبھی میں ایک لیے آدمی کو ایک فحفظتے اومی کے ایک فیلے آدمی کو ایک فحفظتے اومی کے باس کھڑا دیکھتا تھا تویسوچتا تھا ایک فعول سے ہا است بھی بڑا تھ ایک کھوڑا مجھے دوسرے کھوڑے سے بڑا نظر آتا تھا اور اس سے بھی

زیاده واضح مجے بربات معلوم ہوئی تھی کہ دس اکھ سے بقرر دوکے بڑا ہی اور دو باکھ کا فاصلہ ایک باٹھ سے طِراہی اس لیے کہ دو ایک کا دُگنا ہی۔''

العلام ایک با هست بر براه است روو ایک او دن برد. "اوراب ان با تور کے تعلق تصار اکیا خیال ہو!"

" اب بن کھی کھول کر کھی یہ خیال نہیں کرتا کہ میں ان میں سے کسی یات کی گئت سے واقف ہوں۔ اس لیے کہ مجھے یہ اطمینا ان نہیں ہوتا کہ جب دیک کو ایک میں چوٹر تے ہیں تو آیا وہ اکا ئی جس میں کہ دو سری جوٹری جاتی ہی دو ہو جاتی ہی زود نہ

ا کا ئیا ں جمع ہونے کی وجہ سے دوین جاتی ہیں میری سمجھ بی بہیں آگا کہ آخر کیا بات ہم کہ حبب تک یہ دونوں عدد ایک دوسرے سے الگ تقع ال یں سے ہرا کیک ایک عقالہ کہ دوا ورجب کہ وہ جوڑ دیے گئے قوعض یہ اتصال ان کے دوہن جانے کا

سبب ہوگیا۔اسی طرح یہ بات مجبی سجھ یں نہیں آتی کدایک توقیم کرنے سے دوگید <sup>ال</sup> ہوجائے ہیں ،اس لیے کہ یہاں دو مختلف اسباب سے ایک ہی نیتجہ لکلا۔۔۔

بہلی مثال میں ایک کا ایک کے ساتھ اتصال اورجع ہونا وولی علات تھا اور دوسری میں ایک کی دوسرے سے عدائ اور تفریق عجمے اب بالکل

اطینان بہیں رہاکہ میں اس بات کو بھتا ہوں ندامک کا عدد یاکوئی جزری کس میں اس کے معلوم بیدا ہوتی ہی یا معدوم ہوجاتی ہی یا وجو در کھئی ہی گرمیرے نہن میں اس کے معلوم

کرنے کے ایک نئے طریقے کا دھندلاسا خیال ہرا دراس کے سواکسی اورطریقے کو یس کسی طرح نہیں مان سکتا -

" پھریں نے ایک شخص کوا بقول اس کے ، انکساگورس کی کتاب سے یہ برصعة موسة سناكم بماراذين كل جيزون كالمبب اورعدت بح اورس اس فيال سے جو فاصا معقول معلوم ہوتا تھا، بہت خوش ہوا اور اين دل ميں كها ، اكريما را في نسب برتوده بوكيدكرك كابهترين طريق س كري كا اورم رجيزكو اس کی ساسب مگردے کا اور میں نے برکہا کہ اگرسی چنز کی تخلیت یا عدم وجود کی علّت تلاش كرنا ہوتو بہلے يمعلوم كرنا جائيے كداس جيزے ليے وجوديا فعل يا الفعال كى كون سى مالىت مىربىت بېتىرىكى- اورحب دە مالىت جوابىنى اورووسول كىلىك سب سے بہتر ہو علوم ہوگئ توسب سے بدتر عالمت ور منحور معلوم ہوجائے گی اس کیے كه در نور ايك بى علم كے تحت بيس آتى ايس ميں بيسوج كربيب نوش باواكہ مجھے علّت وجود کی تعلیم کے لیے انگساگریس، ویساہی استا دل گیا جیسا کیس چامیّا بقایل جھتا تقاکہ وہ مجھے پہلے توبہ بتائے گاکہ زمین جیٹی ہر یاگول ہر اور پھر ان دونول میں سے جھی صبح ہواس کی علت اور اس کا ضروری ہونا بھائے گا۔ اس کے بعدوہ مجھے بہترین کے معنی مجھائے گا اور بہ ٹابست کرے گا کہ بہی صورت بسرين براورس اس كى توجيه سيطنن بوجاؤل كا وركسى علن كا مطالبين كرول كا اوريس في سوعاك يورس اس سورج اورجا تداورستا رول ك متعلق سوال كردل كا اور وه مجهدان كي تقابل رفيّا راوران كي رجعت اورحمّلت فاعلى اور انفعالى حالتيس بتائے كا اور يوسمجھائے كاكر پرسب ببترين بي اس يہ كريه بات ميرسے قياس ميں نہيں آئى تھى كرجب وہ ذہن كوان كاسبب كہتا ہى تو ان کے ویودکوبہترین سیمنے کے سواکوی اورصورت بھی مکن ہرواور میں نے سومیالہ

جب مجھے تفصیل کے ساتھ ہرجز دگی کی علّت تجھا جکے گا تو وہ یہ بھی بتائے گا گہر بہزوکل کی بہترین عالت کیا ہہ ۔ یہ وہ امیدی تقیین خیس میں لا کھوں کرچیں دیجیا۔ غوض میں کمایوں پرٹوٹ بڑا اور جس قدر تیزی کے ساتھ مکن تھا ان کا مطالع کرنے لگا اس شوق میں کہ مجھے بہتر اور بدتر کی حقیقت معلوم ہوجائے ۔ "کیا کیا امیدیں میں نے باندھ رکھی تقیس اور کس قدر سخت بایوسی مجھے اکھانی ٹری کیا گیا امیدیں میں نے باندھ رکھی تھیں اور کس قدر سخت بایوسی مجھے اکھانی

جوڑسخت ہیں ، پیٹھے لیک دارہی اوراعفوں نے ہڑیوں کو ڈھک رکھا ہی اور خود ہڑیوں کے گردگوشت اور کھال کا نقلاف لیٹا ہوا ہی۔ ہڑیاں بیٹوں کے سکونے اور پھیلنے سے جوڑوں پرا کھ جاتی ہیں اور میں اپنی ٹانگوں کو جمکا سکتا ہوں جنانچاس طح طیڑھا بیٹھا ہوا ہوں اور میں جوتم سے باتیں کر رہا ہوں اس کی بجی وہ اسی قسم کی توجیہہ کریے گا اور اُسے آواز، ہُوا، قرت ساموغ من ہزاروں علتوں کی طرف

توجیهه کریسے کا اور اُسے آوا آرہ ہوا ، قرت ساموغوض ہزاروں علتوں کی طرف منسوب کرے کا طرف السب سجھاکہ منسوب کرے کا طرف کا موال علت کو بھول جائے گا کہ اہل انتقیش نے مناسب سجھاکہ مجھے سنزادیں چنانچ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ بیباں وہ کر اس سنزاکو برداشت کر وں -اس لیے کہ میرے خیال میں میری یہ مڈیاں اور پیٹھ توکب سے میگا را یہ بیوشنیا بہنچ گئے ہوتے یا بیوشنیا بہنچ گئے ہوتے میں میری موقوف ہوتی کی خرور پڑچ گئے ہوتے اگر ان کی حرکت اس برموقوف ہوتی کہ وہ کس بات کوست سے اگر ان کی حرکت اس برموقوف ہوتی کہ وہ کس بات کوست

بہتر مجھتے ہیں اور میں فرار ہونے کے بدیے یہ مہتر اور برتر طرزعمل اختیار نہ کرتاکہ

د پاست کی دی ہوئ سزاکو برواشت کروں - بہاں علل وشرا لُط کھے جیب طریقے سے گڑ الم ہوگئے ہیں ۔اس میں شک بنیں سم یہ کہسکتے ہیں کہ تغیر الموس اور سطول ا ورجيم كے دوسرے عصول كي اپنے مقاصدكو پورا نہيں كرسكتا كا اسكن یه کهنا که میں جو کیچه کرتا ہموں انفیس کی وجہ سے کرتا ہموں اور ذہن اسی طرح کا م كياكرتا بهرنداس طرح كدابني مرخى سي بهترين صورت اختيادكرس، بالكل فضول اورلاو بالى پن كى بات بهى تعجب بهى كه يه حضرات علمت اورشرطيس فرق تهيس كريكة بن ك بارك بين عوام بي رك جوا المصيرك بين طرف بي المبية غلطي کرتے ہیں اورائفیں غلط نام سے بکارتے ہیں۔کوی تو دنیاکو ایک گرداب قرار ديتا ہى اور زمين كواسمان كى مددست استواركرتا ہى كوئى زمين كوابكسيورى ناندوض كرك اسے مواكے سمارے قائم كرتا ہى - اس كا انفس خيال كم نہيں الم تاكه كوئ السي قوت برحس ف ال جيزول كوترتيب ديا برا ورج ترتيب ال كي اب ہر وہی بہترین ہر بجائے اس کے کہ وہ ان میں ایک برتر قوت کی جواک د کیمیں الفیں یہ توقع ہوکہ وہ کائنات کا ایک ایٹلسٹانی در با فنت کرلس کے۔ جوعين خيرسے زيا دہ قوي اورلاز وال اورمحيط كل ہم بسٹيركى ناگرير اورمحيط قوت کی انفیں ہواتک بنہیں لگی حالانکہ ہی چیز ہوجس کاعلم عالی کرنے کی مجھے دل سے خواہش ہواگرکوئ سکھانے والا ہو لیکن چونکہ اس شیرطلت کی حقیقت مرتوخود در ما فت كرسكا ورنكسى اورس سيكوسكاس في تم كموتوتمسي ان مسائل ك تحقين كاوه طريقه بتادول جواس ك بعد مجيم سب سن ببتر معلوم بواي " مجے اس کے سننے کا بہت اشتیاق ہے"

جىب مى وجود قىقى كى ئلاش بى كامياب نېيى بوا توسى نے سوچاكە شىجە احتياط سەكام لىناچاپىي كەكمېي مىرى رد حانى آئكھيں نه جاتى، بىي ، جس طرح سورج كوكهن كي حالت بس غورسے ويكھنے سے جسماني انكھ كونقصان بنينے كا اندلیشہ ہی، سوائے اس کے کہ لوگ احتیاط سے کام لے کرصرف اس کاعکس یاتی میں یاکسی اور جیزیں دیکھیں اسی طرح مجھے اسٹے شعلق بہ خوت تھا کہ کہیں میری روحانی آنکھیں بالک کوریہ ہموجائیں اگریں اسٹیا کوظا ہری انکھوں سے دیکھو ا ورحاس کی مدوسے ان کا ا دراک کرنے کی کوشش کروں ، لہذا ہیں سنے پر مہتر سمجھا کہ ہیں وجو دخقیقی کی تلاش میں روحانی عالم کی سیرکروں - غالباً پیشنبیہ کال نہیں ہی ۔۔۔۔ اس لیے کہیں میہ سرگونہیں مانٹاکہ جوشف اسٹیا کے وجودیر خیال کے دریع سے نظر خوالتا ہی وہ روسرتے خص کے مقابلے میں جوانھیں فعل اورعمل کی حالت میں مشا میرہ کرتا ہو زیا وہ دھندلا دیکھتا ہو۔ ' جیسے شیشے میں سے دیکه دما ہو شغرض میں نے یہ طربقہ اختیار کیا اسب سے پہلے ایک جوہر کومان لیا جسے یں سب سے قوی بھھا کھا۔ اس کے بعد جو چیز حاس سے مطالقت رکھنی تی اسے حق قرار دیا، خواہ وہ علت سے متعلق ہویا کسی اور جبرسے اور جواس سے خلاف مقا اسے باطل کھیرا یا۔ نیکن میں جا ہتا ہوں کہ ایٹے مطلب کو ذیاوہ واضح کرودں اس سے

كسرے خيال مين تم الحي تك سمجے نہيں ؟

واقعی انتھی طرح نہیں سمجھا '' "جو كجيدين تم سے كہنے والا ہوں وہ كوئ نئى بات بنيں ہر ملكروہي ہو جي لي بحث میں اور دوسمرے موقعوں برمیں ہروقت اور ہرجگہ کہنار ہا ہوں میں تھیں علت كى مقيقت جوميرے خيال بن ہي محمدا تا ہموں - پہاں ميں ان جانے لو بھيے تفظوں سے کام لوں گا جو ہرشف کی زبان پرہیں اورسب سے پہلے بیفرض کروگا

كرسس مطلق اخير طلق اور عظمت مطلق وجود رهني بي - اگرتم است ليم كراي أو بي ا اميد آركيس تمحارك ساسنے علت كى حقيقت اور روح كا لافانى ہونا أابت كردول ا " بیں اسے کسیار کرا ہوں تم ثبوت دینا مشروع کردو"

"ا چھا اب یہ بتا وکہ دوسرے قدم بڑی جھے اتفاق ہی یا نہیں ، مجھے تو اختیا رخیا آب یہ بتا وکہ دوسرے قدم بڑی جھے ات اتفاق ہی یا نہیں ، مجھے تو اختیا رخیال آتا ہی کہ اگر صن مطلق کوئی چیز ہی اور اس کے علا وہ بھی کوئی سین ہوگی جہاں تک کہ اس میں حسن مطلق کی جھلک موجود ہی ۔ اور اسی طرح ہر چیز کو جھولو۔ کیا تم علّت کے اس تصور سے متفق ہو؟ "

"ال بين تقت جور"

"اس کے علاوہ اور حتی میکار بھلتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا نہ مجھے علم ہو نہ میری بھوتیں آتی ہیں۔ اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ رنگ روپ یا صورت یا کوئی اور چیز حسن کی علت ہے تہ ہوگا اور چاہے بیجا فت ہو گریس صرف ہی کہوں گا اور ہی میرافیت ہو گریس صرف ہی کہوں گا اور ہی میرافیت ہوگا اور چاہے بیجا فت ہو گریس صرف ہی کہوں گا اور ہی میرافیت ہی میرافیت ہی دجہ اس کے سوا اور کھونہ بن ہوتی کا اور ہی میرافیت ہی میرادعوی کہ اس ہو سالت کی جملک موجود ہو تواہ وہ کسی صورت سے کھونہ بن ہوتی کہ اس ہو سالت کی جملک موجود ہو تواہ وہ کسی صورت سے اور کسی طریقے سے آئی ہو ۔ طریقے کے متعلق تولیس فیس سے نہیں کہ میکا لیکن یہ میرادعوی ہی کہون ہیں۔ یہ مجھ سب سے میرادعوی ہی کہون ہیں۔ یہ مجھ سب سے نہیاں کو دے سالت ہوں اور اس بر میں قائم ہوں کہ یہ صول کہی غلط بنیں تا ہت ہوگا اور سکت ہوتی ہیں۔ کیا تم مجھ سے متفق اس کے موال کرے میں و توق کے ساتے جواب ہے سکتا ہوں اور اور اس میران چیزیں حسین ہوتی ہیں۔ کیا تم مجھ سے متفق ہوں گ

"اور صرف برای کی وجہ سے برطی چیزیں بری اور زیادہ بڑی جبزی زیادہ بری ہوتی ہیں اور چیٹائ کی وجہ سے چیوٹی چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں "

کھیک ہیں۔ " تواگر کوئٹ تھ پہر کہے کہ الف ، ب سے بڑا ہی ایک بالشت اور ب العت چیوٹا ہی ایک بالشت. تو تم اسس سے قول کوت لیم نہیں کروگے اور براھرار یہ کہوئے کہ تھا رہے نز دیک بڑا صرف بڑائی سے بعنی بڑائی کی وجہسے بڑا ہی اور چیوٹا صرف چیٹائ سے بعنی چیٹائ کی وجہسے چیوٹا ہی اور اس طرح اس خلط نفی سے نیج جا وکے کہ بڑے کی بڑائ اور چیوٹے کی چیٹائی ایک بالشت کے فرق پر موقوف ہی جودونوں صور توں میں مکسال ہی، اور اس ممل خیال سے بھی

بر موقوف ہی جود و توں صور توں بیں بیساں ہی اور ان س جیاں ہے . ی محفوظ رہوگے کہ بڑے کی بڑائ ایک بالشت کے پیمانے کی وجہ ہی ہی جوامک چھوٹی سی چیز ہے۔ تم بینتج نگالے ہوئے ہیکیا گیے اسی کہ نہیں ؟" سیبیس نے مہنس کرکھا "بے شک"

"اسی طرح قربہ کہتے ہوئے کہا وُگے کہ دس آکھ سے دوسے یا دوکی وج سے بڑا ہی ملکہ یہ کہو گے کہ عدد سیت کی وج سے بڑا ہی۔اسی طرح تم یہ نہیں کہو گے کہ جا ربالشت دوبالشت سے ڈگنا ہونے سے بڑا ہی بلکرمقدار کی وج سے بڑا ہی۔اس کہ ان سب صور توں میں اسی غلط فہی کا امکان ہی۔''

«بېت هيک ېري<sup>؛</sup>

"اس کے علاوہ کیاتم یہ کہنے ہیں احتیاط نہیں کروگے کہ ایک کو ایک ہیں جمع کرنا یا ایک گونشیم کرنا وہ کی علاقت ہی ۔ یفنیٹا تم باواز ملبندی کہوگے کہ تھا دے نزدیک کسی چیز کے وجو دہیں آنے کی اس کے سواکوئ اور صورت نہیں کہ وہ اپنے عین کی جھاک اپنے اندر رکھتی ہو۔ اس لیے جہال تک تحصالے علم میں ہی

دو کی علّت صرف بیر مهرکداس میں دوئی کی جھلک موجود ہے ---دو کے ہیدا ہوئے کا- اسی طرح اکا تک کی حملک آجانے سے ایک پیدا ہوتا ہو تم انے دل میں کہو گے کہ میں تو تقسیم وجع کے معموں سے بازا یا ۔ ان کاحل کرنا مجے سے زیادہ دانش من رآدمیوا کا کام ہی، مجھ صبیاناتجربہ کا رجوش کے مطابق اینے سائے من عظر كتابي اصول كي تفكم بنيا دكوتهين حيوط سكتا اوراگراس مي كوي تم براعترات کیے توتم اس کی بروانہیں کروگے اور اسے کوئی جواب نہیں دو گے جب مک یہ نہ ریکھ لوکہ اس کے نتایج ایک دوسرے سے مطالقت رکھتے ہیں یا نہیں ، اور جب تمسے اس اصول کی تشریح طلب کی جائے تو تم درج مدرج ملند تراصول زمٰن کرنے چلے جا کو گے یہاں تک ملبندترین اصول کی قرار گا ہ بر بنیج جا ک<sup>و</sup>۔ مگر تم مناظره كرف والوں كى طرح اپنے استدلال ميں اصول اور نتايج كو گل منہيں ہونے دوکے اگرتم وجرد قیقی کو تلاش کرنا چاہتے ہو۔ اس خلط سحت کی ان لوگوں نردیک کوئ اہمیت نہیں چکھی اس سے پرغور کرنے کی پروانہیں کرتے اس لیے کہ ازراہ دانش مندی اینے آپ سے مہیش طیئن رہتے ہیں خواہ ان کے خیالات میں کتنی ہی ابتری کیوں نہ ہولیکن تم اگر فلسفی ہو تو بیقیناً وہی کروگ۔ جوين كهتا بيول إ

سِياس اور سيبس دونون سائق سائق بول الحظ " تم بهت عليك كم ربع مو"-

الیشیکر اٹلیس کوئ تجب نہیں مافیڈو، کہ اکفوں نے اس کی تائید کی۔ برخص جس میں زراسی مجی ہجھ ہوگی اس بات کوتسلیم کرے گاکہ سقراط کا استدلال نہایت واضح ہی ۔

فیط و بیشک، الیشیکر الیس بهی اس وقت مم سب کوموس مود ما تقا .
الین پکر الیس ما ور بهی مم سب کو بھی محسوس مور ما ہی جواس صحبت میں موجود شقے اور اب تھاری زبان سے اس کی رو دادس رہے ہیں ۔ مگراس کے بعد کیا ہم اور ؟ ۔

فی طرور جب برسب کوت لیم کیاجا چکا اور وہ لوگ اس پر سفق ہوگئے کہ اعیان وجود رکھتے ہیں ، دوسری اسٹیا ہیں ان کی حفلک پائی جاتی ہی اور وہ ایس کے نام سے موسوم ہوتی ہیں، توجہاں تک مجھے یا دہی، سقراط نے کہا :

و تھالا طرز گفتگویہی ہونا چاہیے مگرجب تم یہ کہتے ہوکہ سیمیاس سقراط بڑا اور فیڈو سے چھوٹا ہی توکیا تم سیمیاس کی طرف بڑائ اور چیٹائی دونون سوت نہیں کرتے ہی ۔۔

"بال كرتا توهون"

" پھر بھی تم یہ مانتے ہوکہ دراس سیمیاس سقراط سے سیمیاس ہونے کی دجہ بطرا نہیں جیسا کہ بطا ہر مذکورہ بالا الفاظ سے معلوم ہوتا ہو بلکہ اپنے قدر کی دجہ سے اسی طرح سقراط سیمیاس سے سقراط ہونے کی دجہ سے چھوٹا نہیں بلکہ اس سیاس کی بڑائ کے مقابلے میں چھٹائی پائی جاتی ہے ؟ "
اس میں سیمیاس کی بڑائ کے مقابلے میں چھٹائی پائی جاتی ہے ؟ "

"اوراگرفیلوقدین براهرتواس کیے نہیں کہ وہ فیلو ہو لکہ اس کیے کہ وہ سیمیاس کے مقابلے کہ وہ سیمیاس اس کی نسبت جھوٹا ہو؟" وہ سیمیاس کے مقابلے میں بڑائ رکھتا ہم اور سیمیاس اس کی نسبت جھوٹا ہم؟" "بالکل ٹھیک ہمی "

"چنانچرسمیاس براهی کهلاتا می اور چوٹا بھی اس لیے کہ وہ دونوں کے بین بین ہے بہلے کی چُٹائی کے مقابلے میں اپنی بڑائی کی وجہسے بڑا ہی مگردوسرے کی ٹرائ سے اپنی چیٹائ کی برولت چیوٹا ہی" بچر نہنس کر اولا: سی توکتا ب کا ساسبت و سرانے لگا مگرغالباً بات میں صحیح کہ رہا ہوں''

، بھٹای کو قبول کرکے خود بدل جائے جِس طرح ہیں سیمیاس کے مقابلے میں چھٹائ قبول کرنے کے بعد مجی جربہلے مقا وہی رہتا ہوں۔ جیسے یہ نہیں ہوسکتا کہ بڑائی کا عین کبھی چیوٹا ہو یا جیوٹا بن جائے ۔ غرض یہ نامکن ہوکہ کوئی چیز جیب تک اس کا

وجود ہا تی ہی اپنی ضد ہو یا اپنی صدبن جائے بلکہ تغیر کی حالت میں یا تو وہ ہے کر کہیں اور طبی جاتی ہی یامعدوم ہوجاتی ہی !' سینییں نے کہا" میرالجی بائکل ہی خیال ہی''

اس پرجاضرین میں سے کسی نے آگر جو ٹھیک یافتہیں اکس نے کہا
" فلا کے لیے زرا سوجو تو یہ اس کے بالکل برعکس آبی جو ہم پہلے ان جکے
ہیں ۔۔۔۔ کہ بڑے سے جھوٹا اور چوٹے سے بڑا وجود میں آتا ہی بطلب
یہ کہ انتیاا پنی اصدا دسے پیدا ہوتی ہیں۔ اب توالیا معلوم ہوتا ہے کہ اسس

سقراط استخص کی طرف گردن جھکا کرسنتارہا اور بھراس نے کہا " بیں تمھاری جراًت کی داددیتا ہوں کہتم نے ہمیں یہ بات یاد دلائی لیکن

اصول سے مطلق إنكاركيا جارہا ہو "

تمسنے اس پر تحور نہیں کیا کہ ان ووٹوں صور توں میں فرق ہی ۔ اس وقت ہم مقرون اصداد کا دکرکررہے متھ گراب اعبال کا ذکر ہی جن کے متعلق برکہا كيا بح منه تووه مهما دي اندر اور شاعالم خارجي مين اين أب سيمتها دم يسكة من -اس وقت میرے دوست، اُن اسٹیا کے متعلق گفتگو ہورہی گفتی جن کے ایمرریہ اضدادیائے جاتے ہیں اورجن کے نام سے وہ پکارے جاتے ہیں مگرابخور ان اصداد کے متعلی گفتگر ہے جوان اسٹیا کے اندر یائے جاتے ہیں اورجن کے نام سے یہ انشیا یکاری جاتی ہی اور ہمارا وعویٰ ہوکہ یدسی انشیا ایک دوسرے سے بیدانہیں ہوتی ہیں "اسی کے ساتھ سیبیںسے مخاطب ہو کر بولا: سیبیس کیاتم ہمارے دوست کے اعتراض سے مگیرا گئے ؟<sup>14</sup> سیبیں نے جواب دیا 'نہیں تو ، گومجھے بیراعتراف ہو کہیں اکثراعتراصا

سے گھیراجا ٹا ہوں ۔" سقراط نے کہا " تو پھرہم اس پرمتفق ہیں کہ کوئ عین کسی حالت بیں ہی ايني صديبين موسكتا!

" ہاں اس پر سم شفق ہیں''

ليكن اب زرا اس مسئل برايك اور نقطهُ نظرت غور كروا وربر مبّا وُ كُرتم جھے سے متفقِ ہویا نہیں : - ایک چیز ہوجے تم گری کہتے ہواور ایک چیز اور ہ<u>ی</u> ہے سردی کہتے ہو ؟ "

«كيايه وبي سرجواك اور برت كهلاتي بي "

" گرمی آگ سے اور سر دی برف سے مختلف چیز ہی <sup>ال</sup>

" إلى "

و گریدتوتم ضرور مانوگے کہ جب برف برگری کا افزیرے تو وہ گری اور برف نہیں رہی گے بلکہ جیسے ہی گری قربی آئے گی برف یا توہ سے جائے گا بامعدوم ہوجائے گا ؟ "

"بہت تھیک ہر!

"اور اگ بھی ، جیسے ہی سردی اس کے قریب آئے گی یا نوہ طاجائے گی یامعدوم ہوجائے گی بعنی جب اگ پر سردی کا اثر بڑے تو وہ آگ اور یسردی نہیں رہیں گے "

"و کھیا۔ ہے "

"اورلعض صورتوں بیں عین کا نام نه حرف از لی اور ایدی عین کے لیے استعمال ہوتا ہو بلکہ ہر اور چیز جوعین نہ ہو گرصرف عین کی صورت ہیں وجودگری استعمال ہوتا ہو بلکہ ہر اور چیز جوعین نہ ہو گرصرف عین کی صورت ہیں وجودگری است ایک مثال سے ماضح کرنے کی گوشش اس نام سے موسوم ہوسکتی ہو۔ میں است ایک مثال سے ماضح کرنے کی گوشش کروں گا:۔ طاق عدد مہیشہ طاق حدو کہلاتا ہی نہ ؟"

رىخ چىنىك،

" گرکیا صرف یہی ایک چیز طاق کہلاتی ہو؟ کیا اور چیزی نہیں ہی جولینے علیدہ نام رکھتی ہیں مگراس کے باوجود طاق کہلاتی ہیں اس لیے کہ گووہ یوظات نہیں ہوئیں اس لیے کہ گووہ یوظات نہیں ہوئیں سے نہیں ہی مگری طاقیت سے فالی نہیں ہوئیں ۔۔۔۔ یہ بات ہوجو جھے پوھینی ہو۔۔۔۔ کہ کیا احداد مثلاً تبن کا عدد، طاق کے زمرے میں شال نہیں ہیں؟ اس کی اور مجی بے شمار مثالیں ہیں ۔ توکیا تم پر نہیں کہو گے کہ تین فہیں ہیں اور طاق تھی کہ سکتے ہیں جو بین ہم اس کے مخصوص نام سے تھی پیکار سکتے ہیں اور طاق تھی کہ سکتے ہیں جو بین سے مختلف جیز ہی ؟ اور یہ بات مذھرف تین کے متعلق کہی جاسکتی ہی بلکہ یا تھے کے سات ہو بلکہ یا تھے کہ سکتے ہیں جو بلکہ یا تھے کہ سکتے ہیں جو بین سے مختلف جیز ہی ؟ اور یہ بات مذھرف تین کے متعلق کہی جاسکتی ہی بلکہ یا تھے کے سات میں اور طاق کھی کہ سات ہی بلکہ یا تھے کہ سکتے ہیں جو بیات میں میں اور طاق کھی کہی جاسکتی ہی بلکہ یا تھے کے سات کی اور یہ بات من صرف تین کے متعلق کہی جاسکتی ہی بلکہ یا تھے کے سات میں میں اور طاق کھی جاسکتی ہی بلکہ یا تھے کہا کہ سکتے ہیں جو بلک کے سکتے ہیں جو بلک کے سات میں میں اور طاق کی جاسکتی ہی بلکہ یا تھے کہا کہ کے سکتے ہیں جو بلک کے بلک کے سکتے ہیں جو بلک کے بلک کے سکتے ہیں جو بلک کے بلک

اوراسی طرح ایک ایک پنج میں جوڈ کر ہر مدد کے متعلق ۔۔۔۔ اُن میں ہرایک عین طاق منہیں مگرطاق ہر اسی طرح دوا ور جار اور اُس پورے سلسلے کا اوامک ایک پنج میں جوڈ کر نبتا ہی، ہر مدد میں جفت نہیں ہوتا مگر جفت ہے۔ تم اس سے متفوج ہو ؟ "

" یقیناً " " اچھا اب اس بات کوغورے شنوحس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں:۔ مذھرف عینی احذرا د کا ایک حیگہجے ہونا محال ہی بلکہ مقرون اسٹیا کالمجی جو عود

اضداد ننهی مگرا بنے اندراضدا ورکھتی ہیں۔ یہ جی جومین ان کے اندرہوں کے منفناد عین کو قبول ننہیں کرتیں اورجب وہ قربیب آتا ہی تو معدوم مہد جاتی ہیں یا ہم کھ جاتی ہیں۔ مثلاً کیا تین کا عدد ، اگروہ تین ہی رہے حفت عدد بنتے ہراسے ترجیح

نہ دے گاکہ وہ معدوم ہوجائے ؟ " " بہت تھیک ہے "

مالانکردوکاعدولین کے عدد کی ضدینیں ہے!" "مالانکردوکاعدولین کے عدد کی ضدینی ہے!"

" تو نه صرف اصندا دایک دومسرے کو دفع کرتے ہیں بلکه معین اورجیزیں مجا" "بہت طبیک ہے"

" توآ وُ اگر ہوسکے توہم بر علیم کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں " "ضرور"

"کیا وہ چیزیں ہنیں ہیں سیبیس ہوکسی چیز پرعاید ہونے کے بعداسے منصرفت اپنی صورت اختیا رکرنے پرمجبور کرتی ہیں بلکسی دوسری چیز کی صورت اختیا رکرنے برعبی ہوکسی تیسسری چیز کی صدر ہو؟ " "اس سے تھھاراکیامطلب ہے؟ "

"ميرامطلب يه اي جيباكمين المي كورائقا وهييري جن برهين كاعدد

مَا يَدْ بَهِوْمًا بِهِي مُرْصِ تَعْدَادُ بِي تَيْنِ مَلِكُ طَاقَ بَهِي بِهُونَي عِلْ بَهُيْنِ "

"يا لكل تفييك ب<sub>ك</sub>ي"

" اوراس طاقیت میں جس کی جھلک تمین کے عدومیں پائی جاتی ہججی اگل متصنا دعین واض بنہیں ہوسک ؟ "

"ميني ښير"

" اور يرهلك اس بي طاق كيسين في بيداكي بي "

1°01

" اورطا ق جفت کی ضد ہر "

'' کھیک ہے'' '' توحیفت کا میں کھی تین کے عدد ہیر وار دنہیں ہوگا ؟''

"نہیں"

" توتین جفت کے دائرے میں شامل نہیں " . ریستان میں مائرے میں شامل نہیں "

"بالكل نتيس" برگر اينس كار سنة هذه مهريده "

"گوياتين كاعدد غيرفيت ، كو ؟" " طيك ، يك"

"اچھا اب چیزوں برغورکروجن کا میں نے ذکر کیا تھاجن میں بہم تعناد انہیں مگر کھر کھی کھی وہ بعض چیزوں کو جو تعض اور چیزوں کی طریق قبول نہیں گرتی اسے مثلاً دی ہوئ مثال میں اگر چتین جفت کی ضد نہیں بچر بھی وہ جفت کو قبول نہیں کرتا بلکہ مہیشہ اس کی ضد تین طاق کو اس کے مقابلے برے آتا ہی

اسی طرح دوطان کو اور آگ سردی کو قبول بنیں کرتی ۔۔۔۔۔ ان مثالوں ۔۔
(اوریہ بے شمار ہیں) شایدتم اس عام نتیج بربنی سکو کہ تصوف ضلاد ایک دوسر
کو قبول نہیں کرتے بلکہ کوئی چیز جوکسی دوسری چیز کے قریب آئے اس دوسری پیزیک قریب آئے اس دوسری پیزیک آئو اب اس جینرین اپنی کسی خاصیت کی متفاد خاصیت قبول نہیں کرے گی ۔ آئو اب اس بحث کا خلاصہ بھرسے ہیان کرووں اس لیے کدد ہرانے یں کوی حرج نہیں۔
باتج کاعد دجفت کی خاصیت کو قبول نہیں کرے گا اور نہ وس جو باخ کا ڈگنا ہم
طاق کی خاصیت کو۔ ڈکئے کی صندایک اور چیز ہوا ورحقیقت میں ڈگنا طان کا متفاد نہیں ہو بھر بھی وہ طاقیت کو قطعاً رد کر دیتا ہی۔ اسی طرح ہے یاکوی اور کسی میں لی بیا ہے شامل ہو، عدوسا لم کی خبد نہیں گر بھر بھی عدد سالم کے تصور کو قبول نہیں کرتے ہو ؟ "
قبول نہیں کرتی ۔ تم اس سے اتفاق کرتے ہو ؟ "

مكالمات اللاطون

"بان میں اچی طرب مجھ کیا" " تو پورٹنا وُوہ کیا چیز ہوجس کا جہم کے اندر ہونا اس کے زندہ ہونے کا اعت ہو "

روں "کیا ہرصورت میں !" "بے شک" " توجه کسی چیز میں روح داحسنسل ہوتی ہی اپنے سائھ زندگی لاتی ہی ؟"

" بیقبیناً " "اورزندگی کی کوئ ضدیج " " ورزندگی کی کوئ ضدیج "

،ر اُوه کیا ؟" موت "

"موت" "
"اوریت بیم کیا جا چکا ہم کہ روح جوچیز اپنے سائھ لائ ہم اس کی صندکو 
آز قبول نہیں کرے گی ؟"
"نہرگرز نہیں"
" اور دہ کون ساعین تھا جس کے تعلق ہم نے کہا تھا کہ جفت کو رو

"اور وه جوموسيقيت اورب انصاني كوردكرتا برى؟ "

<sup>رر</sup>غير موسيقيت اورانصاف"

" اور وه كون ساعين برجوموت كوفيول نبيس كرتا ؟ "

دولاقا نبيت كاوي

اورروح موت كو قبول كرتى بهي؟ "

و ټوروح لافالي ايئ

"اوريدكيا هم كهسكة بين كديه بات ثابت موكئ ؟" " بان يه خديي ثابت الوكئ ؟"

"اور فرض کروکه طاق لا زوال هو تا توعین کا عدولهی صرورلاز وال هو

يوكرتهين ؟"

"كِي شكس"

" اور اگرسردی لازوال بروتی نواس وقت جسی گرمی برفت برهمارکرتی کیا پرف سادی کی سادی بغیر مکھلے ہوئے وہاں سے بسٹ شہاتی ۔ اس کے كه نة تويد موسكت فقاكه وه يعلى حاسة اورند به كد ومي رسية اوركرى كواسية الله داخل ہوتے دے ؟ "

رد کھیک ہے''

"اوراكر فرى لازوال مونى تواس وقت جب سردى أكب برحلكر في ينبي ہوسکتا تھا کہ آگ نعدوم ہوجائے یا بھوجائے بلکہ وہ و ساکی نوں دہاں سے يهط جاتى "

رد يقيناً

"بہت ہم لافانیت کے تعلیٰ ہی کہ سکتے ہیں۔اگر لافائی اور لازوال ایک چیز ہیں توروح موت کے جلے سے ہر گر معدوم نہیں ہوسکتی اس لیے کہ سالقہ بحث سے ثابت ہوگئی ہوکہ روح کھی موت کو قبول نہیں کرئی ہی طرح تیں یا طاق کا عدد جفت کو اور آگ یا آگ کی گری سردی کو قبول نہیں کرئی۔ مگر مکن ہر کوئی تخص یہ کے ۔" اگرچہ طاق جفت کے ڈیب آنے سے جفت نہیں میں جاتا لیکن یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ طاق معدوم ہوجائے اور تجفت اس کی میں جاتا لیکن یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ طاق معدوم ہوجائے اور تجفت اس کی اس لیے کہ یہ اپنی چیز ہیں جو باب نہیں دے سکتے کہ طاق کا عین لاڑوال ہم اس لیے کہ یہ اپنی چیز ہیں جو باب نہیں دے سکتے کہ طاق کا عین طاق اور گری ہو۔ ایک میں ویٹواری کے کہ سکتے متے کہ تھے کہ جفت کے قریب آنے سے عین طاق اور گری ویٹواری کے کہ سکتے متے کہ تھے کہ جفت کے قریب آنے سے عین طاق اور گری ویٹواری کے کہ سکتے متے کہ تھے کہ جفت کے قریب آنے سے عین طاق اور گری ویٹورٹ بی بات آگ اور گری ویٹواری کے کہ سکتے متے کہ جفت کے قریب آنے سے عین طاق ویٹے ہو بی بات آگ اور گری ویٹواری کا عدومعدوم نہیں ہوتا بلکہ میں جاتا ہی ۔ اور بہی بات آگ اور گری ویٹورٹ کی تھیں۔ اور بہی بات آگ اور گری ویٹورٹ کی تھیں۔ اور بہی بات آگ اور گری ویٹورٹ کی تھیں۔ "

"ببت عليك بر"

"یہی لافا نیت کے متعلق تھی کہا جاسکتا ہی : اگر لافانی اور لازوال ایک چیز ہیں توروح لافانی بھی ہوادر لانوال بھی -الدیتہ اگریہ نہوتا تواس سے لازوال ہونے کاکوئی اور خبوت دینا پڑتا ؟

دركسى أور شبوت كى ضرورت نهيس كيونكه أكر لا فانى جوازلى اورايدى بري روال بزير بروتو يحركو كي بيزلا زوال بهوسى منهس سكتى ؟

حالانگدسب انسان اس پرشفت ہیں کہ خدا اور جو ہر اصلی اور لا فانی چیز میں عموماً زوال سے بری ہیں "

"مال سب النان \_\_\_ بالك تغيك بهر: - ملك الرسي معلى نهيس كرنا

توصرف انسان بي شين ديوتا بحي "

چونکدلافانی کھی معدوم ہمیں ہوسکتا اس سیے اگردور لافانی ہی لالازی طور برلاندوال بھی ہی ؟ ''

ور سرار ۱

" توموت جب انسان پرجمل کیے تواس کے فاتی اجزا کے متعلق ہم فرش کرسکتے ہیں کہ وہ متعلق ہم فرش کرسکتے ہیں کہ وہ ما کرسکتے ہیں کہ وہ مرحاتے ہیں نیکن لافائی جزموت کے آئے ہی ہے جاتا ہو مگر مسلم دہتا ہو ؟ "

" تعیک ہیں"

"توکیرسیدین روح بلاشبهدلافانی اور لا روال سی اور سماری روحین واقعی دوسری دنیاس باقی ربین گی "

"سیریس نے کہا"سقراط اب سیس قابل ہوگیا اور مجھے کوی اعتراض کرنے کو نہیں رہا لیکن اگرمیرے دوست ہمیاس یاسی اور شخص کواعتراض کرنا ہج تو مما صاف کہ دے تعلق نہ کرے -اگر کھے کہنا کہلانا ہج تواورکون ساوقت آئے گاکہ اس

ليے اعظار كھا جائے "

سیمیاس بولا "مجھے قوادر کھی بہت ہی جو کھر کہاجا چکا ہی اس کے بعد کسی شہد کی گنجائی مہیں رہتی ۔ پھر تھی جب میں اس موضوع کی عظمت اورانسان کی بیچیدانی کاخیال کرتا ہموں توایک بے اطمیتانی سی محسوس ہوتی ہی جے میں کسی طرح دور نہیں کرسکتا ؟

سقراط نے جواب دیا " ہاں سمیاس ، پر نتہنے باکل گھیک کہا ۔ ہیں اتنا اور کہ دوں کہ میرے نیا دی اصول خواہ کتنے ہی تقیبی کیوں مدمعلوم ہوں ان پر بہت احتیاط سے غور کرنے کی ضرورت ہی اور وہ اتھی طرح سمجے میں اہا میں توتم ان عقل پر کچھ مذبذب سا اعتماد کرتے ہوئے بحث کے سلسلے کو سے بالے کو سال ہوجائیں تو سالے کو سالے کو سالے کو سالے ہوئیں تو سے ما من اور داخنے نتا مج حاصل ہوجائیں تو مجھر مزیر تحقیقات کی صرورت نہیں .

"بہت تھیاک ہو" در تو پیرمیرے دوستو، اگرروح لافانی ہو تو پیراس کی کس قدر حفاظست کرنی

ياب - نه صرف اس تقواليد سي زيانيس جوزندگى كهلاتا اى بلكه ايدالآبادتك -اس نظرے ویکیموتومعلوم ہوگا کہ اس کی طرف سے غفلت کرناکس درج خطر اکہے ج اگرسب كا انجام موت ہوتا تو برے لوگ سرنے میں بڑے فاكدے میں رہتے ، اس لیے کہ ندصرف انھیں جسم سے سنجات ملتی بلکرروح کے ساتھ اس کی برائیو سيع بهي بيجها چيوڪ جاتا - نگرا<sup>ل</sup> ج<u>ب كه روح</u> سريحاً اا فاني آي توبدي سحفيكا یا خات پانے کی اس کے سواکوئ صدرت نہیں کہ سبترین نیکی ا ورحکت حال كي جائے ١١سي كي كجب روح عالم زيري كى طرف جاتى ہو تووہ البينسا تفاوا تعلیم وتربیت کے کی نہیں لے جاتی اور یہ اگراچی ہو توجلتے والول کے لیے سفری مهلی به منزل مین بهت مقید اور بری بهونوبهت مضر تابت موتی ای '' اس لیے کہ لوگ کہتے ایں سرخص کام مزا دجوزندگی میں اس سمے ساتھ تھا اسے ایک خاص مقام پر مے جاتا ہے ہمات مردوں کی رومیں جع جوتی ہیں۔ اور جب ان محمقارے كافيصار موجاتا مى توسب روميں اس رہنا مے ساتھ جوافقیں اس دنیاے دوسری دنیاکوے جانے کے میے مقرر کیا جاتا ہی عالمزیری میں علی جاتی ہیں اور جسب وہ اسینے استحقاق کے مطابق جزا اور منزایا مکنی ہیں اورا بناوقت بوراكرميكتي أي توزيك ني كبيت سے دور كزرنے كے بور ایک ا وردیهٔا انتشیں اس ونیائیں وائیں لانا ہی۔ بد اِسستہ جود *یسر*ی دنیاکو

جا أبيء جبياك ايسكالميس في المينس مين كهابيء كوي ايك اورسيهي مطرك نہیں ہے۔۔۔۔۔اگراپ ہوتا توکسی رہناکی ضرورت نامقی کوئی تحص اس بظک ہی ندسکتا۔ بلکہ مطرک کی بہت سی شاخیں ہیں اوران میں بہت سے بيج وثم إيرا بيس في مين نتيج أكالا أي ان رسمول اورقر ما نيول سي جواس ونيامين ان مقامات پرجال ین رست ملتے ہیں ، عالم زیری کے ویوتا وں کے تام پر کی جاتی ہیں۔ وائشمندا ور با اصول روح ہرطریت دیکھ بھال کرسی ہے راسے پر چلتی ہی بیکن جس روح کومہم سے الفت ہوتی ہی اور جو صیبا کہ میں نے پیلے کہاتھا! مدت تک جسدیے روح اور عالم مری کے گردمنالاتی رستی ہے اسے بری کاکشکش اور تکلیف کے بعداس کا ہمزا دربروسی طینج کرنے جاتا ہی اورجب وہ اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں سب روصیں جمع ہوتی ہیں تواگر وہ نایاک ہی اور اس نے نایاک كام كيم إلى بنواة فل موياسي قسم ك اورجرا يم المراس روح س ہر شخص نفرت کرتا ہی اور بھاگتا ہی بر بری اس کا ساتھ ہنیں دبتیا ،کوی اس کی ہناگ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی انتہائی بدی کی وجہے اکیلی عظمکی پیرتی ہی بیہاں تک کہ ارست لوری ہوجائے اورجب یر مدت پوری جوجاتی ہی تودہ بے افتراد سنے کر اس عبكر بنے جاتى ہى جواس كے لاين ہر-اسى طرح ياك اور ماالفا ف روح جو ر منرگی کی راہ سے دیوتا وُں کے سائھ اوران کی رہنائی میں گزری ہی،س مقام پر بہنے جاتی ہرجوان کے لیے ساسب ہی ۔

"اب سنوکہ دنیا میں کئی عجیب وغریب خطفے ہیں جواپنی ماہیت اور وسعت کے لیا خطفے ہیں جواپنی ماہیت اور وسعت کے لیا خطف ہیں۔ یہ میں ایک شخص کی سندسے کہ رہا ہموں جس کا نام شیس بتا دُں گا ۔'' شخص کی سندسے کہ رہا ہموں جس کا نام شیس بتا دُں گا ۔'' سیمیاس نے پوچھا' اس سے تمصارا کیا مطلب کی مقراط میں نے زمین کی حالت کے متعلق مختلف بیان سنے ہیں گرمجھے یہ نہیں معلوم اور میں معلوم کرنا جا ہتا ہوں کرتم ان میں سے کیں کے قابل ہو۔

سیمیاس، اگر مجریس گلانس کا بهتر بهونا تومیس کهتا اگرچر مجھے تقیین بہیں کہ گلانس کا بهتر بھی تقیین بہیں کہ گلانس کا بهتر بھی میرے باس کوئی شہوت بہیں ، اور اگر ہوتا بھی ، توشا ید، سیمیاس ، بحث کے ختم بہونے سے بہلے میری زندگی ختم بهوجاتی ۔ پھر بھی تم کہو تومیں انتا بٹا دوں کہ میرے ذبهن میں زمین کی شکل اور اس کے ختاعت خطوں کا کیا تصور ہے !

"اتتابى كانى ہوگا -"

"ا جِمَا تُوم اِعقیدہ یہ ہے کہ زمین ایک گول جم ہے اسما نوں کے میں وسط میں ، اس لیے اُسے ہُوا یا کسی اور قوت کے سہارے کی صرورت بہیں ہی ملکہ اپنے گرد کے آسما نوں کی ہمواری اور تود اپنے تواڈن کی بدولست ایک مالت پر قائم ہی اور گرنے یا جھکے نہیں پاتی ۔ اس لیے کہ چرچنے خود متوازن مواوکسی ہموار چیزے وسط ہی ہموری حاجت زرائی نہیں جھکے گی بلکر بغیری آخ اُسی کے ایک ہی حالت ہی رہے گی ہر یہیں انحان کے ایک ہی حالت ہی رہے گی ہ یہ میرا بہلا خیال ہی ''

" اورلقيينا وسيح بري

اور میں اس کا قابل ہوں کہ زمین نہا میت وسیت ہی اور سم لوگ جو دریا تا اور میں اس کا قابل ہوں کہ زمین نہا میت وسیت ہی اور سم لوگ جو دریا قابر سس اور ستون ہراکلیس کے زیج کے شطے میں آبا دہیں ،اس کے ایک چوٹے سے جسے میں سمندر کے گرور سہتے ہیں جسے چیوٹٹیاں اور میٹڈک دلدل کے اس باس طرح کے اور بہت سے ملک ہیں اور ان میں اور لوگ بستے ہیں ۔ اس لیے کہ دوسے زمین پر سب کہیں مختلف شکل اور جمامت کے گراھے موجود ہیں جن میں باتی اور وُحدند اور بخی نہوا جمع ہوجاتی ہی ۔ دلیکن گراھے موجود ہیں جن میں باتی اور وُحدند اور بخی نہوا جمع ہوجاتی ہی ۔ دلیکن گراھے موجود ہیں جن میں باتی اور وُحدند اور بخی نہوا جمع ہوجاتی ہی ۔ دلیکن

اصلی زمین پاک صاف ہے اور پاک صاف آسمان کے اندر واقع ہی۔ --- جهال ستارے می این - اسی آسمان کوسم عام طور براثیر کتے این اوریه ہماری زمین اس کی تلجھٹ ہی جو نیٹے گڑھوں میں جمع ہوگئی ہولیکن ہم لوگ جوان كرط صول مين ديت بين اس دهو سے بين اين كر سم طح زين بر آباد بين. اسی طرح جیسے سمندر کی تہیں رہنے والی مخلوق پر سمجھ کے وہ سطح آب بر رستی ہوا ورسمندر اسمان ہوجس بن اسے سورج اور دوسرے ستارے نظراتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی کمزوری اور ستی کی وجہ سے کھی سطح پر نہیں آئى، ىنداس نے كبھى خودسىرائلاً كرد كھا اور نەكسى اورسے جو ديكھ جيكا ہو يېسىنا كه أوهر ايك ونيا برجواس دنيا سيكهين زياده ياك صاف اورنوش نما بى-بالكل يمي مالت مارى مى كيونكه مم زمين ك ايك كرطيع مي المك بموت یں اور سمجد سے ہیں کہ ہمسطے زمین مرہیں - ہوا کو اسمان کہتے ہیں حبس یں مارے خیال میں ستارے حرکت کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہوکداین کروری ا ورسستى كى وجست ہم بكوا كى سطح تك منہيں بہنچ سكتے - اگركو ئ انسان بيرونى مدتك بينييا يا برندكي طرح الركرادهراتا تواس محيلي كي طرح جو ياني سي سرنكال كر دلیمتی بر أسے ایک دوسری دنیا نظراتی - اور فطرت انسانی کچه دیراس نظارے كى تابلاسكتى توده مان لىيتاكريد دوسرى دنيا اصلى اسمان ا در اصلى روشنى اور ملی زمین کامقام ہے۔اس لیے کہ ہماری زمین اور تیم اورہمارے اس یاس کا ساراخط خراب ورگلا مواہے جیبے سمندرس ہرچیز شورے سے گل جاتی ہی سکین زمین کی ساخت عمدہ اور مکمل نہیں ہی ملکہ جہاں دیکھو گ<sup>اھے،</sup> اور ربیت اور کیم می کیم جو ہی۔ یہاں تک کہ کنارہ بھی دینیا کے خوسش نما مناظرمیں شمار منہیں کیا جا سکتا ۔ پھر بھلاکیامقالیہ ہی جماری دنیا کا اس

دُنیا سے - اس بالای زمین کے متعلق جوآسمان کے نیچے ہو در متھیں ایک بڑے مزے کی کہانی سنا ہا ہوں جوسننے کے قابل ہو ا

" ہم بڑے شوق سے سنیں گے ہتقاط " وہ کہانی میرے دوستویہ کو - اول بیر کہ زمین اگرا ویرسے دیکھی

جائے تو دھاری دار نظر آئی ہی ان گیندوں کی طرح جن پر رنگ برنگ کے اس کے بارہ منافوں کا چوا چڑھا ہوا ہوتا ہی اور وہ رنگ جو مصور اس دنسیا میں استعال کرتے ہیں انھیں رنگوں کے ادنی سے بنونے ہیں۔ ساری زمین

انھیں رنگوں سے بنی ہی جو ہمارے رنگوں سے کہیں زیادہ صاف اور ہمک دارہیں - ان میں ایک بڑی آب و تاب کا ارغوا نی رنگ اور ایک

دمکتا ہواسنہری رنگ ہے۔ سفیدرنگ جوز مین برنظرا آنا ہی برت اور کھریا سے کہیں نزیا دہ سفید ہے۔ اس قسم کے رنگوں سے مل کرزین بنی ہی جوتعداد اور

نوش تمائی میں ان رنگوں سے کہیں بڑھ کر ہیں جفیں انسان کی انکھ نے آن کے درمیان اور یا نی سے کا میں ذکر کررہا تھا) جو ہموا اور یا نی سے بھرے ہیں السے نظراتے ہیں جسے طرح طرح سے دیگوں کے درمیان روشنی

بھرے ہیں الیسے تنظرآنے ہیں جیسے طرح طرح کے دیکوں کے درمیان روشنی جمک رہی ہی - سالامنظرایک مسلس نظارہ ہی کشرت میں وحدت کا - ہر چیز جواس خوش نما خطے میں اُگتی ہی ادرخت اور بھول اور بھیل ، یہاں کی جیزے

بر جہا زیادہ خوب صورت ہی اور وہاں بہاطوں میں جن کے بچھر سی سبت سے ہما رہے تیتی سے تیتی زمرد، لینب عقیق وغیرہ سے زیادہ لطیف شفاف اور خوش رنگ ہیں اور بیر محض ان کے چھوٹے چھوٹے ریزوں کے

معلات اوروں ریک اور یہ سی ان کے مجمولی میتھر کھی ہما رہے مجھونے بھونے ریزوں کے برابر برابر ہیں اس لیے کہ وہاں کے محمولی میتھر کھی ہما رہے جواہر ات کے برابر ملکہ ان سے زیادہ آب وتاب رکھتے ہیں ۔اس کی وج یہ ہوکہ وہ خالص ہیں اور ہمارے قیتی بخروں کی طرح شور عناصر سے الودہ نہیں ہیں جوان برجم جاتے بي منى اوريقر، حيوانات ونباتات سمى من كند كى اور بيارى بهيلات من . بالائ زمین کے جواہرات ، سونے جاندی کے پہلو یہ بہلو دن کی روشنی میں مبكركات إن اور ات بطب اوراس كثرت سے ہیں كرادى ديكھ كر خوسس ہوجائے ۔ اور وہاں آوجی اور جا نور کھی ہیں جن میں سے بعض وسطی خطے میں رست ہیں بعن ہوا کے گرد جیسے ہم سمندر کے قریب رہتے ہیں اور بعض براظم کے قرمیب جزیروں میں جن کے جاروں طرف بہوا ہر عض وہ ہوا کو اس طرح استعال كريتے ہيں جيے ہم بان اور مندركوا ورايتران كے ملے ہوا كاكام ديتا ہو-اس کے علاوہ ان سے مؤسموں کا مزاج اس قدرمعتدل ہر کدان کے بہا ں کوئ بیمساری شین موتی اوران کی عمرین مهماری عمرون سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اوران کے دیکھنے ، سننے اورسونکھنے کی حس اور دوسرے حواس اسی نسبت سے ہمانے حواس سے زیادہ کمل ہوتے ہیں جس نسبت سے كه أموا بانى سے اورا يتر بمواسے زياره لطيف سى كيران كے باب مندراور تير كقر كمى أبي جن مي سيح مج ديومًا رہتے أبي اور وہ ان كى اور زير سنتے أبي ، اُن سے ابنے سوالوں کا جواب باتے ہیں ، ان کی موجود گی کو محسوس کرتے ہیں ا وران كى زيادت كرية بي - وه سورج ، جاند اورسارول كوان كي بلى مالت ي وسلية بي ساس ك علاده اوربركت وسعا دت جوائفين حاصل بروه مجى اسى شان کی ہو۔

یہ عالت ہے ذمین اوراس کے ماحول کی ، اس سے علاوہ روئے زمین برجا بجا گڑھوں کے اندر بہت سے خطے ہیں جن میں سے بعض ہمائے خطے سے نیادہ گہرے اور جوڑے ہیں تعبق زیادہ گہرے مگر تنگ، ہیں اور

بہت دورجہاں سطح زمین کے نیجے اندرونی قعرواقع ہی اورجہاں سطح زمین کے نیجے اندروئی قعرواقع ہی است سے اورجہاں سنے دوسرے مقامات پراوراس کے علاوہ بہت سے مناع ورں نے خارطرس کے نام سے موسوم کیا ہی۔ وہ جبولے کی سی حرکت اس وجہ سے ہوتی ہی کہ ہدیاں اس قعربیں گرکر بجر با ہر نکلتی ہیں اوربسی زمین میں سے نکلتی ہیں ولیسی ہی ہوجاتی ہیں اوران ندلوں کے ہیشہ گرے اور اعظم رہنے کی وجہ یہ ہی کہ اُنی عنصری کوئی تہ نہیں ہی جلکہ وہ ہمیشہ جبول ارہا ہی اور اسلامی کے اور اسلامی کا کرد ہی ۔ وہ بھی باتی کے سائقہ مائقہ زمین کے اور بی مائی سائقہ مائقہ زمین کے اور بی مائی سائقہ مائی دہوئی ہی اور بی مائی سائقہ مائی دہوئی ہی اور بی مائی سائقہ مائی دہوئی ہی ہو اور بی بی مالی سائقہ مائی دہوئی ہی اور بی بی مائی سائقہ بی ہو ای بی کے سائقہ بی ہو ہی ہوئی کے سائقہ مائی دہوئی ہی اور جب وہ یا نی کے سائقہ مائی ہی ہو ہوئی ہی اور جب وہ یا نی کے سائقہ مائی ہی ہو ہوئی ہی اور جب وہ یا نی کے سائقہ مائی ہوگئی ہی اور جب وہ یا نی کے سائقہ سائی ہوگئی ہو

توخوفناک آ نرهیاں اٹھتی ہیں ۔ جب بانی زور شور سیطی زمین کے شیبی جسے کی طون اٹھتا ہی تو زمین سے گزرتا ہوا ان خطوں میں بنج جاتا ہی اور انھیں بھردیا ہوا جارہا ہوا ورجب وہاں سے لوط کر اورہ آبہ تو بہاں سے گئیتا ہوا جارہا ہوا ورجب وہاں سے لوط کر اورہ آبہ تو بہاں سے گرصوں کو بھرتا ہوا زمین دور راستوں سے مختلف مقابات پر گرتا ہی اور سیاں سے اٹھ کر بھرزین کرتا ہی اور سیاں سے اٹھ کر بھرزین کی طون آتا ہی ۔ اس کا ایک حصتہ چکر کھا کر بہت سے دور دراز دلکوں بن بنی بی کی طون آتا ہی ۔ اس کا ایک حصتہ چکر کھا کر بہت سے دور دراز دلکوں بن بنی بی کی اور ایک میں گرتا ہی کوی حصد تو جہاں سے اٹھا تھا اس سے بہت نیج اور کوی کی کھی کم گر سب اس جگہ سے نیچ جہاں سے اٹھا تھا اس سے بہت نیچ اور کوی کی کھی گرائی میں اور کی گرزا بی گرد ایک بار با کئی بار سا نہ کی گذر ایک بار یا کئی بار سا نہ کی گذر ایک کا روا یک بار یا کئی بار سا نہ کی گذر ایک والے ور باصورت میں لوٹ کر اس بڑے تو میں گرتے ہیں۔ ہیں ۔ دو نوں سمت بہنے والے دریاصوں وسط تک پہنچ ہیں۔ اس سے نیچ نہیں مگر سرصورت میں لوٹ کر اس سے نیچ نہیں واسکتے اس سے نیے نہیں ۔ دو نوں سمت بہنے والے دریاصون وسط تک پہنچے ہیں۔ اس سے نیچ نہیں ولسکتے اس سے نیے نہیں۔ مقابل ایک طوئی دیکان آبھائی ہی ۔ اس سے نیچ نہیں واسکتے اس سے نیے نہیں واسکتے اس سے نیج نہیں۔

وریابہت سے اوربڑے بڑے اور مختلف قسم کے ہیں ان میں سے خاص فاص چارہیں۔ سب سے بڑا اورسب سے اوپر اوستیانس ہی جوایک دائرے کی تشکل ہیں زبین کے گر د چلاگیا ہی ۔ اس کی مخالف سمت میں اشیرون بہتا ہی جوز بین سے نیچ صوا ول سے گزر تا ہو اسی حجالف سمت میں گرتا ہی ، یہ وہ جیل ہی جوز بین سے کنا رہ برعام لوگوں کی روعیں مرنے کے بعد جاتی ہیں اور ایک سرت وقت تک جوبھن کے لیے نیا وہ ہی ، عظم نے کے بعد وقت تک جوبھن کے لیے نیا وہ ہی ، عظم نے کے بعد واپس کردی جاتی ہیں کہ جانوروں کی شکل میں کھرجنم لیں ۔ سیسرا دریا ان دونوں کے نیج سے گزرتا ہی اور ایٹ مخرج کے قربیب آگ کے ایک وہیں قسم سے نظم میں گرتا ہی اور ایس خطے میں گرتا ہی

اور بحروم سے بھی بڑی ایک جیل بتاتا ہی جس بی بائی اور کیے بوش کھائی رستی ہی بھر ایک میلے اور گدھی ور بائی شکل ہیں زمین کے گرد کھومتا ہو انجملہ اور مقامات کے اشروی جیل کے کنارے تک پہنچا ہو لیکن اس جیل میں نہیں ملتا بلکہ زمین کے کئی چاڑی طے کر بہت نیچی سطح پر طار طرس میں گرجاتا ہی۔ اس دریا کا نام بائری فلیجیشن ہی اور یہ زمین کے ختلف حقوں میں آگ کے فرارے آچا ان ہی اور اس کے خالف سمت میں بہتا ہی اور سب سے فرارے آچا کہ اور اس کے خالف سمت میں بہتا ہی اور سب سے فرارے آپا کہ اور اس کے خالف سمت میں بہتا ہی اور اس طابحی فرارے آپا کہ اور دومیری طوف سے عائم کی اس طابحی وریا کہلاتا ہی اور اسٹا کلس جیل میں گرتا ہی اور دومیری طوف سے عائم کا گوئیں ہو بہتا ہی اور دومیری طوف سے عائم کا گائی اس میں گرا ہی جا باتا ہی اور دومیری طوف سے عائم کا گائی اس دریا کا بائی کی میں اور بائی سے نہیں ملتا بلکہ ایک وائرے کی شکل میں اس دریا کا بائی بی کسی اور بائی سے نہیں ملتا بلکہ ایک وائرے کی شکل میں نہتا ہو اور اس نے کو کا ٹیٹس میتا ہو اور اس کے دکا ٹیٹس میتا ہو اور اس کے دکا ٹیٹس

یرکیفیت ہے دوسری دنیائی۔ اورجب مُردے ویاں پہنچ ہیں جہاں ہرایک کا ہمزاد اسے بے جا تا ہم توافعیں اس لحاظ سے جزا وسزاملتی ہو کہ المفوں نے دین داری اورنیکی کے سائھ نہ ندگی لیسر کی ہی یا نہیں۔ وہ لوگ جن کی نزندگی منہ نیک رہی ہی ہو سائھ نہیں اور کی نزندگی منہ نیک رہی ہی ہی ہو اور کشتیوں میں بینچ جاتے ہیں۔ مہاں رہ کروہ گنا ہوں کی آلودگی سے باک کے جاتے ہیں۔ جو برائیاں انھوں نے دوسروں کے ساتھ کی ہیں اس کی سنزا یا کران کے گنا ہ معافت کردیے جاتے ہیں اور ان بی سے ہرایک کواپنے استحقات کے مطابق نیکیوں کی جزاملتی ہے۔ گرجولوگ اینے ہرایک کواپنے استحقات کے مطابق نیکیوں کی جزاملتی ہے۔ گرجولوگ اینے ہرایک کواپنے استحقات کے مطابق نیکیوں کی جزاملتی ہے۔ گرجولوگ اینے

جرائم كى اللينى كى وجرس ناقابل اصلاح معلوم بوت بي سي جفول في دیوتا و ل کی مسر حرمت ، ظالمان قتل اوراسی قیم کے شدید جرائم کثرت سے - وہٹا رسٹرس میں بھینک دیے جاتے ہیں جوان کے لیے مناسب عِكْر بِي اور يُعِرْجِي بنبيس شكلتے - وہ لوگ بن كے جرائم ہيں مگر ناقابل تلا في نہیں \_\_\_\_نیوں نے شلاً فوری عصے میں اپنی ال یا باپ کے ساتھ کسی قسم كاتستردكيا اورعمر عبراس يؤيجة اترب ياقابل معاقى مالات ميس سيحض كو مار فوالا \_\_\_\_\_ مارطرس مين وال وسيه جات بي اور ايك سال تك تهي تکلیف اکھانی بڑتی ہو۔اس کے بعداہری الفیس باہر کھینک دیتی ہیں۔ مے محصن قتل انسان کے مجرموں کو کو کائیٹس کی راہ سے اور ماں یا ہا ہے۔ قاتلوں کو یا ئری لیجیتن کی راہ سے - اور وہ اشیروسی هبیل کے قربیب بہنچے ہیں اور و با ب ان لوگوں كوجن كو انتھوں نے قتل كيا ياستايا تھا يكار كركتے ہيں كہ ہم بر رجم اور جربانی کرو اور میس حبل کے اندر اجانے دو - اگران کی فریاد کا در موی تووه باسرنكل أتے ہيں اور ان كى تكليف كاخاتم بوجاتا ہى در نديم مار طرس ميں بہنیا رہے جاتے ہیں اور کل کروریا وں کے ساتھ گردش میں رہتے ہیں یہان تک که آن لوگوں کووه لوگ جواین زندگی میں پر ہیز گاری میں متازرہے ہیں ہس اضى قيد خلنے سے چھوا كرا ويرا بنے پاك مكان ميں سے جاتے ہيں اور باك تر زین بررستے ہیں - ان می سے وہ لوگ جن کی روء س کو فلسفے سنے آلود کیوں سے پاک کردیا ہو آینرہ بغیر مسک ان محلول میں رستے ہیں جن کی تعربیت کی نه مجه می طافت به وا در من مجھے فرمنت ہی۔

 مكالمات افلاطون

444

اورکتی طری امید!

کوئ سجورار آدمی پنہیں کہ سکتا ، چنانچ ججے بھی اس پر کھروسانہیں کہ بین یہ روح اوراس کے مقابات کی جوکیفیت بیان کی ہر وہ حرف برحرف سج ہو لیکن یہ میں خردر کہوں گا کہ چ نکہ روح کا لافائی ہونا تابت ہو چکا ہر اس لیے انسان جرات سے کام لے کریے خیال کرسکتا ہو کہ حقیقت کچواسی قسم کی ہی ۔ یہ جرات بڑی شاندار ہوا ورائب ن کا یہ فرض ہو کہ اس قسم کی باتوں سے اپنے دل کوئ کہیں دیے۔ اس لیے میں نے بات کو اتنا طول دیا ۔ خیال پیمیں کہتا ہوں کہ اس شخص کو اپنی دوح کی طرف سے طمئن رہنا چاہیے جس نے جہائی لذتوں اور آلا لیشوں کو اپنی طبیعت کے خلاف، اور سجائے فائرے کے نقصان کا باعث سجو کر ترک

اپنی طبیعت کے خلاف، اور بجائے فائدے کے نقصان کا باعث سے کہ رترک کے دیا ہو، چوکم کی لذتوں کا طلبہ گارد ہا ہوجی نے اپنی روح کوسی خارجی سامان ہنیں بلکہ اس کے اپنے ذیورات، لینی عفت اور عدل اور شجاعت اور سرانت اور عدل اور شجاعت اور سرانت ہوکر وہ اپنے مقردہ وقت بر عالم زبر بن میں ہے جانے کے لیے تیار رہتی ہی جم کوسیمیاس اور سیبیں، اور سب السانوں کو کبی مذہبی اس سفر پر جانا ہی ۔ جمے بقول ایک المتی نگار شاعرے تفاریک انسانوں کو کبی میں سفر پر جانا ہی ۔ جمے بقول ایک المتی نگار شاعرے تفاریک اور نہا در بیکا رہی ہی ماہی بھوٹی دیر میں مجھے زہر پینا ہی اس لیے میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ میں بہنے علی کرلوں تاکہ مرنے کے بعد عور توں کو میری لاش کو نہلانے کی بہتر ہوگا کہ میں بہتے علی کولوں تاکہ مرنے کے بعد عور توں کو میری لاش کو نہلانے کی

بہتر ہوگا کہ میں پہلے عسل کرلوں تاکہ مرنے کے بعد عورتوں کو میری لاش کو نہلائے ا زحمت ندائشانی بڑے ۔ جب وہ اپنی تقریرختم کرجیکا توکر پڑونے کہا" ہما سے لیے کیا حکم ہی سقراط

\_\_\_\_\_ اینے بچوں کر سطاق کوئی بات کہنی ہویا ہمارے لائق کوئی اور مذہب میں مذاتہ تارہ "

درور-

اس نے جواب دیا کوئی فاص بات نہیں کریٹو صرف اتنا کہنا ہو کہ اپنافیال

ر کھنا یہی خدمت ہی جو تھیں میری اور میرے عزیزوں کی اور ہم سب کی کرنی جاتیہ خواہ تم اس کا دعدہ کرویا مذکر و سنگن اگر تم نے اپنی فکر مذکی اور اس راہ پر رہ جلے جو میں نے تھیں کوئی بہتی بار نہیں بتائ ہی توخواہ تم اس وقت کتنے ہی وعدے کر بوان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ۔"

" ہم اینی کی کوشش کریں گے -اور یہ تو پتا کو تھیں دفن کیوں کر کریں" "جيك تما راجي جاس ليكن بهليم مجه يكونو باكو الب مر موكدي تماس ہا تھے سے نکل جادُ ں '' بھروہ ہماری طرف مرطا اور کہنے لگا « میں کسی طرح کریٹلو كوبيلين نهيس دلاسكتا كدمين وسي سقراط مور جالجي مجنت كررها تقاء وهجسابي كريس دوسراسقراط اور جوائمي تقورى ويرمي نظرائك كاليعن محف ايك لاش. اور وہ بوتھتا ہو کہ مجھ دفن کیوں کرکرے میں نے اتنی طول طویل گفتگویمی تابت کرنے سے لیے کی گئی کہ جب میں زہری اوں گا توتم سے رخصت مور ال رحمت كى داحتو ب كالطف المعاتي الما و ن كالسيب معلوم موتا ہو کہ ان باتوں کا جرمیں نے اپنی اور تھاری تسکین کے لیے کی تھیں کریٹو پرکوئ انز نہیں ہوا اس لیے میں یہ جا ہتا ہوں کہ تماس کے سائنے میرے صنامن إوجا وُجِيب وه جحول كرسامة ميرا عنامن تقا بيكن يهضانت بالكل خلف چیز ہوگی ۔ اس شے توجوں کے سائے اس کی ضائت دی تھی کہ میں رہودرہوں گا اورتھیں اس کے سامنے بیرضانت دینی ہر کہ میں موجو دہمیں رہوں کا بگرمست الوجا وُن كا- يواس ميرى موت سے اتى تكليف الهين الوكى اور حب وہ ميرے مم كوصلة الوساع يادنن الوسق الوست و ملي كالدري الهي كرسك كامين الهين جامة کہ دہ میری مصیبت برانسوس کرے اور دنن کے وقت یہ کے کہم سقراط کو اس طرح اسکتے ہیں یااس طرح قبریں نے جاتے ہیں یاد فن کرتے ہیں۔اس سی

YYA كم جموع الفاظ مدمرت تود مرس موسة بي بلك روح كوسى برى س آلوده كرية بیں سیس تم رنجیده منهونا - تم كريط يتجمناكم تم صرف ميرسيم كودفن كردہے مو-اور جوكيداليس موقعون برموزايو، اورجوتم مناسب محمووه كرنا! یر کئے کے بعدوہ اٹھا اور خسل خاتے میں چلاگیا۔ کرسٹواس کے ساتھ گیا اورہم سے تغیرنے کو کہ گیا۔ اس سے ہم وہیں بنیٹے باتیں کرتے رہے اور اس تقریرے موصوع برا وراینے صدمے کی سندت برغود کرتے رہے - یہ شخص بوہم سے جُدا ہور ہاتھا ہمارے باپ کی طرح تھا ا در مہیں اپنی لقبہ عم يتيمون كى طرح بسركري هي -جب وه ال كرجيكا تولوك اس كي جون كواس مح یاس لاے داس کے دوجھوٹے نیے تھے اور ایک بڑا تھا) اس کے گھر کی عورتی می آئیں ۔ اس نے کھددیران سے باتیں کیں اور کریٹو کی موجودگی میں الهنين چند ہوائيتيں ديں اس كے بعد القيس فصت كركے ہمارے ياس أكميا . اب غوب آناب کا وقت قریب آگیا تھا - اس سے است الداخاصی ديرلگ كئي ، با مراكر وه كير مارك باس بيط كيا ليكن كه زياده بات

چیت نہیں ہوی ، مقوری دیریں جیلر ، جوحضرات یازدہ کا نوکر تھا، اکر اس کے پاس کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا" ہیں جا نتا ہوں سقراط، کمتم ان سب لوگوں میں جواج مک بہاں آئے ہیں ،سبسے زیادہ سرنفین اور کیم اور نیک ہو-تمسے مجھے یہ اندریت بہیں کہ تم غفتے کے حذیات کا اظہا رکروگ، دوسرول کی طرح جوجی تھی خیلاتے ہیں اور مجھے ٹرا تھلا کہتے ہیں، جب حاکموں کے حکم کے

مطابق میں ان سے زہر پینے کو کہتا ہوں ۔۔ مجھے واقعی پیقین ہے کہ مجھ سے خفا نہیں ہوگے۔اس کے کہتم جانتے ہوتصور دوسروں کا ہے بمیرانہیں ہی -اجها اب فداحا فظ جوبات بهرحال موني براسي منسى خوشى برداشت كرو-

تم جائے ہوئیں کی کام سے آیا ہوں اس کے بعدوہ بے اختیار دو پڑا اور منہ بھی کر ماہر طائی اس سقواط نے اس کی طوف دی کھی کر کہا " میں تصادی ہمد دی کا شکریہ ادا کر تاہوں اور جہ کتے ہو وہ ہی کروں گا !! اس سے بعد ہم سے منا طب ہو کر کہنے لگا در کبیا اچھا آدمی ہی جب سے کہ بیں قیدی ہوں برا برمیرے پاس آتا تھا اور کبھی کہمی میرے پاس ہی گھوکر باتیں کر تا تھا اور نہایت اضلاق سے بیش آتا تھا اور اس کی میری وج سے رنج کرد ہاہی ہمیں وہی کرنا جا ہیں دی کو ایا ہی ہمیں وہی کرنا جا ہی جواس نے کہا ہی کریا ہے کہ دو کہ اگر زہر تیار ہو تو بیال سے آئیں درند فوکرسے کہوکہ تیا دکردے !!

مقراط نے کہا" ہاں کر پٹوجن لوگوں کا تم ذکرکررہ ہے ہووہ الساکرتے ہیں اور کھیک ہراس کے کہ وہ سجھے ہیں کہ دیر کرنے میں ان کا فائدہ ہی گرمیرے کیے ان کی تقلید کرنامنامی نہیں کیونکہ میں یہ نہیں سمجھا ہوں کہ زہر بینے میں صورتی میں میں میں دیر کردیئے سے مجھے کچھوفا کرہ ہوگا سمجھے خود اپنے او پر منہی آئے گی کہ جوان میں دیر کردیئے ہیں ہے گئے کے کوشش کررہا ہوں - ہریائی کرسے جو میں کہتا ہوں وہ کردا درمیری درخواست دونہ کرو "

کریٹوئے نوکرکوجو قریب طراعقا اسٹارہ کیا وہ ہا ہر حیلا گیا اور تھوڑی دیرکے بعد جیلر کے ساتھ زہر کا پیالہ لیے ہوئے واپس آیا۔ سقراط نے کہا "میرے اچھے دوست تم ان معاملات میں تجربہ کار ہو شجھے بتا ذکہ میں

كياكرون السنع جواب ديا "تم صرف يدكروكه اس وقت تك المهلة بهوجب تك تمهاری ٹانگیں بھاری نہ ہوجائیں، اور بھیرلیٹ جا کہا ور زمبرکوا ٹرکرنے دو، یہ کہ کر اس نے سالسقراط کو مے دیاجی نے نہایت مہولت اور زمی سے بخیاس کے کہ زراسانجی خون ظاہو یا چیرے کے رنگ میں فرق آئے یا تیور بدلیں، اس شفس کو نظر مجرکرد مکھا جبیا که ایشی کرالیس ،اس کا قاعد تھا اور بیاله با کقمیں نے کرکہا" تم اس بالسے میں كياكم موكمين اس بياليس وراسازمرديوتاك نام برجي ك دون ؟ اجازت بری است جواب دیا" سقراط مهرت اتنا بی زهرتیا د کرتے ہیں جتنا صروری ہے'' سقراط نے کہا" میں بھے گیا ۔ مگراس کی تواجازت ہوگی، اور یہ توہیں ضرور کروں گا۔ کہ دیوتاؤں سے ہنچر سیت کے ساتھ ، اس دنیا سے دوسری دنیا مس کے جا کی دعاکروں مطیک ہے۔۔۔ خداکیے میری یہ دعاقبول ہوجائے '' یہ كركراس في بهالم العشاكر بونطول سه سكالها اورسنسي خوشي بات كي بات بي سارا زہری گیا۔ اب تک ہمیں سے اکٹرلوگوں نے اپنی طبیعت کوقا لومیں رکھا تھا۔ مگرجب دیکھا کہ اس نے زہری لیا اور سارا پیالہ ختم کردیا توہم سے ضبطہ نہ ہو سکا اور میری آنکھوں سے اختیار آنسو سے لگے بیں مذیر ما تھ رکھ کردونے لگا-اس کے مال پرنہیں بلکراپنی معیست برکہ ایسے دوست سے جدائ مورسی ہر اورس ہی بہلاتھں نہ تھا اس لیے کہ جب کریٹوسے انسونہ روکے جاسکے تووہ اٹھ کھڑا ہؤا ا ورسی کھی اس کے سا کھ سا کھ ساتھ ہیجھے پیلے علا ۔ اس وقت ابولو کہ ورس نے جو

اورسی بی اس سے مقد اله ایک زوری چیج چلا ۱۰ کی وطت با پرو دور سے بور اس تمام عرصے میں رفتار ہا کھا ایک زور کی چیج ماری میں سے ہم سب کی ہمت جاتی ہے ؟ رہی ۔ صرف سقراط نے اپنی ہمت کو قائم رکھا اور کہا" بیجبیب وغربیب آواز رکھا ہم میں نے عور توں کو زیادہ تراسی وجسے رخصت کر دیا تھا کہ وہ السبی حرکت نہ کرسکیں۔ اس لیے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ انسان کوسکون سے مرنا جا ہیں۔ اس لیے

فاموش رہوا درصِررو المجب مے اس کے یہ الفاظسے توہیں شرم کی اور بم اين انسوني كئ - وه كيدديرنك فهندار با اورعفركت لكاكداب انكيس كام نبي دیتیں۔اس کے بعد ہدایت کے مطابق جت لبط گیا اور وہ تحض میں نے اسے زبركا بياله ديائقا تقورى تقورى ويربعداسك بإنود اورطا تكول كود كيمايتا تھا کھروقفے کے بعداس نے سقراط کے پاٹو کوزدرسے دبایا اور اپر جیا تھیں مجھے محسوس ہوتا ہے؟ "اس نے جواب دیا کھینہیں" بھراس نے ٹا نگ کو د بایا اور اسى طرح إوير برهمتارها اور بيس دكهاتا رباكسا راحيم أكثرتا جارابي عيرسقراطة خود چوکرد بکھا اور کہا " جب زہر قلب تک پنج جائے گا توفا تمہ ہوجائے گا آجب وہ جا الکھ کک بے جان ہوچکا تواس نے اپنامنہ کھول دیا براب کک دھ کا ہوا تھا اوركها \_\_\_\_\_ يراسك آخرى الفاظم عيد كريتوري في المكيس ك نام برایک مرغ دینے کی منت مانی ہی ۔ تم یا د کرکے اسے بوراکر دو کے . کریٹونے كها" منت يوري موجائ كى ، اورتوكيونهي كهنا بهى ؟" اس سوال كاكوى جاب نہیں ملا مگرایک دومنط کے بعد کھے حکت سی ہوی اور نوکر وں نے اس کا منہ كحول ديا-اس كى آنكمير بتحراكتين فيس كريتيون اس كى آنكمين اورمُندين دكرديا. یہ تھا ،انٹی کراٹیس ہارے دوست کا فاتم جس مے معلق میں بج طور پریہ کہ سکتا ہوں کہ وہ اسینے نرمانے کے سب محد میوں میں دانش مرزر<sup>یں</sup> اورنیک ترین اوربهترین تقا -

## بروطاكور

اشخاص مكالمه

سقراط جواس مكالم كوليني مائتى كسام ومراد بابى - القراط

پروٹا کورس ہرب بیاس پروڈ بیس کیلیاس انیفس کا ایک دولت منڈ خصر مقام رکیلیاس کا مکان

ساتھی: کہاں سے آرہے ہوسقراط؟ مگر بوچھنے کی کہا صرورت ہی میں نوب جا تا ہوں کہ تم حین الکیبیا فوس کے بیچے بھررہے تھے۔ میں نے پرسوں اس کو دیکھا اس کی توبورے جوانوں کی سی داڑھی تھی ۔۔۔۔ اور ہی بھی وہ اب بوراجوان، یہ میں چکے سے تھادے کان میں کہتا ہوں۔ مگراب بھی میرے خیال میں اس میں بڑی دہشتی ہی۔

مىقراط: - داڑھى سے كيا ہوتا ہى ؟ كيا تم ہو مركے ہم خيال نہيں ہو س كاقول ہى : "جوانی کی بہارتب ہی جب ڈاٹر می نکل رہی ہو" اور یہ بہا رآج کل الکیبیا دیس برائ ہوئ ہی ۔

سائقی: اچھا اور معاملہ کیسا چل زہا ہو؟ کیا تم اس سے ملے تھے اور دہ تم سے لطف وعنا بیت سے بیش آیا تھا ۔

مسقراط: - ہاں میرے خیال میں تو بہت جربانی سے بیش آیا۔ تصوصاً آج - میں اکبی اسی کے ہاں کھا اور اس نے ایک بجت میں میرا ساتھ دیا - مگر تصیں ایک عجیب بات سنا وُں ہم میں نے اس کی طون زرائمی توج بہیں کی اور کئی بار تو میں یہ تک بجول گیا کہ وہ اس صحبت میں موجود ہے ۔

مسائقی: -اس کے کیامین ؟ کیاتم میں اوراس میں کچھ آن بن ہوگئی ہی؟ یہ تو ہونہ میں سکتاکہ تھیں اس سے زیادہ سین معشوق مل گیا ہو اس ایھنس شہر میں تو بیمکن نہیں ۔

رین فی باین سقراط به به شک اس سے کہیں زیادہ سین

ساتھی: - برتم کیا کررہ ہو ۔۔۔ شہر کا یا ہا ہو ۔ سقراط: - یا ہرکا -

سائقي : يس ديس كا؟

سقراط ايربراكا

سائقی : ۔ اور یہ پر دلیبی تھارے خیال میں کلینیاس کے بیٹے سے زیادہ

حسين مستوق مير؟

سقراط: سیر بتا و پیایسے دوست که جوزیاده دانش مند بود می مهیشه زیاده مین بواکرتا بریانهیں ؟

ما كُفّي: يَوْكِيا واقعي تُصيل كوى دانش منشِّف بِل كيا، سقراط؟

سائقی: ایم اکیا پروٹاگورس انتینس میں ہی ؟ سقراط: اس دوروزسے یہیں ہی -سائقی: اورتم الجی اس سے مل کرائے ہو؟ سقراط: اس ،اور بہت کچوکہ سُن کر

معمر اطراح المراجين الوربهت پھر ہم ساري مما تھي: - تواگر تھيس کوئ کام منہ ہو تو زرابي پھر جا کو اور مجھے ساري رو دادسنا دو ميرا ملازم اپني جگه تھارے ہے خالي کردے گا

سقراط: - عزور- اورس، اس ددداد کے سننے کا شکریہ ادا کروں گا ۔ ساتھی: - یں مبی سنانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں ۔

سقراط: \_تومیں دوہرا نشکریہ اواکر تاہوں ۔ اچھاسنو: ۔ کل دات بلکہ یوں کہنا چاہیے آج بہت سویرے ابولوڈ درس کا بیٹا اور

فین کا بھائ بقر اطرمیرے گرمپنچا اوراس نے اپنی لاگئ سے میرا در دا زہ بہت نورسے کھٹکٹ یا کسی نے در وازہ کھول دیا۔ وہ جبیٹ کراندر آیا اوراس نے

چلاً کرکہا" سقراط سورہے ہویا جاگ رہے ہو ؟ " میں نے اس کی اواز پہچان لی اور کہا" تم ہو بقراط ۔۔۔۔کیاکوئی خبرلائے ہو؟

وه بولا" بأن اللي خبراي - بهنت اللي "

میں نے کہا " بہت خوب - مگردہ خبر کیا ہی اور تم ایے بے وقت کیوں آئے ہو؟"

اسفىيرى قرىب اكركها " برواللوس أكيا ہى"

میں نے جواب دیا " وہ تو دو دن سے آیا ہوا ہے کیاتم نے انجی سنا؟"

اس نے کہا" ہاں دیوتا وں کی قسم مجھے توکل شام ہی خبر ہوی "اس کے ساتھ ہی اس نے مہری کو طولا اور میری پائینتی بیٹھ کر کہنے لگا " کل رات گئے جب ہیں او نوسے واپس آیا تھا ۔۔۔۔۔ بیں دہاں اپنے بھا گے ہوئے غلام سٹائرس کی تلاش ہیں گیا تھا اور میرا الادہ کھا کہ تم سے کہروں ۔ مگر کچھ اور بات زیج میں آگئی ۔۔۔ اور ہم سب رات کا کھا نا کھا کر سونے والے کھے کہ میرے بھائی نے جھ سے کہا کہ پروٹا گورس آگیا ہی ۔ میں نے جا ہا کہ فور آ محصارے یاس آؤں بھر یہ سوج کررہ گیا کہ دات بہت جا جی ہی گرجوں ہی میری تھاں دور ہوگ اور آپھی کھی میں اکھ کر سیدھا ادھ رہا گا ہے !!

مِن استَّعْف كي بمت اوراس كے خطاسے الجي طرح واقف تقالمين سنے

پوچا" خیرتو برکیا پروٹا گورس نے تھاری کوی چیز جھین کی ہو!

اس نے ہنس کرجواب دیا " ہاں سقراط حکمت جواس ہے مجھسے چیپاکر ) ہی ''

یں نے کہا ﴿ لیکن اگرتم است رہیم دوا دراس سے دوسی کراد تولیقیناً دہ تھیں ایراجیسا دانش مند بناہے گا ۔"

اس نے جواب دیا" کاش الیا ہوتا ! وہ چاہے توج کیے میرے اورمیرے دوستوں کے پاس ہوساں کی نزر ہے۔ یس اس وقت تھا رہ پاس دوستوں کے پاس ہوں کہ تماس سے میری سفارش کردو اس لیے کہ میں کم ہن ہوں اس سے میری سفارش کردو اس لیے کہ میں کم ہن ہوں اس سے اور میں نے تہیں گئے رشی ہی اسے دیکھا ہے اور شاس کی تقریرشنی ہی ارجب وہ اس سے بہلے ایجنٹ آیا تق تو میں بالک بچے تھا ) سب لوگ اس کی تعربی کرتے ہیں سقراط کہا جاتا ہی کہ دو سب سے زیادہ با کمال مقربے۔ ہم اسی وقت اس کے باسس

کیوں نے جیابیں ٹاکہ وہ ضرور گھر پر ال جائے۔ بیں نے سنا ہی کہ وہ ہونیکس کے بیٹے کیلیاس کے ہاں تغیراہی ۔ آؤیس اب ہم روانہ ہوجائیں"
میں نے کہا" ابھی ہیں میرے اچھ دوست ۔ ابھی توبہت سویرا ہی لیکن افرام من میں شہلیں اور دن نکلنے کا انتظار کریں جیسے ہی اجالا ہوگا ہم روانہ ہوجائیں" ہوجائیں گئے۔ ہوجائیں وہ ضردرل جائےگا"
یہ کہ کرہم الحرک ہوئے اور می ہوئی ہو ایس کی ہو اور ایس کی ہوتا ہوگا ہے۔

یہ کہ کرہم الحرک ہوئے کہ لاؤاس کی ہو مالیت کر الوال کہ اس کا ادادہ کمتنا مضبوط ہوگا۔

یں سے میں نے اس سے جرح کرنی مشروع کی۔ میں نے پوچھا" بقراطتم پرڈیاگور
کے پاس جاکراسے رئیبر دینا چاہتے ہو مجھے یہ بتا وُکہ یتجف میں کے پاس تم جائے ہو نے دوکیا ہوا در تم کوکیا بنا دے گا؟ مثلاً اگرتم کوس کے دستے والے بقراط اسکیبی
کے پاس جاکراسے رئیبیدینا چاہتے اور کوئ تم سے یہ پوچیتا کہ بقراط تم اپنے ہم نام
بقراط کو رئیبہ دے رہے ہو مجلا بتا دُکہ یشخص ہے تم رئیبیر دے رہے ہوگیا ہی کہ بقراط کو رئیبہ دے رہے ہوگیا ہی کہ

توتم کیاجواب دیتے ؟ وہ دولا " میں یہ کہتا کہ میں اسسے طبیب کی حیثیت سے رہیے وے رہا ہوں ''

"أوروه تحسي كيابنا دے كا؟"

سمیب
اوراگرتم پولی کلائیس آرگوی یا فیدباس ایتھینی کے پاس جاکرانھیں کر بہر دیتا چاہتے اورکوی تخص تم سے پوچیتا کہ بولی کلائٹیس اورفیدباس کون ہیں ؟ اورتم الحین کیوں رہم وے ہو؟ قتم کیا جاب دیتے ؟

° بن بیجاب دیباکه ده بت تراش بن ب

"اوروه تعین کیا بنادیں گے ؟"

"ا چھاتوا بتم اور میں دونوں برواگوری کے باس جارہ ہیں اور اسے
تھاری طرف سے رہبے دینے کو تیار ہی جو تو دہارے باس ہواگراس سے کام
چل جائے اور وہ قابو میں آجائے تو کیا کہنا لیکن اگر یہ کانی نہ ہوتو ہم بہ کریں گے کہ
تھارے دوستوں کا رہبے بھی صرف کر دیں گے۔ اب فرض کردکہ کوئی خص ہمیں
اس جن وخروی سے اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتے دیکھ کر ہم سے بو چھے:
"بتا کو سقراط اور بقراط یہ پروٹاگورس کیا ہی اور تم اے کیوں دو ہیں دے رہے ہو؟
"ہم اسے کیا جواب دیں گے 'شیم مے معلوم ہی کہ فیدیاس بہت تراش ہوا ور بو مرشاع
ہی مگر یہ پروٹاگورس کس لقب سے پکا راجا تا ہی ؟"

" ده مونسطائ كهلاتا بحسقراط"

\* توہم اسے سوفسطائ کی حیثیت سے ٹرہے دے دہے ہیں ؟ " "نے مشک "

دلیکن ذض کروکہ کوئ شخص اتنا اور بوجھے' اور اپنی توکہو پروٹا گورسس سے ملوگے توتھیں وہ کیا بنا دے گا ؟ اُس کے جبرے برشرم کی مسرخی دوڑ گئی داب دن نکل آیا تھا اس لیے میں اس کی صورت دیکھ سکتا تھا)

اوراس نے جواب دیا "اگردہ ان لوگوں سے مختلف نہیں جن کی مثالیں پہنے دی جا چکی ہیں توغالباً وہ مجھے سوفسطائ بنادے گا "

ویوتا دُن کی قسم تھیں مشرم نہیں آئی کہتم یونانیوں کے سامنے سوفسطای بن کرماؤگے ؟" بن کرماؤگے ؟"

" ي يوهيوتومشرم أني أي"

744 ومكربقراط عن مخوامخواه يدكيون فرض كيه لينته موكديروا كأكورس كي تعليم اسس قسمى ہوكيا يرنهبيل اوسكتاكه تم جوكيواس سيسيكھواسى طرح سيكھو جيسے تنہنے صرف ونو ياموسيقي يا ورزش كيي فتى ليني بيني سيف كمطور ينيس بكرصرف ايك جزاوليك طور پر اوراس وجست که شرایت اور آنرا و آدمی سے مسلے ان چروں کا سیکمنا خروری اس نے کہا" بالک کھیک ہومیرے خیال میں یہ بروٹما گورس کی تعلیم کی

كهيس زياره صيح تعريف برك !" "تمویس خرجی برکه تم کیاکررہے ہو؟"

ائم اپنی روح ایک السیتخف کے سپردکررہے ہوجے تم سوفسطای کہتے ہو۔

حالانكه ميريت خيال بي تهيس بيمعلوم بي نهيس كه سوفسطائ كيا موتا بري اگر ما قعي الساہرِ توگویاتم یہ نہیں جانتے کہ تم اپنی روح کس کے سپر دکررہے ہو؟ اور جوچیز

تم اختیار کروکے وہ ایجی ہی یا بری ؟ "مجيديقين بوكه مين جانتا بون"

"ترفيع بتا وَكُم تمارك فيال مِن وه كيابِي ؟" " پیں اسے ایسا شخص ہجتا ہوں جو کمت کی باتیں جا مثا ہو جیسا کہ اس سے

نام سے ظامر ہوتا ہی۔"

"كيابى چيزتم مصور اور طرحى كمتعلق نهيل كهسكتے وكيا وه مى حكست كى باتين نهيں جائے ليكن وض كروكوى ممسے پوچے كمصوركى كيا حكس ، كا توسم جواب دیں کے تصویر کھینی اور اگروہ میرا در پو جیے کرسوف طای کی حکمت كيا بروه كس صنعت كا ما بريري آويم كيا جواب ديس مك ؟ " "كياجواب دي ك سقراط ؟ اس كسوا اوركياجواب بوسكتا بحكدده

اس فن من مامر به جولوگون كوخطابت مسكما تام يا "ميس في كما مبت مكن بوكريه على الوكريه كافي نبيس سى اس الي كداس جواب سے ایک اورسوال بیدا ہوتا ہے۔ سونسطای لوگوں کوخطابت کا کسال کس چیزیں صرف کرناسکھاتا ہو؟ ایک بربط بجانے والے کے تعلق سم یہ کہ سكتين بالدوه انسان كواس چيز پر فصاحت و بلاغت سے گفتگو كرنا سكھا ألى ہى جس كى وهاست تعليم ديتا إي ليني برلبط بجانے والے كستعلى - إي كرائي ؟"

" تو پیرسوفسطائ اسے س چیز پر تقرید کرنا سکھا تا ہی ؟ ظاہر ہی اسی چیز پر تقرير كرناسكها تا بهوگاجس كى وه ائستعليم ديتا ہم " "باب غالباً ايس ہوگا "

" اور وه چیز کیا ایجن کا سوفسطای علم رکه تا اور جس کی ده این شاگردی

« يەتدى*ي كېنىي سكتا*"

اس کے بعدیں نے اس سے بچھا " محلاتم بیھی جائتے ہوکہ تم اپنے آپ کوس خطرے میں دال رہے ہو؟ اگرتم اینا جسم سی خص کے میرد کررہ ہے ہدیتے بحواس فائره مجى بينجاسكتا اورنقصان عي توكياتم اس يراحي طرح غور مدكرت اور اسين دوستوں سے اورعزيروں سے رائے ندلية كما ياتھيں اسينجم كى الكانى اس كسيردكرن جاسي يا نهيس إليكن جهال روح كامعالمه برجي تمجيم زياده يمتى سيحصة مواورس كى اجهاى يابراي يرتهارى سارى فلاح وبهبودكا انحصار مرد ہاں تم نے شاتواسینے باب سے صلاح لی اور نہ اینے بھای سے اور مرہم یں سے جو تھارے ساتھی ہیں کسی تقی سے ۔ ملکر جیسے ہی یہ بردیسی آتا ہی تم فرراً اپنی روح اس کی تحویل میں دینے پر تیار ہوجائے ہو۔ شام کو جیساتم خود کہتے ہو تم نے اس کے آنے کی خبرشی اور شیج کو اس سے پاس چل دیسے یہ مذہ موجا نہ مجھا۔ نکسی سے صلاح لی کتھیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیں یا نہیں ہے نے بالکل مصم ارا دہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ ہوجائے تم پروٹنا گورس اس ارا دے کے پوراکرنے میں صرف کردو حالا نکہ تھیں اعتراف ہی کہتم اسے بالکل نہیں جانتے ہوا ور کبھی اس سے گفتگو نہیں کی ہی بحرجم اسے سوفسطائی کہتے ہو اور مرکجا تھیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سوفسطائی ہوتا کیا ہی بچربھی اسینے آپ کو اس

میپروتریب ہوں میرے منہ سے یہ بات سن کراس نے جواب دیا" تمعاں سے الفاظ کے مطابق تو بہی نتیجہ لکلتا ہی سقراط"

یں نے پوچھا" کیا برجی نہیں ہی بقراط، که سوفسطای و چف ہی جو مقلاً روح کی مقوک فروشی یا خردہ فروشی کرتا ہی ؟ مجھے تواس کی حقیقت یہی معلوم ہوتی ہی ''

"اور پیفذاہے روح کیا چیز ہوسقراط؟"

افذا ہے روح بقیناً علم ہی ۔ اور ہیں احتیاط کرنی چاہیے میرے دوست کہ کہیں سوفسطائ اپنے مال کی تعربیت کرے ہیں دھوکا در دے ۔ جیسا کہ آن مقوک فروشوں اور فردہ فرد شوں کا قاعدہ ہی جوغذا ہے جسم بیجے ہیں اس لیے کھوک فروشوں اور فردہ فرد شوں کا قاعدہ ہی جوغذا ہے جسم بیجے ہیں اس لیے کہ وہ بلا امتیا زجیزوں کی تعربیت کرتے ہیں ۔ بغیریہ جانے ہوئے کہ اس میں سے کون درحقیقت مفید ہی اور کون مضر ۔ اور مذان کے گا کموں کواس کی خبر ہوتی ہی جرکسی ورزش سکھانے والے یا طبیب کے جوان کا مال خریدے ۔ اسی طرح وہ بی جرکسی ورزش سکھانے والے یا طبیب کے جوان کا مال خریدے ۔ اسی طرح وہ

لوك مجى جوعلم كى فيس كريته رول شهرول كيوت بي اور مقوك فروشى ياخرده فروشی سے طور پر اِسے ہرگا مک کے ہا تھ بیجنے پر تیار ایں اپنی ہر چیزی بکسال تعرف كرية بي ما لانكركم عجب نهيس ميرك دوست كدان ميس س اكثرير على نه جانة ہوں کہ یہ چیزیں دوح پر کیا اٹر ڈالتی ہیں اوران کے گا ہک می اسی قدرنا واقت ہوتے ہیں بجراس کے کہ چھی ان سے مال خربیہ وہ روح کا طبیب ہو۔ المذا اگرتم تھا اور جرے کا فرن سیمتے ہو تو تم بے کھٹلے پروطا گورس سے ماسی تھس سے مال خردسكة بوليك الرايب نبي جوتواس ميرك دوست رك جاكوا ورلية عزيزترين مقاصدكودا نويرة لكاؤ، اس في كعلم كخرسيفي اس س كهيس زياده خطره برجتنا كوشت اورشراب كے خريد في مركب كيونكه ان چيزول كوتم كسى تفوك فروش ياخرده فروش سے خر مدكر دوسرے برتول يس کے جلتے ہواورقبل اس کے کہ ان کونڈاکے طور پر اسے جمیں واهل کرو انفين الينے گرر کھتے ہوا ورکسی تجربے کار دوست کو بلاکر دکھالیتے ہوجو میہ جانتا ہو كه كيا چيز كلف بيني بن انجي سر اور كيانهيں ہى اور كيا چيز كس وقت ا ور كسطرح استعال كرنى جاسي-ايسي صورت بس الى چيزول كوخر مدين كاخطره بہت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن علم کے مال کوخر مدیکرتم دوسرے برتن میں بہتیں العاسكة بو حبب تماس كي قيمت اداكردية الوتواس ابني ردر يس ركه كرك جانا براتا بهواوراس سے يا توبيت فائده بينيا بريابيت نقصان-للسندامين جامي كماهجي طرح سوج تجدلين اوراسيغ طرون سے صلاح كرين اس لیے کہ مجی بہت کم سن میں ۔۔۔ اتنے کم سن کداس قسم کے معاطے کا فيصله نهي كريسكة - أدّاب اين الاوس عصر مطابق على كريرونا كورس كي فقتكو سنیں اور جب سن مکیں تواس کے بعد دوسروں سے مشورہ لیں اس لیے کہ

مكالمات افلاطون <u>کیلیاس کے گھرنہ صرف پروٹاگورس ہی بلکہ ہیاس ابلیائی</u> اوراگر می الملی نهي كرتا تو بروظ كيس كيوسى اوركئ اور دانش مندلوك مع بي " اس بات برسم تفق ہوئے اوروہاں سے میل کرکیلیاس کے گھے۔ کی ڈیوڑھی تک پہنچ گئے ہم نے چا ہاکہ یہاں مطیر کرایک بحث کوجو داستے ہیں ہم دونوں میں چیر گئی تھی متم کرلیں - چیا نجے ہم دیرتاک ڈیواٹھی میں کھڑے گفتگو کرتے رہے بہاں تک کہ وہ سند طح ہوگیا میرے خیال میں دربان نے وایک خواجر عما ورنا لباً سوفسطائيول كى يورش سے خفا رہاكرتا تھا ہمارى گفتگو صروسى بوگى برحال جب ہمنے کیٹری کھٹاکھائ اوراس نے دروا زہ کھولا اور س ویکھاتو بر برائے لگا۔ بہنچ کے سوفسطائ ۔۔۔ الک گھر پر نہیں ہی ! یہ کہ کراس نے دونوں ہا تھوں سے دھوسے دروازہ بند کر میا سمتے پھرکنڈی کھٹکھٹائی اور اس في بغيردروازه كهوك جواب دياله اليسسناليس كيش في كياكها ، وه گريرنبيں ہيں " يش في ادوست تم كيون گھراتے موسم سوف طائ نبيل مي اوركيلياس كے ياس نہيں آئے ميں ملك بروٹاكورس سے ملنا جا جنے من - مهرانى کرکے ہما ری الملاع کردو ، غرض بڑی شکل سے ہمنے اسے دروا ڈہ کھولئے پر كرما وه كما -

ا موج بیا ہے مداخل ہوئے تو یہ دمکیھا کہ بروٹاگورس غلام گردش میں شہل کیا جب ہم داخل ہوئے تو یہ دمکیھا کہ بروٹاگورس غلام گردش میں شہل کیا ہے اس کے برابر ایک طوت میں کیکیس کا بیٹا کیلیاس اور اس کا سوئیلا بھائی پرکھیس کا بیٹا نیپلیس ہواور دوسری طرف پرکھیس کا دوسرا بیٹیا زین تنبس اور فلوئیس کا بیٹا فیلیسٹیس ۔ ان کے علا وہ انیٹموریس میں ٹروٹی میں موجود تھا جو پروٹاگورس کے بیٹا فیلیسٹیس ۔ ان کے علا وہ انیٹموریس اور فلسفے کو ابنا بیٹیس بنا تاجا ہما ہی ۔ کے مثالگر دوں میں سب سے زیادہ شہور ہی اور فلسفے کو ابنا بیٹیس بنا تاجا ہما ہی ۔ بیٹیسے بیٹیے بیٹیے سننے والوں کا ایک گروہ جل رہا تھا ان میں سے اکثر پردیسی معسلوم بیٹیسے بیٹیے بیٹیے سننے والوں کا ایک گروہ جل رہا تھا ان میں سے اکثر پردیسی معسلوم

ہوتے تقے جنس ہروٹاگورس ختلف شہروں سے جہاں وہ اپ سقر کے سلطین گیا تھا ساتھ لے آیا تھا۔ آرفیس کی طرح اس کی آواز کی تشر سے وہ کھنچ جلے آئے تھے ہجے یہ بھی کہ دینا چاہیے کہ چندا تھنس دالے بھی اس صحبت بن موجود تھے جس صفا بطے اور قاعدے سے یہ لوگ چل دے تھے اسے دیکھ کر مجھ بڑی خوشی ہوئی۔ وہ کھی اس کے داستے میں نہیں آتے تھے ملکر جب وہ اور اس کے داستے میں نہیں آتے تھے ملکر جب وہ اور اس کے راستے میں نہیں آتے تھے ملکر جب وہ اور اس کے داستے میں نہیں آتے تھے ملکر جب وہ اور اس کے اس کے داستے ماتھ اور سب لوگ گھوم کر پورے نظم کے ماتھ اس کے یہے اپنی اپنی جگر لے لیتے تھے۔

اس کے بعد نقول ہو آمرے "میں نے آنکھ اکھائی توکیا دیکھتا ہوں "کہ ہیں اس کے بعد نقول ہو آمرے" میں سے آنکھ اکھائی توکیا دیکھتا ہوں "کہ ہیں اس الیائی مقابل کی غلام گردش میں بڑی شان سے کرسی پر تمکن ہی اور اس کے پاس بنچوں ہر لوگ ہیں اس طبیعیات اور ہیئت کے سعلت سوالات کررہے ہیں اور وہ اسادی کی مند سے ان سب مسائل کی تشدیح کررہا ہی ۔

نام کے دوشف ، ایک توسییس کا بیٹا اور دوسرالبوکولوفیالیس کا اور کھاورلوگ عی تھے مجے بہت اشتیا ت تھا کہ بروڈیکس کی باہر منوں اس لیے کہ جمع دہ يراعقل كل اوربهنيا بوا آدى معلوم بوتا بركين ين اندروني طقي من مربي سكا-اوراس کی نوش آیندگری اوا زکر سے میں اسطح گویج رہی متی کہ اس کے الفاظ سموس بنس ات تقے۔

ہمارے داخل ہوتے ہی پہلے بیلے اللی بیادیس بھی المبنیاجے تم بجاطور بر حسن كرسكة بواوركالاسترس كابياكري فياس هي - اندر كني كريبط توسم في زرادير عبركراس پاس نظردالى أور مروالگورس كے پاس كئے - يس ف كها برداكورس میرا دوست بقراط اور میں تم سے ملتے آئے ہیں !

اس نے پوچا" تم مجدس اکیلے میں مانا چاہتے ہو یا اورلوگوں کے سامنے" يس فيجواب ديا "جيساتم چا مو- يهيل يرسن لوكه مارس آف كى غرض كيا برج كيرفيما كرنا "

اس نے یوچھا"کیاغوش ہے"

میں نے کہا" میں یہ بتا دول کہ میرا دوست بقراط البیمنس کارہنے والاہرو-وه البولودورس كابيل بي - ايك اوشي اوردوكت مندخاندان سع تعلق ركعما ، ح اورقدرن صلاحیت اوراستعدادے لحاظت این معموں میں سے کمنیں۔ غالباً وهسياست كيدان من التياز عال كرناجا بتنابح اوراس كخيال بن تھادے سائھ گفتگو كرنے سے اسے يہ بات ماس موسكتى ہى - اب تم خودىي فيصل كرسكت الوكرتم س س الني تعليم كم متعلق تنهائى مي باتيس كرنا ب مذكروك یا اور لوگوں کے سامنے "

السقواط متحارى اس توجه كالشكريه ، يقيناً ايك بردلسي كوج برست تهرول

میں جا کروہاں کے بہترین نوجوانوں کواس کی ترغیب دے کہ اپنے عزیزوں اور دوستوں ، بوارموں اورجوانوں سب کی صحبت کو جھوڑ کراس کے ساتھ رہیں اس خیال سے کردہ اس کی گفتگوسے فائدہ اٹھائیں کے ، بڑی احتیاط کی ضرورت م اس کے طرزعل سے بھری بڑی رقابتیں بیدا ہوجاتی ہیں۔بہت سے لوگ اسے دشمن بن جاتے ہیں اوراس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں میرے خیال میں سوفسطائيوں كافن بهت قديم بوسكن الكف زمانے ميں جولوگ يه كام كيتے تھے وہ بدنامی کے خوت سے مختلف ناموں کی آٹویس تھیب کرکرتے تھے بعض شاعرد ك نام سے جيسے ہوم بيت يا اسونائيرنس اور نعبن كا منول ك نام سے جیے آرفیں اورمیویس، ہماں تک کہ بعض ورزش سکھانے والوں کے نام عيد إنس والمنتمى بيا زماد مال كامشهور بيراديس جويبط مكاراس رستا نفا اور اب سيلمبريابين ديهتامي اوراعلى درجكاسو فسطاى برعودتهارعال ا گاتھولیس بطا ہر تربیبی کا ماہر لیکن حقیقت میں ایک متا زسوفسطای تھا۔ اسی طرح بائیمقو کلائمیرانس کیوسی اوربہت سے لوگ تھے ۔ جیساکہ بس نے کہا ان سب نے بون محف السکے طور برانتیا رکھیے تھے اس سے کہوہ بدنا می سے درتے تے ۔ نیکن میرا بر طریقہ نہیں ہر اس کے کمبرے نیال میں مر لوگ اليامقصدس كامياب بنيس بوك مده حكومت كودهوكا دينا واستقص مكر اس نے دھوکا بنیں کھایا۔ اب رہے عوام قودہ بالکل سادہ لوح ہوتے ہیں ، اورجوسبن اکن کے حاکم پرط صادیت ہیں اسی کود ہرایا کرتے ہیں - اگرانسان میدان سے بھاگ جائے اور بھا گئے ہوئے پارا جائے تو برانتہائ حاقت ہو اوراس يرنوكون كواورزياده عصد آنا بح اس بلي كمدوه كما كني وال كوعلاده اوراعتراضوں کے جواس کے خلاف ہوں مدمعاش بھی سمجھنے سکتے ہیں- اس لیے

مكالمات افلاطون 444

میں نے اس کے بالکل بوکس طریقہ اختیار کیا ہی اور کھلٹم کھلڈ اینے آپ کوسوفسطای اورمعلم كهنا ور مير عنيال من يداعتراف اخفاس زياده قرين صلحت بي-ين احتياطى دومرى تدبيرون كوبهى تظرانداز نهيس كرتا -اس ليے مجھے اميد سوك خدا \_ فضل سے سوفسطائبت كا قراركرنے سے مجھے كوى نقصان نبيں بينچ كا بيك يربيتيرسالها سال سے اختيار كرركا ہى -----اس كے كەاگرها ب

لگایا جائے تومیری عربہت بڑی ہی اس صحبت میں کوئ شخص ایس نہیں جب کے يْن باب كى برابرند بون - لبسندا أكرتم مجدس كُفتْكُوكرنا جاست بموتوش اس كو

رت دوں گا كەسب كے سامنے كى جائے ك

چونکه تجھے شہر تقاکراس کی خوشی میں کہ بروڈیکس اور ہمپیاس سے سامنے ا پزاکمال دکھاکرسرخروی صال کرے اورہم لوگوں کو اسے مراحوں کی حیثیت سے پیش کرے اس میے بیش نے کہا درہم کیوں نہ پروڈیس اور سپیاس اوران کے

دوستوں کو بہال ملاس که وہ مجی ہماری بالیس سی اس نے کہا"خرور"

كيلياس في كها و الراكرايك محلس موجائ حس مين تم مير فرحت كروتو كيا برج ، ٢ - "

اس برسب في اتفاق كيا اوراس فيال سے لوگوں كو برى فوشى بدى كر دانشمندوں كى گفتگوسننے كاموق ملے گا۔ ہمنے خودكرسياں اور بنجيبي اٹھاكر بیبیاس کے قریب بھاں پہلے سے اور بنجیں رکھی ہوی تقیس قریبے سے لگا دیں۔ اس اتنا میں کیلیاس اور الی بیا وس نے بروڈ کیس کولسترسے اٹھا با اور اس کے رفيقون سميت مجلس ميس كي آسك -

جب سب لوگ بیله کئے تو پروٹاگورس نے کہا "سفراط سب حفرات

ج ہوگے ہیں ۔ اب بتاؤ دہ کون نوجوان ہی حس کاتم انجی ذکرکررہے مقے " پٹن نے جواب دیا" بٹن کپروہی سے سٹروع کرتا ہوں اور یہ بتانا ہوں کہ بٹن کس غرض سے آیا ہوں۔ یہ میرا دوست بقراط ہی جوتم سے ملنے کا مشآق ہی وہ یرجا ننا چا ہم انہ کہ تمعاری مجمعت میں رہنے سے اس پرکیا امر ہوگا ہ بس مجمعے اتن ہی کہنا ہی ۔ "

بروٹاگورس نے جواب دیا" صاحبرا دے اگرتم میری صحبت میں رہوئے تو پہلے ہی دن تم بہلے سے بہتر ہو کر گھر جا دُگے - اور دوسرے دن اس سے بہترا غرض اسی طرح روز بروز بہتر ہوتے جا دُکے ؟

 دن تھاری مجنت میں بیٹھ کر وہ پہلے سے بہتر ہوکر، گرمائے گا - اوراسی طرح ہردور ترقی کرتارہے گا ، تو یہ بتا کہ بروٹا گورس کد وہ کس چیز میں ترقی کرے گا ؟

ترقی کرتارہے گا، تو یہ بتا کہ بروٹا کورس کے جواب دیا « تم بہت مناسب سوال میری یہ بات سن کر بروٹا گورس نے جواب دیا « تم بہت مناسب سوال کرتے ہو اور میں ہرنا میب سوال کا جو اب بہت نوشی سے دیتا ہوں -اگرنقراط میرے پاس آئے گا تواس کواس قیم کی در دسری نہیں اعظانی بڑے گی جس میں دو میرے پاس آئے گا تواس کواس قیم کی در دسری نہیں اعظانی بڑے گی جس میں دو میرے باس آئے گا توان کو بیٹا گردول کو بیٹلاکرے آن کی تو این کرتے ہیں ۔ وہ بیچا جو اگرائے ہیں اور ان کے یہ استا دائفیں بیکارے ابی علوم وفنون سے بیچا جو اگرائے ہیں اور ان کے یہ استا دائفیں بیکراسی چکر میں جوال دیتے ہیں اور زبر دستی حساب، ہیئیت، قلیدس اور تربی تی میاس کی طرف دیکھا ) لیکن اگر وہ میرے پاس آئے گا تو وہ چیز سیکھے گا جو اسے سیکھنی مقصود ہو بینی ذاتی کا روبالہ میرے پاس آئے گا تو وہ چیز سیکھے گا جو اسے سیکھنی مقصود ہو بینی ذاتی کا روبالہ اور المور جامہ دونوں میں جن تدبیر سے کام لینا۔ وہ خود اپنے گھر کا بہترین انتظام اور المور جامل کرنا ہیکھی گا "

یں نے کہارہ معلوم نہیں میں تھادی بات انچی طرح سبھا یا نہیں۔کیا تھا را یہ مطلب ہو کہ تم مسیاستِ مُدن کی تعلیم دیتے ہوا ور لوگوں کو انچھ شہری بنانے کا دعویٰ کرتے ہو ال

"ا ن سقراط میرایسی دعویٰ ہی۔"

" پھر تو تم طراعمدہ فن جانتے ہو ا بشرطیکہ اس بات میں کوئ فلط ہی نہو اس لیے کہ میں تم سے صاف صاف کہتا ہوں ایروٹا گورس بیٹھے اس میں شہر ہی کہ یہ فن سکھا یا جا سکتا ہے۔ لیکن بربھی شکل ہو کہ تھا دے دعوے کو جھوٹا ہمھوں۔ میں تھیں بتا دوں کہس وجہ سے میری پر دا ہے ہو کہ یہ فن ایک شخص دو سرے شخص کو نہیں مسکھا سکتا ؟ میرا یہ دعومی ہو کہ اہل ایتھنس بہت سمجھدا رکوگ ہیں

اورواقعی دوسمرے بونانی انفیں ایس سی سی بیں - میں یہ دیکھتا ہوں کرجب يه لوگ اسمبلي برج بوت يوس اورجومعامله زير بحث برده تعمير سي تعلق ركه اير، تونن تعميرك ما مرشور مسك ي بلائ جات بي - اگرجها زبنانے كامسك المرت کشتی ساز، اسی طرح اورفنون میں جوسکھانے اورسیکھنے کے قابل سمجے جاتے ہیں۔ اگرکوی ایب شخص اضین متنوره دیزا چاہیے جو زیر پیمٹ نن میں ان سے زیادہ جہار سنيس ركمتا ، بال خوب صورت دولت مندا ورعالي خاندان صرور برورتوه اس كى بات بنیں سنتے بلکه اس بر بنتے ایں اور آوازے کتے ایس بہاں تک کموه اس شورسے گھیراکر خودہی ہمے جائے ، اگروہ اس برمی حمارسے توصدر کے حکم سے كالسلبل است كيني كرے جاتے ہيں ليكن جب كوى ملى معاملہ مو تو سرخف كورا ي سینے کی آزادی ہے ۔۔۔۔۔ اب بڑھتی اٹھھیرا انعل بندا ملاح ، رمكير، غريب ، اميرا چوط برا ---- جريامتا بركم الوجاتا براوررفان بھلی مثال کے بہاں اسے کوئ اس بات برنہیں ٹوکٹا کہ بغیر کھے سکھے ہوئے ، بفرکسی کی شاگردی کیم ہوئے وہ مشورہ دینے کو ستعد ہے۔ ظاہر ہی اس کی وجہ يى بوكه والمجفظ بي كماس قعم كاعلم سكها يا نبيس جاسكتا - اورصرف رياست بى كانهيس ملكه اشخاص كالجى يبي حال بروبهار سيبتزين اور دانشمندترين شهري بھی اپنی سیاسی حکمت دوسروں کونئیں سکھاسکتے مِثْلاً ان نوجوانوں کے باب يرى كليس كوك يعيد اسف الناسب علوم وفنون من جواستادول سيك جاسكة مي الفيس اللي درج كي تعليم دلاى ليكن وداين شعيد عنى سياست ميس به توخود کچوسکها با اور ندکسی استا دے مسرد کیا- بلکه وه اپنے حال پر حیوارد پی کئے گویا اس امیدبرکه وه خود بینبکی کی حقیقت معلوم کملیں گئے ۔ یا ایک اورمثال پر غوريكيئ - ہمارے دوست الى بيا دس كاايك چھوٹا بھائ كلنياس ہرجس كا سرپرست بھی برنگلیس تھا۔ اس نے اس خوف سے کہ الکی بیا دس اکلینیاس کو الکا فردے گا۔ اس بھائ سے چھڑاکرارلیقرن کے مہاں تعلیم کے لیے رکھا۔ مگر چھر جہینے بی نہیں ہونے پائے تھے کہ ارلیقرن نے اسے واپس کر دیا۔ اس لیے کہ وہ تعلیم دینے سے عاجز بھا۔ اس کے ملاوہ میں ہے شادمتالیں ایسے اشخاص کی دی سکتا ہوں جو خود نیک تھے لیکن کسی اور کو خواہ وہ دوست ہویا اجلی نیک بہیں بنا سکے ۔ ان متالوں کو مدِنظر کھتے ہوئے بروطا گورس میرا بیخیال ہی کہ نہیں بنا سکے ۔ ان متالوں کو مدِنظر کھتے ہوئے بروطا گورس میرا بیخیال ہی کہ بہوجاتا ہوں اور بیجھتا ہوں کہ تھاری باتوں کو سنتیا جوں تو میں مذبذ ب ہوجاتا ہوں اور بیجھتا ہوں کہ تھارے قول کی کچر نبیاد صرور ہی اس لیے کہ میں بہوجاتا ہوں اور بیجھتا ہوں کہ تھارے قول کی کچر نبیاد صرور ہی اس لیے کہ میں جاتا ہوں کہ تم بہت ویس تجربہ اور ملم اور توسیّ اختراع رکھتے ہو بیش جا ہتا ہوں کہ اگر ہوسکے تو تم جھے زرا وضاحت سے یہ بات سمعا دو کرنیکی سکھائی جاسکتی ہو کہا تم اتنی عنا بیت کروگے ہو۔

" بڑی خوشی سے سقراط ۔لیکن تم کس بات کوپند کروے ؟ کیا بن بحثیت بزرگ کے تم سب لوگوں کو جو مجہ سے جھو لئے ہوا یک اضلاتی تثیل یاانسانہ سر کر سات سے میں میں سین کے میں ''

سناكوں ياتم سے اس سند بريحت كروں "

اس برما ضرین بی سے کی آدمیوں نے یہ جواب دیا کہ اس کا فیصلی شے خدسی کرناچاہیے یا

اس نے کہا" اچھا تو کھرمیرے خیال میں افسا نہ زیا وہ ول جب سے گاہ۔
ایک نہ مانے میں دنیا میں صرف دیوتاہی دیوتا تھے۔ فانی مخلوق کا دجود نہ تھا لیکن حب اس کے بریوا ہونے کا وقت آیا تو دیوتا کوں نے انھیں مٹی اور اگ اور ہہت سی چیزوں سے جو زمین کے اندر ان دونوں کے لیے سے بنتی ہیں ' اگ اور ہہت سی چیزوں سے جو زمین کے اندر ان دونوں کے لیے سے بنتی ہیں ' بریدا کیا۔ اور جب وہ اکھیں باہر روشنی میں لانا چاہتے تھے تو اکھوں سے بریدا کیا۔ اور جب وہ اکھوں سے

برويفيس اورا بينيفيس كومكم دياكه الخين مناسب صفات سي الاست كردي -البينيس تيرواتفيس سيكهابن ان من صفات تقسم كرتا مون رتم آكرو كيولينا و يربات طربوككي اورايتينيس في تقيم كاكام انجام ديا جن كواس في طاقت دي اي تيزى نبيس دى اورجو كرورس الفيس تيزبنا ديا بعض كواس ف سلح كرديا اوريعض كو غير سلم چوارديا م خرالذكر ك لي اس ف حفاظت كى اور تدبيري نكالس معض كو اتنا برا بنایاکه ان کی طرای حفاظت کاکام وے اور معض کوچیو ا بنایالیکن ان کی فطرست مین جوابیس الزنایا زمین کھو دکراس میں رمہنار کھ دیا تاکداس طرح وہ اپنی جان بچاسکیں . غوض اس طرح اس نے ہرا یک کی کی تلا فی کردی اس خیال سے كركوتى سل معددم نه بوت بائے - اورجب وہ اس كا انتظام كرجكاكدوه ايك دوسرے کے ہاکھے سے برمادنہ ہوں تواس نے الحسین اوسم کے اٹرات سے محفوظ الحضن كى مديرين مي اختيادكين عان كے كھنے بال اور موطح يرك بنا وسيے كروہ جاڑوں میں سردی سے اور گرمیوں میں گری سے نے سکیں اور جب اوا م کرناجا ہیں توالفیں ایک قدرتی بستر بیسر بھاس کے علاوہ اس نے الفیں سم اور بال مجی دیے اوران کے یا نوے بیچھے کا چما است اور بے س منادیا۔ پھراس نے ان کے لیے طرح طرح کی کھانے کی چیز پیراکس ۔۔۔۔۔ تعبق کے لیے زمین کی بوٹیا معض کے لیے درختوں کے بھل معض کے لیے جاب اور مفن کی غذا دوسرے جانوردن كوقرار ديا يعن كواس في اليب بناياكه ان كربي بهت كم مون اور جن جانوروں کا وہ شکارکرتے ہیں ان کوکٹرت سے سیجے دینے والا- اس طرح ان كي نسل محفوظ رسى ، غرض أيبيجس بحركي زياً وه دانشمند ند تقاء يه بعول كياكم اس نے ساری صفات جو اس کے ہا کھ میں تقیس بہائم میں تقتیم کردیں۔ اورجب انسان کی باری آئ عص اب تک کھونہیں ملاققا توسخت برنشان ہوا

وہ اس بریشان میں تفاکر پروٹیس تقسیم کامعائر کرنے آیا اوراس نے دیکھا کہ اور جانورون كوتومناسب سامان ل كيا بهي حرف السان نشكر مدن اور ننگر بير فيريخ هيار ادربغرستر كره كيا بى اب وه وقت آر بالقاكرانسان كوهى نكل كرروشى مي جانا تھا۔ برویتھیں کے اور تو کھیمھیں مہ آیا کہ اس کی شخات کی کیا تدبیر سوسیے اس ہیفیشس اور انھینے کی صنعتیں اور ان کے ساتھ اگ (اس لیے کہ بیرا گ کے نہ وہ حال کی جاسکتی تھیں اور نہ استعال کی جاسکتی تھیں) انسان کو دے دیں۔ اب انسان کوزندگی مسرکرے کا شعور کال ہوگیالیکن مسیاسی شعورسے وہ محرم رہا اس لیے کہ وہ زئیس کے تیف میں تھا اور پر ویسیس میں بیرطا تت نہمی کہ اس اسمانی قلعے میں واخل ہوسکے جہاں زلیں رہنا تھا اوجب کی حفاظت کے ليے بڑے خوفناک سنتري موجود تھے۔ البتراتھينے اور الليشات کے مشترک كارفائے ميں دافل موكيا جا ل وہ اپنى بسندك كام كيا كرتے تقے اوراس فے ہیفیطس کا فن جواگ کی مروسے انجام پاٹا تھا اور انتھینے کا فِن سے جاکانسان کو دے دیا اس طرح ان ان کے لیے زندگی طرورتیں میا ہوگئیں۔ مگریہ کہا جاتا ، که بعدی ابیتیس کی علطی سے پرویتیس پریوری کامقدمرجلایاگیا -" جولكهان ن من دايرتا وُن كى كِيم صفات موجودٌ تعين البينا بن البنلاين کل جانوروں میں صرف وہی دیوتا ؤں کی معرفت رکھتا تھا اس لیے کہ صرف وسي ان كابهم منس تها أوروه أن كي مورتين اورة بان كابين بنايا كرتا تها-تقوری مرت میں اس نے کلام موضوع اور اسما اختراع کر لیے-اس کے علا مکان تمیر کیے ،کپرے ، جوتے اور پانگ بنائے اور زمین سے اپنی غذا حال کینے لگا ۔اس سامان کے ساتھ انسان ابتدا میں منتشرر ہاکرتے تھے اور شہروں کا وجود من تقا ، اس کا یہ نتیج ہوا کہ ورندے انفیس بلاک کرنے لگے اس کیے

كروه ان كے مقابلے ميں بالكل كياس تھے اور ان كافن صرف اس كے ليے کانی تفاکہ زندگی کے وسائل بہم پنجائے اور اعنیں بن قابل بنیں بناسک تفاکہ جازرو سے جنگ کرسکیں۔ غذا تو ان کے پاس تھی لیکن انھی کک وہ حکومت کا من انسیں جائے سے ہیں کافن جنگ ایک حقتہ ہی ۔ کھ دن کے بعد بقائے نفس کی خوام ش نے اخیں شہرول میں جم کر دیا لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے تومکوست كا فن شجائ كى وجست ايك دومرسس براسلوك كرف لگ اور يوانتشا اور ملاكت مين متلا موسكة - زيس كواندنية مقاكه سارى سل معددم موجائي كي اس ليے اس فے ہر س کوان کے پاس بھیا جس نے ادب اور انصاف برستی ، اور تالیمنِ قلوب برشمروں کے نظمی بنیادرکھی ۔ ہریس نے رس سے بوچھا کہ "مين ادب اورانصاف انسانون كوكس طرح سكهاؤن ؟ كيام يوزين ان مين اس طرح تقیم کردوں جیسے کہ فنون تقییم کیے جاتے ہیں ؟ یعی صرف چند منتخب لوگول كوشلاً ايك تفف كے مقاملے من جرطب ياكسي اورفنسے واقعت إعقابي، بہت سے باکل نا واقعت ہوتے ہیں ؟ " زلیں نے کہا سب کودو،میں چاہتا اوں کہ ہرایک کوان میں حصد ملے ، اس لیے کہ اگر فنون کی طرح نیکیاں بھی مز چندافرادتک محدود رہی توشہروں کا مجدی قائم نہیں رہ سکتا۔اس کے علاوہ ميرك حكم سي ية قانون بنا دوكه برقت ادب اورانصا ف سيموم بوگابتل كردياجائ كاراس كے كد وہ رياست كے ليے ايك عذاب ہو " يہى وج بو سقراط كه ابل أتينس اورعمو ماسجى السان جب النفيس شجاري ياكسي ادروستكار کے مسلے برغور کرنا ہو، صرف چندلوگوں کومشورے میں شاس کرتے ہیں اور اگركوى دوسرتض دخل ديتا بى تولقول تھارے اسے لوك ديتے ہيں ، اگروه ان چند نتخب لوگوں میں سے نہ ہو۔ اور میرے خیال میں یہ بالکل قدرتی بات ہم ایکن جب وه سیاسی قابلیت پرغور کرتے کے لیے جب اور تے ہیں جوموت انصاف اور وانشمندی سے پریا اموتی ہی تو وہ صبر سے ہمخف کی بات سنتے ہیں۔ یہ بھی قدرتی بات مہر اس لیے کہ ان کے خیال میں اس قابلیت میں ہمخف کا حصتہ مہدنا جا ہیے ورنہ ریاست قائم نہیں رہ گئی۔ اب میں نے تھیں اس امرکی وجہ مجاوی سقراط ۔

" سنا پرتم اکن اس خیال کوغلط مجھوکہ سب لوگ ہرانسان کوانعا ف
اور دیا بنت اور ہرسیاسی صفت ہیں برا بر کا حصد دار سیجے ہیں اس کے مزیر شہوت ہیں گرتا ہوں اور وہ یہ ہی ج ہم جانتے ہوکہ دوسری صور توں
میں اگر کوئ شخص کہے کہ ین بریط بہت اچھا بجاتا ہوں یا کسی اور فن میں ماہر
ہونے کا دعوے کرے جس سے وہ مطلق واقعت نہیں ہی تو لوگ یا تواسس بر
ہونے کا دعوے کرے ہیں اور اس کے رشتہ دارا سے مجنون بھے کر سرزنش بہت ہیں یا خفا ہوتے ہیں اور سیاسی صفعت کا سوال ہوتو با وجو د
اس کے کرافسی اس کے بردیا نت ہونے کا علم ہو، اگر وہ مجمع عام ہیں ابنی بدنیا تی کومال کی بی بات کی اب
کا حال کے کے کردے توجیح یہ دوسری صور توں میں ہو شمندی کی جا تی تھی اب
حبون کہلائے گی۔ سب یہ کہتے ہیں کہ شخص کودیا بنت داری کا دعولے کو نا

"ان کاخیال ہوکہ شخص میں تھوٹری بہت دیانت داری ہونی ضروری کو۔
اوراگر یانکل نہ ہو تواسے دنیا میں رسمنا ہی نہ چاہیے ۔ بین نے یہ دکھایا ہوکہ
لوگ اس صفت کے بارے میں ہر ایک سے مشورہ لینے میں حق ہجانب ہیں
اس لیے کہ وہ سڑھی کو اس میں حصہ دار سمجھتے ہیں ۔ اب مین یہ ٹا بت کرنے کی

كوشش كرون كاكدوه اس صفت كووبى ياخود رؤنهين سجيته بلكه ايك اليي جيز جومسکھائ جاسکتی ہو اور محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہی۔ کوئ شخص ان لوگوں كونصيحت يامرزنش بهي كرس كايان سے خفانهي الوگاجن كى مصيبت كوده قدرت يا انفاقي عجمتا بدو-اليه لوكور كوشمزادي جاتى موادر شان يركوي قدفن ہوتی ہی بلکصرف ان کی حالت پرانسوس کیا جاتا ہی۔کون ایسا آحق ہو گاہ ایک برصورت یاضعیف انجلقت شخص کومنرا دس یانصبحت کرے اوراس کی وجه يه بحك وه ما نتا بحكه اس فعمل الجمائ يا براكي قدر في وراتفا في جيز بردليك الرئسى تخف ميں ان صفات كى كمى ہوج مطالعے سے اورشق سے ، اورسكھائے سے . صاصل ہوتی ہیں اور ان کے برعکس برائیاں موج دہوں تولوگ اس برخفا ہو<sup>نے</sup> ہیں اسے تنبیہ کرتے ہیں اور سزادیتے ہیں ۔۔۔۔۔ ان برائیوں بی سے ایک بے درین ہوا ور دوسری ناانصافی اور انفیں ہمسیاسی صفت کے میں برعكس كستكت بي -السي صورت مين تتخف دومسرب يرفقا بوگا اوراك سرزش - ظاہر ہواس وجرسے کہ اس کے خیال میں مطالعےسے اور سیکھنے سے وہ صفت جس کی دومرے شخص میں کمی ہی عال کی جاسکتی ہے سقاط اگرتم سنرا كى مقيقىت بىغود كروتو فوراً تمارى بيم مي آجائے گاكه انسانوں ك نردیک نیکی سکیمی جاسکتی ہو۔ کوئ شخص برائ کرنے والے کواس خیال سے یا اس وجہ سے سزا منہیں دیتا کہ اس نے براکام کیا ہے۔۔۔۔۔مرت وسنی جانور فقتہ سے اندھے ہو کہ ایس کرتے ہیں سلکہ جشمص معقول سزادینا چابتان وراسيكسى تجيلى براى كاكرس كى تلافى نبيس بوسكتى ، انتقام لينامقعنود بس ہروہ توستقبل کود مکیمتا ہی اوریہ جا ستا ہر کہ بخص منزایاتے ہوئے دیکھے وہ دوبارہ یراکام کرنے سے بازرہ ۔ وہ منزاات داد کی غرض سے دیتا ہی۔ یہ بات صاف طور سے اس امر پردلالت کرتی ہوکہ نیکی سکھائی ہائی ہو۔
یہ بنیال اُن سب لوگوں کا ہی جو فرائی طور پر یاعموی طور پر دو مروں سے ان کے
جرم کا برلالیت ہی خوتھا رے شہر کے لوگ عی بعنی اہل ایتھنس بھی اوروں کی
طسسرے ان لوگوں کو جیس وہ مجرم سیجتے ہیں ہزادیتے ہیں اور ا ن سے
انتھام لیتے ہیں اس سے ہم ان لوگوں کی کثرت تعداد کا اندازہ کرسکتے ہیں جن کا
یہ خیال ہو کہ نئی سیکمی اور سکھائی جاسکتی ہی۔ اب تک بیس نے وضاحت کے ساتھ
دکھایا ہی سقراط کہ اگریش غلطی ہیں کرتا تو تھا رہے ہم وطن اس میں حق سیجا نب
ہیں کہ وہ تعمیرے اور ملکی ہیں کرتا تو تھا رہے ہم وطن اس میں حق سیجا نب
ہیں کہ وہ تعمیرے اور ملکی ہیں کرتا تو تھا رہے ہم وطن اس میں حق سیجا نب
ہیں کہ وہ تعمیرے اور ملکی ہیں کرتا تو تھا رہے ہم وطن اس میں حق سیجا نب
ہیں کہ وہ تعمیرے اور ملکی ہیں ہیں کہ اور میں مشورہ لیتے ہیں اور میں جیتے ہیں
کہ نگی سکیمی اور سکھائی جاسکتی ہی۔

سلام المراجی ایک وقت باتی بخص کاتم نے ایھے کدمیوں کی اولاد کے بار سے میں فرکیا ہی ایک وقت باتی بخش کا بیٹ اولوں کو وہ علم سکھاتے ہیں ہو تلموں سے مال ہوتا ہو اور اس میں المغیس کا مل بنادیتے ہیں لیکن وہ صفات ان کے اندر بیراکرنے کی طلق کو شش نہیں کرتے جن ہیں خود ان بزرگوں کو اتمیاز ماصل ہوتا ہو ؟ یہاں سقراط میں اپنی تقیل کوختم کرتا ہوں اور بحث مشروع کرتا ہوں ۔ بیوتا ہو؟ یہاں سقراط میں اپنی تقیل کوختم کرتا ہوں اور بحث مشروع کرتا ہوں کو حصد دار ہونا چاہیے اگر شہر کا وجود قائم رکھتا ہی ؟ اسی سوال کے جواب میں حصد دار ہونا چاہیے اگر شہر کا وجود قائم رکھتا ہی ؟ اسی سوال کے جواب میں اگر کوئی الیسی صفت ہی دور اور کوئی طل نہیں ہی، اس لیے کہ انسانیت ہی سوا اور کوئی طل نہیں بی اس لیے کہ انسانیت ہی سوال اور چون کی الیسی صفت ہی دور سے اگر دی و میں اس کی ہونا چاہیے اور جس میں تام انسانوں کو حصد دار ہونا چاہیے اور جس کے بغیر خد وہ کوئی ہونا جا ہے اور جس میں تام انسانوں کو حصد دار ہونا چاہیے اور جس کی کی ہوخواہ وہ بچے ہویا ہوا ،

مرد ہویا عورت، تعلیم اور تنبیہ کاستی ہی بہاں تک کہ اس کی اصلاح ہوجائے اورجو کوئی تعلیم اور تنبیہ سے سرشی اختیار کرے وہ یا توجلا وطن کر دیاجا تا ہی یا لاعلاج ہم کوئیل کرویا جا تا ہی ۔۔۔۔۔ اگر بیب پھرچے ہی اور اس کے باوجود ایجے آدی این لوگوں کو اور سب چیزیں توسکھاتے ہیں گریہ چیز نہیں سکھاتے تو تم سوچو کہ ان کا طروعل کس قدر عجیب وغریب نظر آئے گا۔ اس لیے کہ ہم بہ دکھا جگے ہیں کہ ان کے نز دیک نیکی سکھائی جا اور تحقی اور عموی تر ندگی دکھا جگے ہیں کہ ان کے نز دیک نیکی سکھائی ہی اسکتی ہی اور تحقی اور عموی تر ندگی دو اینے لڑکوں کو جھوٹی جو رفی باتیں تو دونوں میں نشود نما پاسکتی ہے۔ بھرجی دہ اینے لڑکوں کو جھوٹی جو رفی باتیں تو مسلماتے ہیں جن کہ نہ جا نیا لوگوں کے لیے موت اور حلا طبی کا اندلتے بہیں ،لیکن بڑی باتیں میں میں کہا تہ جا نئا لوگوں کے لیے موت اور حلا طبی کا باعث ہو ماگا ہی جا کہوت اور اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ وہ ان سے وا قف ہو جا ئیں کی قدر سکھاتے اور اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ وہ ان سے وا قف ہو جا ئیں کی قدر بیر دادتیاس ہو سے اطراع ہو گئی کی بیر ادتیاس ہو سے اطراع ہو گئی کی بیر ادتیاس ہو سے مقاط ؟

" تعلیم اور تنبیه تو با لکل بجین ہی سے شروع ہدجاتی ہی اور اُ قرعم تک جاری رہتی ہے۔ جہاں بچر یہ بامت سجھنے کے قابل ہوائیاں اور کھلائی ، باپ اور اثالین ایک سے ایک بڑھ کراس کی اصلاح کی کوشش کرنے گئے ہیں۔ اِ دھر اس نے کچھ کہا یا کیا اور اِ دھر صبحتوں کا دفتر کھل گیا۔ یہ بات انعما ف کی ہی ، یہ بہان انعما ف کی ہی ، یہ کرو اور یہ ندکر و داگر وہ اس نصیحت برعمل کرے تو خیر ور ند زرا دھرکا کر اور بار بہا کہ درست کر دیا جا تا ہی سے بڑھئی لکڑی کو سیدھا کرتے ہیں ، جب ذرا بڑا ہوتا ہی تو وہ اسے معلموں کے باس بھی دیتے ہیں اور انھیں تاکید کر دیتے ہیں کہ پڑھائی ادر موسیقی سے زیادہ وہ اس کے عادات واطوار کا خیال کھیں اور علم الیما ہی کرتے ہیں ادر موسیقی سے زیادہ وہ اس کے عادات واطوار کا خیال کھیں اور علم الیما ہی کرتے ہیں ادر موسیقی سے زیادہ وہ اس کے عادات واطوار کا خیال کھیں اور علم الیما ہی کرتے ہیں ادر موسیقی سے زیادہ وہ اس کے عادات واطوار کا خیال کھیں اور علم الیما ہی کرتے ہیں اور اسے معلموں کے باس کی عادات واطوار کا خیال کھیں اور علم الیما ہی کرتے ہیں اور اسے معلموں کے باس کی عادات واطوار کا خیال کھیں اور علم الیما ہی کرتے ہیں کہ بیما

حب الأكامرون سيكه حبكتا ہم اوراكھي ہوئى عبارت كوسمجھنے لگتا ہى جيسے كەپىلے زبانی گفتگر بھتا تھا تووہ اُس کے التر میں طرے طربے شاع وں کی تصانیف دے ديني بن جووه مرسيس بنج يرملط كرير معالي - ان من سبت سي تعييمتين اور بهت سی کهانیان اور قدیم شامیر کی تعریفیں ہوتی ہیں جواسے زمانی یا د کرنی بڑتی ہیں تاکہ وہ ان کی تقلیدا ور ان کا سابنے کی کوشش کرے اسی طح بربط سکھا نے والے بھی اس کاخیال رکھتے ہیں کدان کا کم سن سٹ اگر دتمیز دارہو ا ورشرارت ندکرے جب وہ اسے بربط بجانا سکھا چکتے ہیں تواسے اور ایجے مناعوں مین غزل گومشاعوں کے کمال سے اسٹنا کرتے ہیں اور ان کی نظموں کو نغیم میں فرصالتے ہیں اور ان کے وزن اور سرکو بی وں کی طبیعت کے مناسب بناتے ہیں تاکہ ان میں زیادہ نرمی اور ہم آ ہنگی اور موزد نیت پیرا ہو اوروہ گفتگوا ورش کے قابل ہوجائیں اس لیے کہ میرشخص کی زندگی میں ہم آمنگی ا ور موز و منیت کی ضرورت ہے۔اس کے بعدوہ النہیں ورزش سکھانے والوں کے باس بيبجة بي اكدان كريم ان كى نيك طبيعت كاسائقه دے سكيس اور الفيس حبمانی کروری کی وجہسے جنگ یں یاکسی اور موقع بربر دلی نہ دکھانی بڑے ۔ یہ اُن لوگوں کا ذکر ہی جوصاحب مقدور ہیں۔ اُن کے بیتے سب سے پہلے اسکول جانا شروع كرتے بي اورسب ك بعد تعليم حم كرتے مي -جب وه استاد وات تعلیم با کیتے ہیں توریا ست انھیں اس بات برجبور کرتی ہی کہ قوانین سے وافیت حاصل کریں ، اپنی مرضی سے نہیں ملکہ جونمونہ انھوں نے قائم کردیا ہواس کے مطابق نرندگی بسرکریں ،حبی طرح مکھنا سکھاتے وقت استا د مبتدی کے لیے یہلے سلاخ کی مدوسے لکیریں تھینیج دیتے ہیں اور تختی ان کے ہاتھ میں درے کر انفی لکیروں پراکھواتے ہیں-اسی طرح شہری ریاست ان قوانین کا خاکھینی ہو

جوقدیم زمانے میں اسچے اسچے واضعان توانین نے وضع کیے تھے ۔ یہ نوجوان کے آگے رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کے علی کی رہنائ کریں تواہ وہ انسر کا کام کرتا ہویا ماتخت کا جوشے حص ان کی خلاف ورزی کرے استے نہیہ کی جاتی ہو یا وسرے الفاظیں اس سے موافذہ کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح نہ صرف تھا سے موافذہ کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح نہ صرف تھا سے ملک میں بلکہ اور ملکوں میں مجی استمال ہوتی ہی اور انصاف کا کام ہی یہ ہو کہ لوگوں سے موافذہ کرے یہ جب شخصی اور عمومی شیلی کے لیے اس قدر استمام کیا جاتا ہوتی کے جس تقواط تم کیوں اس چرت اور شبہ میں ہو کہ کہانی واقعی سکھائی جاسکتی ہو؟ بھرسقواط تم کیوں اس چرت اور شبہ میں ہو کہ کہانی واقعی سکھائی جاسکتی ہو؟ اس برتیجب نہ کرو کیونکہ اگراپ انہ ہوتا تو تیجب کی بات تھی۔

" تو کورکی بات ہو کہ آھے باپوں کے بیط اکثر بُرے نکلتے ہیں ؟ یہ تو کوئ السی حیرت کی بات نہیں اس لیے کہ جب ہیں نے کہا ریاست کا وجو واس پر دلالت کرتا ہو کہ نیک سی ایک خص کی طک نہیں اگراپ ہو ۔۔۔۔ اور بقینا ہو ۔۔۔۔۔ تو تم مثال کے طور پرکسی اور شغل یا فن کا تصور کروجوریا ست کے وجود کے لیے اس قدر ناگزیر ہو فرض کرو کہ ریاست کا وجود اس دقت تک نامکن ہو جب شک کہ ہم ہیں سے ہر ایک اپنی ب طرح مطابق بانسری بجائے والے کو تنہیہ ور شخص دھر ہے ہے اس فن کی تعلیم دے اور برگرے بجائے والے کو تنہیہ کرے۔ اسی طرح جیسے آج کل ہم خص انصاف اور قانون کی تعلیم دیتا ہی ، اور فون کی طرح الفیس چیپا تا نہیں ملکہ دومروں کو سکھا تا ہو ۔۔۔ اس لیے کہ ہم کی طرح الفیس چیپا تا نہیں ملکہ دومروں کو سکھا تا ہو ۔۔۔ اس لیے کہ ہم کی طرح الفیس چیپا تا نہیں ملکہ دومروں کو سکھا تا ہو جینا تی ہو جینا تی ہر مرسے کے انصاف اور شکی سے فائدہ بنی ہم خوض پر قومن کر لوگر ہم اس میں سے ایک دومرے کو بانسری بجانا سامھا نے لگیس تو کیا تھا رہے دومرے کو بانسری بجانا سامھا نے لگیس تو کیا تھا رہے دوال سے دومرے کو بانسری بجانا سامھا نے لگیس تو کیا تھا رہے دومرے کو بانسری بجانا سامھا نے لگیس تو کیا تھا رہے دیال میں سقراط اور چھے بانسری بجانے والوں کے دومرک کو بر سے خوال کو بر سے خوال کی سقراط کو ایک میل میں سقراط اور چھے بانسری بجانے والوں کے دومرک کو بر کی کیا کہ میں تو کیا کہ کا تھا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کا تھا کہ کی ہوئیل کی سقراط کا ایک دومر کے ایک دومر کی کور کیا کہ کہ کہ کی سے دومر کے کور کیا کیا کہ کور کی کی کور کی کے دومر کیا کیا کہ کور کی کیا کہ کور کی کور کے کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کی کور کیا کیا کہ کور کی کی کور کی کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کور کی کور کی کی کیا کہ کور کی کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کی کیا کہ کیا کہ کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کیا کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور ک

بجلنے والوں کے اوکوں پرکوی فوقیت حامل ہوگی ؟ میرے خیال میں تونہیں ہوگی ؟ ان کے لطرکوں کا امتیا زحال کرنا یا دکرنااس برموقوت ہوگا کہ ان میں بانسری بجانے کی قدر فی صلاحیت کتنی ہی ؟ اکثر اچھے بجانے والے کالوکا مُرانط کا اور بُرے بچانے دالے کا اچھا نکلے گا- اورسب کے سب ان لوگوں کے مقابلے یں بہت فیمت ہوں گے جوسرے سے بانسری بجا ناجانتے ہی مد ہوں۔اسی طرح سيمجهوكة قانون اورعلم وادب كمسيكيف والورسي جوترك س برا بوكا وه می اُن لوگوں کے مقالیے میں انصاف کا پیتلاکہلائے گاجن میں نہ تعلیم ہواور نه عدالتی ، نه توانین ، نه اور کوئ سبزشیں جوائفیس نیکی پرمجبور کرتی ہوں \_\_\_ - مثلاً وہ وستی جغیں کچھے سال شاعر فیری کرانیس نے لینائی تہوارے موقع پراسٹیج پردکھا یا تھا۔ اگر تم اس کے طاکفے کے مردم سٹرار لوگوں کے ساتھ رہنتے ہوئے تو پوری بیٹیں ا در فرائ نا نڈامسس جیسے لوگوں کی محبت کو بہرت غینمت سمجقت اوراس ملک کے بدمعاشوں کوحسرت سے یادکرتے تم جو اتنے غیرطئن ہوسقرا کا توکیوں ہو اسمی لوگ نیکی سکھانے والے ہیں جس کی حتبی بساً ط موداورتم يه بويضة موكر سكهات واسكها ل من ؟ تواليسا مي يرجي تم پو تھیو اونا تی زبان کون سکھا تا ہی ہ کیونکہ اس کے کبی کوئی خاص سکھانے والے نہیں ملیں کے ساگرتم میسوال کروکہ ہا رے کاریگروں کے اورکوں کو وہ فن جو المفول نے اپنے ہاب دا داسے سیکھا ہی، کون سکھائے ؟ یوں توخود کاریگر اوراس کے ساتھبوں نے اپنی ہے اطبے مطابق اُٹھیں سکھا دیا ہے لیکن اس فین کی مزید تعلیم کون دے گا ؟ بیقیناً سقراط تھیں ان کے لیے استاد وصور شنے

ا ک می مزید میم کون دے کا با یقینا سقراط تھیں ان کے کیے اساد و تعوز دیے بیں دقت ہوگی لیکن ان لوگوں کے لیے جواس فن میں بالکل کورے ہیں،استاد تلاش کرنے میں بالکل دقت مذہ ہوگی سربہی بات نیکی بر اور دو مسری چیز وں پڑھی صادق آئی ہے۔ اگر کوئ شخص ہمارے مقابلے میں نکی کو ایک قدم ہی آگے بڑھائے قوہمیں اس پرقناعت کرنی چاہیے۔ اس قسم کا ایک استاد میں اپنے آپ کو شخصتا ہوں اور اپنے نزویک اس علم میں دومروں سے زیادہ حصد رکھتا ہوں جو انسان کوشر لیٹ اور نیک بناتا ہو۔

انھیں سکھا دیتا ہوں جس کاکہ وہ خوراعترات کرتے ہیں ۔اس یے میں نے ادا کی كايبط لقير نكالا الم يستعليم بإجابًا الراسس كاجي چاہے تومیری مقررہ فیس ادا کرویتا ہی الیکن کوئ جبوری بہیں، دہ پوری رقم دینا جاہے تواسے صرف یہ کر تا بڑتا ہے کہ کسی مندر میں جاکر صلعت الطامے کرم کھا سے سيكها به واس كى قبيت اتنى وادر وكي وه كهتا بواس سے زباده اسے ادابين كرنا پارا -"اس متيل سے اور اس استدلال سے سقراط بیں نے یہ تا بت کرنے کی کوسٹش کی ہو کہ نیکی سکھائی جاسکتی ہو، اور یہی اہل تھینس کی راے ہوئیں کے یر کھی دکھانا جا ہو کہ بیر کوئ تعجب کی بات نہیں کہ اچھے با پوں کے بُرے بیٹے یا بُرے بالوں کے اچھے بیٹے ہوں۔ ان کا نمونہ پولی کلائٹس کے بیٹے بیٹی کرتے ایں جوہارے ان دونوں دوستوں بیبرمیس اور زان تقبس کے ساتھی ہیں اوراسے باپ کے مقاملے ہیں بالکل تکے ہیں۔ یہی حال اور بہت سے صناعی كى اولادكا ، وبيريس اورزان تقبس كمتعلق مج يانبين كهنا جاسي ، اس کے کہ وہ کم بن بیس اور ایسی ان سے بہت کھ امید ہے !! بروٹا گورس کی گفتگوختم ہوئی اورمیرے کا نوں میں "اس کی اواز اس دلکش انداز ہے گونجتی رسی کہ کچھ دریر تک پس پہ سجهما رباكه وه أب تك بول ربا بح اوركان لكاكرسنما ربا ي

اخرعب مجديره يقت منكشف موى كداس في واقعي ابني تقريرهم كردى كر توبری شک سے ش نے اسے حواس درست کے اور بقراط کی طوت دیکھ کراس كها ١ ال الولوروس كم بيط يس تعالادل س شكركزار مول كرتم مج يبال للے -اگریس بروٹاگورس کی تقریر منسنا تو مجھے نہایت اسوس موتا لیس یہ سجما كرتائقا ككسي انسان كى كوشش ان نوں كونيك نہيں بناسكتى ليكن اب محص علوم مواكه الب نهيس ابح-متاہم ایمی ایک دراسی شکل باتی ہی، جےمیرے خیال بس پروٹاگورس اسانی سے حل کردے گا جیے کہاس نے اور بہت سی شکوں کومل کردیا ۔اگر كوئ تعن يريكيس يا مارے مك كسى اورزىردست مقررس جاكران معاملا

میں راے نے تو فالباً وہ لوگ کھی اتنی ہی عمدہ تقریر کریں گے لیکن جب کوی تعمل ان سے سوال کرے تو دہ کتا ہا کی طرح نہ کچھ بتاسکتے ہیں اور نہ کچھ اپر بھے کے ہیں - اور اگر کوئ ان کے خطبے کے سی ایک معمد لی جزیر اعتراض کرے تو وہ ایک لمبی جوڑی تقریر شروع کردیتے ہیں ادسیتل کے برتنوں کی طرح جب ا مک با دیجنا مشروع کرتیکی توب تک کوئی تحف ان بر باعقد سار که دے برا بر بحبّ رہتے ہیں ۔ سکین ہما را دوست پروٹا گورس نه صرف انھی تقریر کرسکتا ہی جیا کہ وہ بہلے ہی ثابت کریکا ہی بلکجب کوئی سوال کیا جائے تواختصارے جواب دے سکتا ہے۔ اورجب وہ نودکوئی سوال کرتا ہے توج اب کا انتظار کرتا ہواور

اسے سنتا ہے۔ یہ بڑی نایا ب صفت ہی۔ اچھا پر دفاگورس اب بی تم سے ایک چھڑا ساسوال کرناچا ہتا ہوں اور اگرتم اس کا جواب دے دو تو میں بالكل طئن بوجا ول كا-تم كروب يق كم نيكى سكهائ جاسكتي برواس بات كو یش مخصاری مسند برمانے لیتا ہوں تم پرئیں اتنا کھروساکرنے کو تیار ہوں

جننا اورکسی بر منبی کرتالیکن ایک بات بنس ، میں حیران موں اور جا ہتا ہوں کہ تشقی ہوجائے ۔ تم کہ رہے تھے کہ زئیں انسا نوں کوانصاف اورا دب عطاکر ہا ہی اوراینی تقریرے دوران می تمنے کئی بار عدل اورعفت اوردین داری کا ذكراس طرح كياكو بانبكي ان چيزول سے مل كفيتى ہدين جا ہتا ہوں كرتم محص معياتيك بنا دو کہ ایانیک ایک سالم چیز ہی،جس کے عدل اورعفیت اور دین داری جصے ہیں ، یا یہ سب ایک کی چیزے نام ہیں ، یہ شہر ہی جومیرے دل میں اتبار باتی ہو "

"اس کا جواب بہت آسان ہر ستو اَط-جن صفات کا تم ذکر کر رہے ہو وه نیکی محصی بس جوایک وا مدجیز ہی "

" کیا یہ حصے اسی عنی میں ہیں جس منی میں سنہ ، ناک ، انکھیں اور کان چرے کے حصے ہیں یا وہ سونے کے اجزا کی طرح ہیں جوایک دوسرے سے اور اپنے كل سے صرف چھو لخے برے ہونے كے اعتبارت مختلف إي؟

"ميرك خيال بن سقراط ان مين جواختلات مي ده يبلي تم كامي أن مين أبس مين وسي تعلق برجو ايك بيرے كے حصوب كولى بيرے سے موا اسى"

<sup>ور</sup> اوركيا يه مكن هركه لبعض نوگ نبيكي كاايك حصد ريكفته مون تعفن دو سرا حصد ؟ يا جوشفس ايك حصد ركمتا مو وه لازمي طور بر دوسرے ا ورجف مي رکھتا ہوگا ؟"

" بہیں ہرگز بہیں۔ اس لیے کہ بہتسے لوگ بہا در ہوتے ہیں اور با انصات نہیں ہوتے۔ یا با انصات ہوتے ہیں اور دانش منزنہیں ہوتے'' "توتم اس سے انکا رہیں کرتے کہ شجاعت اور حکمت بھی شکی کے

حقتے ہیں ؟ "

"بے شک ہیں اور حکت ان میں سب سے افضل ہی "
" اور وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں ؟"
" اور دہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں ؟"

"ہاں"

« اور کیا اُن میں سے ہرایک بیرے کے مصوں کی طرح اپنا ایک
الگ کام دکھتا ہی ۔۔۔۔ شلا اُنکھ کان سے مختلف ہی اور اسس کا کام می مختلف ہی اسی طرح دوسرے مصعے بھی ندا پنے کام کے لحاظ سے اور نہ اور کسی لحاظ سے ایک دوسرے سے مثابہ ہیں؟ بیس بیجا ننا جا ہتا ہوں ککیا کہی صورت نیکی کے حصوں کی ہی ج کیا وہ بھی ایک دوسرے سے اپنی ما ہمیت اور این کام کے لحاظ سے مختلف ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر ہی یہ تشبیدای برولا

سره باد - " الى سقراً طرقها لا يرخيال صبح بهركه وه ايك دوسرے سے مخلف بن -اس كے كه ظاہر بهر كي شبيه اسى پر دلالت كرتى ہمر - "

" تونیکی کا کوئ اور حصه علم یا عدل یا شجاعت یا عفت یا دین داری سے مث بر نہیں ہر؟ " " نغمہ "

، یں اچھا تواب آؤ، زلاان کی اہیت کی تحقیقات کریں - پہلے یہ بتاؤتم محصے اس بات میں تنفق ہویا نہیں کہ عدل ہیں کسی چنر کی خاصیت بائ جاتی ہ میری توہی داے ہے- کیا تھا دی نہیں ہی ؟"

مرى برونى كروكه كوى شخص ممس بوچ اے بروٹا گورس أوراك

سقراط، یرچیزی کوتم عدل کینے ہو، اس کی فاصیت مدل ہی یا ظلم ؟ ادریں جواب دوں کہ عدل توتم میری تا مُیدکروں گے یا تردید ؟" جواب دوں کہ عدل توتم میری تا مُیدکروں گے یا تردید ؟"

" توشّ پوچھنے والے کو پرجواب دوں گا کہ عدل کی خاصیت عدالت ہو۔ ہو کہ نہیں ؟"

" نظیک ہی " اور فرض کر د کہ وہ یہ بی پوچھے" اچھا یہ بتا وُ کیا دین داری کمبی کوئ چیز ہم؟

تومیرے خیال میں ہم ہی جواب دیں گے کہ ہاں " "بے کٹاک"

" تم کبی اسے کوئی چیز ملنتے ہو۔ ہو کہ نہیں " اس نے اس سے اتفاق کیا

"اورجوه بوچه که کیااس چیزیس دین داری کی خاصیت بی پابدی کی آ تو مجھ اس سوال برخصته آجا ہے گا اور نیں کہوں گا -ارے بھلے آدی کیوں خواہ مخواہ میراسسر کھاتے ہو۔ اگر دین داری میں دین داری کی صفت نہوگی توا ور کاہے میں ہوگی ؟ محماری کیا راہے ہی ؟ تم بھی ہی جواب دوگے نا؟"

"ا در اگروہ اس کے بعد آکر سوال کرے ، انجی تم کیا کہر ہے تھے ہو شاپد ش نے خلط سنا ہو گر مجھے تواب معلوم ہوا کہ تم نے کہا نیکی کے مختلف حضے ایک سے نہیں ہوتے، توثیں جواب دوں گا' سناتو تم نے بالکل سے گرتھارا پیر خیال غلط ہو کہ تم نے جھے سے سنا میں نے توصر مت سوال کیا تھا جواب پروٹا گورس نے دیا تھا، اور فرض کرو وہ تھاری طوف مخاطب ہو کہ کے کیا پروٹا گورس نے دیا تھا، اور فرض کرو وہ تھاری طوف مخاطب ہو کہ کے کیا

ہوتا ہی ۔۔۔۔۔توتم اسے کیا جواب دوگے ؟ " مجھے اقرار کرتا بیرے گانسقراط کہ جو وہ کہتا ہی تھیک ہی " " ایھا پروٹا گورس بیسب باتیں ہمنے مان لیس اب فرض کرد کہا سکے

" اچھائروٹاگورس برسب بائیں ہم نے مان لیں اب فرض کردکراس اس فرض کردکراس اس ایس میں اس فرض کردکراس اس کے دہ یہ کہ تو کیے دین داری میں عدل کی خاصیت نہیں ہوئی اور شد عدل میں دین داری میں عدل کی نہیں بلکہ خلم کی خاصیت ہوئی ہی، توسم اسے کیا جواب دیں گے ؟ بین اینی طرف سے ظلم کی خاصیت ہوئی ہی، توسم اسے کیا جواب دیں گے ؟ بین اینی طرف سے

ظلم کی خاصیت ہوتی ہی، توہم اسے کیا جواب دیں گے ؟ یُں اپنی طرف سے
تو یقیناً پہ کہوں گا کہ مدل دین داری کی صفت ہی اور دین داری عدل کی۔
اور اگر تھاری اجازت ہوگی تو تھاری طرف سے بھی یہی کہوں گا کہ عدل بائل
یا قریب قریب دہی چیز ہی چو دین داری ۔ اور یہ تو یُں دعوے سے کہوں گا کہ عدل
دین داری سے مٹ بہی اور دین داری عدل سے یُں تم سے یہ معلوم کرنا چا ہمتا
مدری کی ایک مرتب ہی معاوم میں میں مدرس کی ایس دی اور تھ مجھ سے

دین داری سے سے جہا اور دین داری حارث علال سے یہ سوم مرب ہا ہوں کہ کیا تیں تھاری طرفت سے یہ جواب دے سکتا ہوں؟ اور تم مجھ سے اتفا ت کروگے ؟"
النفا ت کروگے ؟"
" نیس تواس قضیے سے اتفاق کرہی نہیں سکتا سقر اَطاکہ عدل ہیں دین دار

ی ما صبت ہم اور دین داری میں عدل کی اس کیے کہ میں عرف عدل ہیں کی مامیت ہم اور دین داری میں عدل کی اس کیے کہ می زت معلوم ہوتا ہم کہ گرکیا سمرج ہم ؟ اگر تمعاری پیٹوشی ہم تو میری کھی ہمی نوشی ہم اگر تم جا بہتے ہوتو آئی یہ مانے لیتا ہوں کہ عدل میں دین داری اور دین داری میں میں عدل کی خاصیت ہم "

بی کی کون و پاست بر اگر تمعاری خوشی مو' — اور اگر تمعاری مزی مؤدالا نتیجه " تعاری مزی مؤدالا نتیجه " نابت نهیس کرنا چا متا ملکها بنے اور تمعارے قول کوٹنا سب کرنا چا متا مهدا میرا مطلب میر کدا چھا نبوت وہ ہوسی میں اگر مگر کھے نہ ہو۔"

"ا بھائیں بیسیم کرناہوں کہ عدل دین داری سے مشابہ ہوتی ہے۔
کوئ نقط نظران اسا مردر ہوتا ہوس کے لحاظے ہرجیز، ہرجیز سے مشابہ ہوتی ہے۔
سغید ایک لحاظے سیاہ سے اور نخت نرم سے مشابہ ہوتی ہے۔
سغید ایک لحاظے سیاہ سے اور نخت نرم سے مشابہ ہوتی ہے۔
سی کوئی نہ کوئی منہ کوئی منہ کوئی ہوتی ہو یہاں تک کہ جبرے کے مختلف حصے جیسا کہ ہم ہیلے کہ چکے ہیں اگر جو ایک دوسرے سے الگ ہیں اور الگ الگ کام رکھتے
ہیں پیر کھی ایک لحاظ سے بیساں ہیں اور ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں افھیں بھی ایک وسرے سے مشابہ ہیں ۔ اور تم دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں افھیں بھی ایک میں ہوتی ہیں افھیں بھی ایک دوسرے سے مشابہ تا بت کرسکتے ہو۔ حالانکہ استیا کو تحض کسی ایک جزکی شاہبت کی بنا پر ایک دوسرے سے مشابہ کہنا چاہیے اور نہ محض خفیف اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے مشابہ کہنا چاہیے اور نہ محض خفیف اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے مشابہ کہنا چاہیے اور نہ محض خفیف اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے مشابہ کہنا چاہیے اور نہ محض خفیف اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے مشابہ کہنا چاہیے اور نہ محض خفیف اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے مثابہ کہنا چاہیے اور نہ محض خفیف اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے مشابہ کہنا چاہیے اور نہ محض خفیف اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے مثابہ کہنا چاہی ہو ۔

ی "اس پرئیں نے تعجب کے لہج میں کہا کیا تصادے خیال میں عدل اوردین دار میں محفن خفیف سی مشابہت ہے ؟ "

" نہیں ۔ گرمجے اس خیال سے انفا ق نہیں ج تھارے ذہن ہیں ہی" " اچھا چونکہ اس کے ماننے میں بظا ہرتھیں دقت محسوس ہوتی ہی اس لیے ہم ان چیزوں میں سے جن کا تم نے ذکر کیا تھا ، کوئ اورمثال لیے لیسے ہیں ۔ تم

" بان مانتا ہوں" "کیا دانش مندی حاقت کی صند نہیں ہو'

«کیا داش مندی حافث می صدیهین ایج" "فرور ایم"

۱۰ ورحب لوگ مناسب اورمضبوط طریقے سے کام کرتے ہیں توتھیں ان کے

فعل مي اعتدال نظراً مّا ير ـ "

"(14"

"اوربيراعتدال عفت كي وجهي پياموتا مري

" لقيناً

"اور بولوگ مناسب طریقے سے کام نہیں کرتے دہ حما قت کرتے ہیں اور

ان کے مل میں اعتدال ہمیں ہوتا"

« کھیک ہی »

" توحاقت سے کام کرنااعتدال سے کام کرنے کی ضدہری ؟ " اس نے اس سے اتفاق کیا

"اورحاقت كفعل حاقت كى وجست اوراعتدال ككام عفت كى وجس

کیے جاتے ہیں ؟"

اس نے اس سے اتفاق کیا

اوا ورج کام مضبوطی سے کیا جائے وہ طاقت کی وجہسے اور چرکر وری سے کیا جائے وہ ناطاقتی کی وجہسے ہوتا ہے ؟"

اس نے اتفاق کیا

"اور جو کام تیزی سے کیا جائے وہ تیز اور جو آسٹگی سے کیا جائے وہ استہ

is to wrong the

اس نے پیراتفاق کیا

"اور جو کام ایک خاص طریقے سے کیاجائے اس کی ایک خاص وجہدتی ہی ا اور جواس سے متصا و طریقے سے کیاجائے اس کی متصاو وجہ ہوتی ہی "

اسبنے اتفاق کیا

" اجماايك مات اور بتاده كه كوكي شخصين موتى بهويا نهيس إ"

"بموق ہم"
"جس کی ایک ہی ضد ہولیتی تبیع ؟"
"بس کے سوالچو نہیں "
"بوتی ہم"
"بس کی صندایک ہمی ہوتی ہم ؟"
"بس کی صندایک ہی ہوتی ہم ؟"
"اس کے سوا اور کچے نہیں "
"کوئی آواز باریک ہوتی ہم ؟"
"بی کی صند صرف ایک ہی ہی ہولی ہو گئی ہو ؟"
"بال ایک ہی ہمی ہو تہ ہی ۔ اس کے سوالچے نہیں "
" بال ایک ہی ہی ۔ اس کے سوالچے نہیں "
" بال ایک ہی ہی ۔ اس کے سوالچے نہیں "
اس نے اس سے اتباق تی کیا
اس نے اس سے اتباق تی کیا
" ایس نے اس سے اتباق تی کیا

"اچھاتو ہم نے اب تک جتنی باتیں مانی ہیں انھیں ایک بار کھے وہرالیں -اول ہم نے تیسلیم کیا کہ ہرچیز کی صرف ایک ہی صند ہوتی ہی ایک سے زیا دہ نہیں ہوتی ؟ "

" ہاں تسلیم کیا تھا " اور ہمنے پر بھی تسلیم ربیا کہ جو کام متضادط لیقے سے کیاجائے اسس کی وجہ متضاد ہوتی ہی ؟ "

ا اور سم نے رہی تسلیم کیا تھا کہ و کام حاقت سے کیاجائے اس کاطریقہ

صدرواس كام كے طريقے كى جاعتدال سے كيا جائے ؟"

"ا ورج كام اعتدال سے كيا جائے اس كى وجعفت اور بوجا قتسے كيا جائے اس کی وجہماقت ہونی ہو؟ "

اس نے اتفاق کیا

ا ورج كام متفاد طريق سي كياجائي اس كى وجمتفنا د موني ارد؟"

"جو کام عفت سے کیاجائے وہ کھے اور موتا ہے اور عرفافت سے کیاجائے وه کیم اور موما جری

اوران کے طریقے ایک دوسرے کی ضدیس ؟"

" اسس ببان کی وجوہ بھی ایک دوسرے کی ضار ہیں بینی حاقمت ، عفت کی ضدہی ؟ "

"اورتميس يادير ناكه نم به بيلي بى تسليم كريكي مي كرم قت دانش مندى

کی ضدیح؟" اس نے اتفاق کیا

"اورسم نے بیا می کہا تھاکہ ہرچیز کی صرف ایک ہی ضد ہوتی ہو!"

تو کیم پروٹا گورس ہم دو دعووں میں سے کس کو ترک کریں ؟ ایک توہیج

کہ ہر چیز کی صرف ایک ہی ضدیوتی ہی اور دوسرا بدکہ دانش مندی عفت سے جلار وردونون نیکی کے حصے ہیں اوروہ اپنی ماہیت اور کام کے لحاظ سے ایک دوسرے سے عُداہی نہیں بلکر جرے کے حصوں کی طرح ایک دومرے سے مختلف ہیں۔ تواب یہ بنا وکہ ان دونوں وعودں ہیں سے ہم کے ترک کریں؟ اس لیک یہ توظا ہر ہو کد ایک دومرے سے ہم آمنگ بہیں اوران میں کسی طرح مطالبتت نہیں ہوسکتی مجلا ہم انھیں کیو نکرایک دوسرے کےمطابق کرسکتے ہیں ،جب ایک طرت یہ ما ناجا چکا ہی کہ ہرچیز کی ایک ہی صدیوتی ہو ایک سے زیادہ نہیں ہوتی ا ور دومسری طرف مم دیکھتے ہیں کہ حماقت ایک چیز ہی اور اس کی صدر وہی \_\_\_ -- دانش مندی اورعفت - بر نابروطا گورس ؟ تمهی کبو گے تا ؟ "

اس نے اتفاق توکیا مگربادل ناخواسته

" تو پیم عفت اور دانش مندی ایک سی چنر ای صیب پیلے عدل اور دین داری أيس قريب قريب ايك سى جيرمعلوم بوئ فتى أور والأكورس اس بحث كوختم اى كرليس مهيس بمت منيس بارني جاسي كيانهادس خيال مين ايك ب انصاف أدى ابنى ب الضافى مين اعتدال سے كام م اسكتا ہو؟

ر مجھ تو یہ کہتے ہوئے شرم آئی ہی سقراط ، مگربہت سے لوگ بل جائیں کے

" توکیم س تم سے بحث کروں یاان لوگوں سے ؟"

" نَيْ تَوْيِهِ جِالْمِنَا ہوں کہ تم جرباتی کہرے بہلے ان لوگوں سے بحث کرلو !" " صبى نفعارى مرضى - مرُسْرط بير كه تم مجھے جواب ديتے جا و اور يہ كتے جاؤ كتفيس ميرى دا سے سے اتفاق ہي انہيں - سرامقصدتويہ ہوكداس دعوے كى صحت كاامتحان كروں مگرمكن مهركر ميں جو يو عينے والا موں اورتم جو جواب دينے وا

ہو دونوں ہی کا امتحان ہوجائے "

پروٹا گورس بہلے تود کھانے کے لیے یہ کہ کرانکا رکرتا رہا کہ میر بحث کچروصلافزا نہیں ہے۔ آخر جواب دینے پر راضی ہوگیا ۔

ثیں نے کہا " توآ کہ ہم شروع سے جلتے ہیں ، تم مجھے جواب دیتے جا کو تھا را خیال ہرکد بعض لوگ با وجود ہے افضا ف ہونے کے باعفت ہوتے ہیں "

" ہاں میں یہ مانے لیتا ہوں"

" اورعفت مصلحت اندشي كانام ، 2 "

""

''ورُصلحت اندِنِی کے منی یہ ہیں کہ سوج بیچھ کریے انصانی کی جائے ہ<sup>اہ</sup> ''طبیک ہی ''

" اگراس میں کامیانی مو؟ یا تاکا می کی صورت میں ہی ؟"

" اگر کامیا بی ہو"

"اورتم نیکی کے قائل ہو"

" "فرنیکی دہی ہی جوان ن کی صلحت کے مطابق ہو؟ "

" يال ،ب شك ، مركبين جيزي السي مي بين جوفلات مصلحت بين ، كير

بھی نیں انھیں اچھا بھتا ہوں ی<sup>ہ</sup>

جھے یہ خیال ہواکہ پروٹاگوری کیجہ برہم اورجز بز ہور ماہی السامعلوم ہوتا کقاکہ دہ لڑنے پرآبادہ ہوجائے گا۔ یہ دیکھ کرش نے اپنے کام سے کام رکھا اور آہتہ سے کہا گیروٹاگورس جب تم یہ کہتے ہوکہ خلاف مصلحت چیزیں اچی ہوتی ہیں قتصاری مراد ان چیزوں سے ہی جو صرف انسان کے لیے خلاف مصلحت ہیں یا

على العموم فلا وينصلحت ؟ كياتم آخرالذكركوا جِعاكِمة مو؟" اس نے جواب دیا" ہرگز نہیں ۔ اس لیے کمیں جا نتا ہوں بہت سی چر ر - گوشت اور شراب کی بعض تسمیں ، دوائیں اور ہمرار ماانٹیا ہیں جن کا استما ان کے لیے خلا میں مصلحت ہی اور بیض البسی بھی ہیں جن کا استعمال مصلحت مصرمطابق ہی - تعفق ہیں جو انسان سے کیے نہ مفید ہیں ندمضر بلکہ صرف گھوڑوں کے کام کی ہیں، تعین بٹیاوں کے اور معنی کتوں کے کام کی بعض جانوروں كے بنيں بلكردرختوں كے كام كى العض درختوں كى جطوب كے كام كى إي اگران كى شاخوں کے لیے اتھی نہیں مُنلاً کھا وجو درخت کی طبیں دی جائے تو بہت مفید ہو لیکن اگرشاخوں اور مہنیوں پر الحال دی جائے تو مہلک ہی یامٹلاً زمیون کے تیل کو ك لوجوسب يودول كي مضربى اورعمواً انسان كيسواسب جانورول ك بالوں کے لیے منہا بیت نقصان دہ لیکن انسان کے بالوں اوراس کے جسم کے بيمفيد سي اور اس طور براستعال كرنے ميں بھي رجس كے مختلف طريقے اور مختلف تانبرس اس والى جيزوج بمان فى كے بيروفى حسوں كے ليے شايت اچى الى اس کے اندروقی حصوں کے لیے بے حدیری اسی لیے اطبا ہمیشدایینے مرضوں کوغذا میں تیل کے استعال کی ما نعت کرتے ہیں رہجزاس سے کہ وہ بہت کم مقدارس استعال كيا جائے بينى صرف كوشت كى لبا ندود كريا اے ليے باللى كے ليے " جب اس کا برجواب ختم ہوگیا تولوگوں نے نعرہ ہائے حسین ملند کیے میں نے كها" بروٹاگورس ميرا عافظ بهبت خراب ہر جب كوئ أببي تقرير كرتا ہى تو مجھياد ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کہ رہا ہی - اگریش بہرا ہوتا اور تم مجھے بائیں کرتے تو تھیں ا وازاونچي کرني پرتي-اسي طرح اينے حافظ کي خرابي کي درجرسے ميں به درخواست

كرتا بهون كرتم اين جوالون مين اختصار سے كام لو-اگر تم يہ جائے ہوكہ ين مجت

مكالمات الخلاطون

میں تھارے ساتھ حیل سکوں "

« اس سے تھا را کیامطلب - بین اختصا رکیوں کرکروں کیا عدسے زیادہ مختصر

جواب دول ي

" ہرگزاہیں " " بلکرمنا رہ صد تک مختقر "

"\U\"

"تولیسے جواب دوں جو مجھے مناسب مدنک مختصر علوم موں یا تھیں ؟"
"میں نے سنا ہم کہ تم لوگوں کواس قدر مشرح و بسط سے گفتگو کرنا بھی کھاتے ہو کہ الفاظ المرے چلے آتے ہیں اور اس قدر اختصار سے بھی کہ کم سے کم لفظ استعمال کیے جا میں اس لیے جہر یانی کرے اگر تم مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو یہ دوسر العینی اختصار کا طریقہ اختیار کرو "

"سقراط میں نے بارہا الفاظ کی اٹرائیاں لڑی ہیں اگر میں بحث کا وہ طریقہ اختیار کرتا چومیرے حربیت چاہتے تھے جیسے کہ تم اس وقت جا ہتے ہوتو مجھے دوسروں پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہوتی اور کوئ پروٹا گورس کا نام بھی نہ

بی سے دیکھاکہ وہ اپنے پہلے جوالوں سے مطمئن نہیں ہی اوراب جماں تک ہوسکے گا جواب و سینے سے بہلوہ تی کرے گا میں نے سوچا کہ مجھے کیا بڑی ہی کہ بیش گفتگو جاری رکھوں - اس لیے میں نے کہا" پروٹا گورس اگر تھا دا دل گفتگو کرنے کو نہیں چا ہتا تو میں تھیں مجبور نہیں کرتا، گراب میں بحث اسی صورت یں کرنے کو نہیں چا ہتا تو میں تھیں مجبور نہیں کرتا، گراب میں بحث اسی صورت یں کروں گا جب تم اس طریقے سے بحث کروکہ میں سیموں تم توجیا کہ دوسرے کروں گا جب تم اس طریقے سے بحث کروکہ میں سیموسکوں تم توجیا کہ دوسرے کروں گا جب تم اس طریقے سے بحث کروکہ میں اور تم خود کہتے ہمو طویل تقریر علی کرسکتے ہمو اور مختصر بھی اس لیے کہ تم

حکمت کے ماہر ہویگریش کمبی تقریروں کونہیں سنبھال سکتا۔ کاش اِمجھ میں یہ قابلیت ہوتھ کہ تو تقدیر کرسکتے ہوتھ کی جائے کہ خضا کے اللہ اسی صورت میں ہم دونوں کی گفتگو مکن ہو۔ گریش دیکھتا ہوں کہ تھا اسی صورت میں ہم دونوں کی گفتگو مکن ہو۔ گریش دیکھتا ہوں کہ تھا اور میھا ہوں کہ تھا ایک کام ہوجس کی وجہ سے میں تھا ری فصل تقریر سننے کے لیے نہیں بھی رسکتا دکیونکہ مجھے دومسری جگہانا ہی ہاب میں جاتا ہوں اگرچہ مقاری تقریر سننے کو بہت جی چا ہتا ہی ۔

مین یه که کراپنی حبگہ سے اکھ رہا تھا کہ کیلیاس نے سیدھے ہا کھرسے مجھ کو
اور الطے ہا تھ سے میرے پرانے لبادے کو پکڑالیا۔ اس نے کہا "سقراط ہم تھیں
نہیں جانے ویں گے، اس لیے کہ اگرتم چلے گئے تو ہماری بحث ختم ہوجائے گی میری
التجا ہے کہ تم طرر جا واس لیے کہ مجھے تھاری اور پروٹا گورس کی گفتگو سننے کا اس قدر
شوق ہر کہ دنیا کی اورکسی چیز کا نہیں۔ ہم سب لوگوں کو چربہاں موجود ہیں اسس
مسرت سے حودم نہ کرو"

اب ین اکھ کو اور اور علیے پر تیار ہوگیا۔ یس نے اسے جواب دیا ہوگ دل سے جیاب دیا ہوگ دل سے جیاب دیا ہوگ دل سے جیارے فلسفیا نہ دون کی ہمیشہ تعربیت کی ہی اور اب جی دل سے تعربیت کرتا ہوں اور اگر ہوں کہ آ تعربیت کرتا ہوں کر تا ہوں اور اگر ہوں کہ آت ہو وہ میرے لیے اس قدر نامکن ہی جیسے یہ کہ میں مجد سے چاہتے ہو وہ میرے لیے اس قدر نامکن ہی جیسے تم مجد سے کرلین سیمیری کے ساتھ جب کہ وہ جوان تھا یاکسی اور لمب دو طرف والے کے ساتھ دوڑنے کو کہتے ۔ اس فرایش کے جواب یس میں یہ کہتا کہ ہیں تھی اور ابنی طائلوں سے مہی چاہتا ہوں کر وہ الکا دکرتی ہیں ۔ اس لیے کہ اگرتم مجھے اور این طائلوں سے کہو کہ دہ اپنی طائلوں سے کہو کہ دہ اپنی طائلوں سے کہو کہ دہ اپنی طرف کرانے کہ کہ کہ دہ آہے۔ کریس تیز نہیں دوڑ سکتا گردہ آہے۔

دوٹرسکتا ہی اسی طرح اگرتم میری اور پروٹا گورس کی گفتگو سننا چاہتے ہوتواس سے
کہوکہ مختصر جواب دے اور مہل موضوع سے منہطے جیسا اس نے پہلے کیا تھا۔ اگریم

نہ ہوا تو بحث کیونکر ہوگئی ہی ؟ اس میے کدمیری ناچیزراے میں بحث اور چیز ہی اور خطبہ دینا اور چیز "

اورخطبه دینا اورچیز "
کیدیاس نے کہا" مگریہ تو دیکھو سقراط کہ پروٹا گورس کا پر مطالبہ کہ وہ اپنے
اندا زے تقریر کرے جسیا کہتم اپنے انداز میں کرتے ہو کچے ہے جا تو نہیں ہر؟ "
اس مقام پرائلی بیا دلیں نے بات کا طے کر کہا" کیلیاس تم نے صورت ال

اس مقام پرائلی بیادلی نے بات کا طے کرکہا" کیلیاس تم نے صور سے ل صیح بیان نہیں کی اس لیے کہ ہمارا دوست سقراط پیٹ کیم کرتا ہو کہ دہ تقریر نہیں کرسکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس معالیے میں وہ پروٹاگورس سے ہار ما نتا ہے لیکن اگر بحث کرنے میں وہ دنیا میں کسی شخص سے ہار مان جائے تو مجھے تعجب ہوگا۔اب

اگر پروٹا گورس کھبی اسی طرح اعترات کرنے کہ وہ بحث میں سقراط سے ہیٹا ہو توسقراط کے لیے میں سقراط سے ہیٹا ہو توسقراط کے لیے یہ کا فی ہی دلیکن اگراس کا دعوی ہم کہ وہ بحث کرنے میں کھبی اس سے بڑھکر ہم تو اسے چاہیے کہ سوال جواب کرے سے یہ نہیں کہ جب کوئ سوال پرچھا جائے تو موصوع سے ہمٹ جائے اور بجائے جواب دینے کے امک طول طویل پرچھا جائے تو موصوع سے ہمٹ جائے اور بجائے جواب دینے کے امک طول طویل

پوچیا جائے تو موصوع سے ہے جائے اور بجائے جواب دینے کے ایک طول طویل تقریر شروع کردے تاکہ سننے والے ہائ بات کو مجول جائیں رنگرکوی یہ تہ مجھ کہ سقراط بھولنے والا ہم ۔۔۔۔۔ یہ میراذمہ ہم کہ وہ کھی نہیں بھولنے کا اگرچہ وہ مزات میں اپنے مافظے کی خواتی کا بہا نہ کرتا ہمی مجھے تو پروٹا گورس کے مقابلے وہ مزات میں اپنے مافظے کی خواتی کا بہا نہ کرتا ہمی مجھے تو پروٹا گورس کے مقابلے

میں سقراط حق بجانب معلوم ہوتا ہے۔ یہ میری راسے ہی ادر ہر خفس کو جاہیے کہ
اپنا اپناخیال ظاہر کرے ؟'
اپنا اپناخیال ظاہر کرے ؟'

جب اللی بیادنس اپنی بات ختم کر حیاتوکسی شخص نے ۔۔۔ مثاید کریٹیاس نے کہا اے پروڈ کس اور ہبیاس مجھے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ کمبلیاس

پروٹا گورس کاطرف دارہ واس لیے الکی بیادلی جے مخالفت کانٹوق ہے دو سرے فراتی کا طرف دار بن گیا۔ لیکن ہیں مدتوسق اطری طرفداری کرنی جاہیے اور دروٹا گور کی ملکرسب کوئل کران دونوں سے یہ درنواست کرنی جاہیے کہ اس صحبت کو درہم برہم نہ ہونے دیں ۔"

بروط كيس في كها كريتياس يرتم في بهت خوب بات كهي ١١س لي جولوگ السي صعبتول مين موجود يهول الخيس غيرها ننب داري سيه فريقين كي بات سنتي جابي مگریه یا در کھنا چاہیے کی غیرط نب داری کے میں برابری کے نہیں گفتگودونوں کی غېرط نب داري مسيننې جا پېيونيكن مەضرورى تېبىل كەد دنوں كى كيسان تەلەپ كى جاست بلكه جزرياده وانش مندم وهزياده لعراها كالستخ براور وكم دانش مندم وه كمكا میری اور کریلیاس دونوں کی پروٹاگورس اورسقراطست درخواست بہوکہ وہ ایک دوسرے بحث كري، نزاع ندكري اس كي بحث تودوستول بين أستى سي بهوتى بهرا وزنزاع فشر حربفول اور دشنول میں ہوا کرتی ہواگرالیا ہو توسیحت ہدت پرلطف ہو کی کیونکهاس طرح بم لوگ جوسننے واسے ہیں ان دونوں کی صرف تعربیت ہی نہیں بلکر تحسین كري كُ اس لي كر تحسين ايك خلوص كى كيفيت برجوسفنے والوں كے دل ميں بيلا ہوتی ہو نیکن تعربیت اکثر لوگ جوٹ موٹ اپنے عقیدے کے قلات تھی کر دیتے ہیں اور ہم سنے والوں کوصرف لذرت بنہیں بلکرتسکین حال ہوگی ،اس لیے کرتسکین قلب سے تعلق رکھتی ہوا وراس وقت میسر ہونی ہوجب ہم علم دیکت سے ہرہ ور ہوتے ہیں اگرافات صرف عبم مك محدود محاوراس وقت ماصل مونى محبب كها ناكهات مي بأكوى اور عبانی تطف حاصل کرتے ہیں <sup>4</sup> بروڈ مکس کی یہ بات سُن کربہت سے لوگوں نے اظهارشيس كميا -

اس کے بعددانش مندہیاس نے تقریر کی اس نے کہا " میں تم سب

لوگوں کو چربہاں جن ہیں عزیز اور دوست اور ہم وطن جھتا ہوں۔ قانون کی رؤ سے نہیں بلک فطرت کی رؤسے اس لیے کہ فطرت سے مطابق ہم عبس چیزیں ایک دومرے سے قریب ہوتی ہیں مگرقالون نوع انسانی کامستدر حکمراں ہی اور ہیں اکثر بہت سے خلات فطرت کاموں برجبور کرتا ہے کتنی شرم کی بات ہوگی اگر ہم لوگ جواست یا کی حقیقت کوجلنتے ہیں یونانیوں میں سب سے زیادہ دانش مندہی اوراس نہریں جو حکست کا مرکز اور اس گھریں جو شہر میں سب سے زیادہ شا ندار ہوجت ہو کے مہر بجابط اسا طرُول فتیاد کرنے کے جواس کی عظمت وستان کے شایاں ہو ادنیٰ ترین انسانوں کی طرح آپس میں تُوتُو میں میں کریں بروٹا گورس میں تم سے اور سقراط تم سے یہ وروقا كرتا بون اورتھيں يرمشوره ديتا ہوں كرمصالحت كراد بيم لوگ صلح كرانے كے ليے تیار ہیں۔ سقراً طا اگر بروٹا گورس نہیں جا ہتا تو تم تقریر میں انتہائ اختصار برتے يراصرارنه كرو بلكه ناطف كى باكس طصيلى كردو تاكه تصارب الفاط زياده برتنوكت اور تمهارے سٹایان شان ہوں اور تم بھی بروٹا گورس یہ نکروکر شبت ہوا پر سوار، بادبان چڑھائے ، الفاظے سمندرس ، کنا رے سے مؤر مِنْتَ جِلِحا وَ ملکہ تم دونوں اعتدال کا لحاظ رکھوچے میں کہتا ہوں وہی کرو اورمیری بات مان لو کہ ایک پنج یا ناظریا صدر نتخب کراو وه تھاری تقریروں کی نگرانی کرتا رہے گا اور اس کاخیال ركے كاكروه زياده طويل منبونے ياكيس!

تجویز کوئل حاضرین نے بہت ببند کیا۔ کیلیاس نے مجہ سے کہا کہ بئی تم کو بہیں جوڑوں گا اور یہ درخواست کی کہ ایک تئے جُن لو۔ مگر مثی نے یہ کہا تقریر کے لئے کوئی ثالث مقرد کرنا نا سناسب ہوگا اس لیے کہ اگر وہ تخص جو نتخب کیاجا ہے مرتب میں کم ہوتو کم ترکو برترکی نگرانی کرنے کا حق نہیں ہی اوراگروہ برا برکا ہو تب بھی اچھا نہیں ،اس لیے کہ جو تحق ہا اربکا ہو وہ وہ ی کرے گا جو ہم کرتے ہیں جھر بھی اچھا نہیں ،اس لیے کہ جو تحق ہا اسے برا برکا ہو وہ وہ ی کرے گا جو ہم کرتے ہیں جھر

یہ بات عام طور برنسپندگی گئی اور پروٹا گوٹس کو با ول ناخواستہ مینظور کرنا پڑا کہ وہ سوالات پوچھے اورجب کا فی سوال کر چکے تو بچراسس کی باری اسے گی کہ جوموال اس سے پوچھے جائیں ان کا مختصر جواب دے - اس نے

اس طرح سوال كرنا مشروع كيا -

سمیری راے میں سقراط شعر فہی کا سابقہ تعلیم کا جز واظم ہی اور میں اس سے مراد لیتا ہوں یہ تمیز کرسکنا کہ شاء وں کی کون سی نظیس شیح ہیں کون سی نہیں ہیں اور ان بی کیا وجہ ہو بیش جا ہتا ہوں کہ اس ذق کی کیا وجہ ہو بیش جا ہتا ہوں کہ جب مسئلے پرتم میں اور مجھ میں بحث ہورہی تھی اسے شاعری کے میدان می نتقال کہ دیں ۔ ہم برستور نیکی کا ذکر کریں گے دیں ایک مت عرکے اشعار کے سلسلے میں کہ دیں ۔ ہم برستور نیکی کا ذکر کریں گے دیکن ایک مت عرکے اشعار کے سلسلے میں

سمونا ئيدليس كراون عشالوى كے بيلے اسكوباس سے كہنا ہى :-

" ایک لرف به در هی شکل برکه ان نیک برد جائے، المقول، بیروں اور دباغ ان سب کے لیجا خاسے کمل ، برعیب سے پاک "۔

" تقیس نیظم یاد ہو یا میں ساری طِرِعه کرسناوُں ؟ " " تقیس نیظم یاد ہو یا میں ساری طِرِعه کرسناوُں ؟ "

یں نے کہا" نہیں اس کی کوئ صرورت نہیں۔ مجھے ابھی طرح یادہر۔ ۔۔۔۔ میں نے بہت غورسے بڑھی ہرئ

"بېت اچيا - اب په بتا وُکيا وه تھارے خيال ميں احتي نظم ہرا در سچى ؟" " باں احيى بھى اور سچى تھى "

ہ من اپی ہی اور پی بی "لیکن اگراس میں تناقض موجود ہو تو بھپر پیرا بھی اور سچی نظم کمہلائے گی ؟" " نہیں اس صورت میں تو نہیں کہلائے گی ۔"

۴ ین اس میں کوئی تناقض نہیں ہر جسوج لو یا " توکیا اس میں کوئی تناقض نہیں ہر جسوج لو یا

" ہاں میرے دوست میں نے سوج لیا " " توکیا شاعرا گے میل کریہ نہیں کہتا ہی۔ مجھے پطاکس کے قول سے اتفا

" توکیات عرائے مل کریہ جہیں کہتا ہی۔ یکھے پیٹانس کے قول سے انفات بہیں اگرچے یہ امای دانش مند کا قول ہی، شکل ہی کہ کوئ انسان نیک ہو؟ اب غور کرو کہ بیراسی مشاعر نے کہا ہی "

"مجھے معلوم ہیں" " توکیا تھارے خیال میں ایک دوسرے سے مطالقت رکھتے ہیں ؟ "

وی ها اور استان استان استان این ایک دو طرح سے معاقب رہے ہیں ؟ دو اللہ استان استان کا اید کہنا سی میں ( مگر ساتھ ہی میرے دل میں الفتار) یہ اندلیشہ ہواکہ شاید اس کا اید کہنا سی ہو) کیا تھا داخیال کچھ اور ہے ''

" مجعلاان دونوں ہا توں میں مطابقت کیونکر ہو گئی ہو؟ پہلے تووہ اپتے خیال کی سیٹیت سے اسے بیش کرتا ہی: مشکل ہو کہ کوئ انسان حقیقاً نیک بن سکے

مكالمات افلاطون

YA

اوراسی نظمین کچے دور آسے چل کریہ مجول جا تا ہے۔ اور بیٹاکس کے اس قول پراعترا کرتا ہی اور اس کے سیام کرنے ہے انکار کرتا ہی بیشکل ہوکوئی انسان نیک ہو" عالانکہ یہ مجی وہی بات ہر جب وہ اس شخص براعتراض کرتا ہی جب نے وہی بات کہی جو ٹو داس نے کہی تھی توگو یا اپنے آپ براعتراض کرتا ہی جبانچ اس کا یا تو پہلا قول غلط ہی یا دوسرا قول غلط ہی۔" گفتگوا ور نعرہ ہائے میں سے تو بہلے تو میرا پی حال ہوا کہ چرا گیا اور دل بیٹھنے لگا۔ محسے کسی ما ہر کے بازنے ایک زور کا ہاتھ مارا ہو۔ سے پوجھو تو میں محتوثری سی مہلت

جیسے کسی ماہر کے بازنے ایک زور کا ہاتھ مارا ہو۔ سے پوچھو تو میں کھوڑی سی ہہلت چا ہتا تھا کہ اس پرغور کرسکوں کہ شاع کا مفہوم در تقیقت کیا ہی ۔ اس لیے میں نے بروڈ مکس کی طرف متوجہ ہوکر اسے پکارا میں نے کہا پروڈ مکس ،سمو نا سُرٹوس ،تھارا ہم دطن ہی اور تھیں اس کی مدد کرنی چا ہیں۔ میں تم سے التحاکر تا ہوں کہ جس طرح ہورے یا س دریا ہے اسکے مینڈر ئے جس وقت پہلیس نے اس کا محاصرہ کیا گھا ہموس کو اپنی مدد کے لیے بلایا کھا ان الفاظ کے ساکھ: بیارے بھائ اگ کو ہم دو تو س کی کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہموں اس لیے کہ مجھے خوت ہی کہ کہ بروٹاگورس سمونا کی گوروکیں۔ میں تم کو مدد کے لیے بلایا ہموں اس لیے کہ مجھے خوت ہی کہ کہ بروٹاگورس سمونا کی گوروکیں۔ میں قات ہمی وقت ہوگہ تم سمونا کی گوروکیں کی ما کھ

کودوبارہ قائم کر واپنے فلسفہ متراد قات جس کی بدولت تم پیاہئے۔ اور نوامش کرنے " پس تفریق کرتے ہواوراسی شم کے دوسرے دلچب فرق لکالتے ہوجیا کہ تم نے ابھی کیا تھا۔ پن یہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ تم اس سے اتفاق کرتے ہویا نہیں اس لیے کہ میرے خیال میں تو سمونا مُرٹایس کے الفاظ میں کوئ تناقف نہیں ہی سب سے پہلے تو بتا ذکہ بروڈ میکس کیا تصالب نز دیک" ہوتا "اور" ہوجانا" ایک ہی چیز ہی ؟ پروڈ میکس نے جواب دیا" نہیں ہرگز ایک چیز نہیں" " کیا سمونا ئیاریں نے خوابنی طون سے یہ راے ظا سر نہیں کی تھی کیشکل م كه كوى ان ن حقيقاً نيك موجائ

"بالكل تفيك بهي

'' تو پھروہ پیٹاکس براس لیےاعتراض نہیں کر تا جیسا پروڈاگورس نےسمجدرکھا ہمج كهاس نے وہى بات كى جۇنوداس نے اسمونا ئيلاس فے كى ملكماس ليے ك اس نے کیجدا ورسی بات کہی ، بیٹاکس سمونا ئیڈس کی طرح بینہیں کہتا کہشکل ہجانسا نیک ہوجا کے بلکہ برکتا ہو کامشکل ہوکہ ان نیک ہو" اور ہمارا دوست بروڈیس يه كيك كا ، يروطا كورس ، كه مونا "اور موجانا" ايك مي چيز نبس مي اورجب ايك ہی چیزہیں ہوتو سمونا میڈیس کے قول میں کوئ تناقف بیدا نہیں ہوتا ،شاپر پروڈیس

اوربہت سے اور لوگ ہیسیا کے ہمزیان ہوکر بیکہیں گے :

ایک طرف تومیشکل کراٹ ن نیک ہوجائے اس لیے کہ دیوتا کول نے نيكى كومحنت ومشقت كاانعام قوارديا يهوسكن دوسرى طرف جب تم ايك باراسس بلندي برمنيج جا وُتونيكي كا قائمُ ركفنا أسبان سي خواه اس كاحاس كتنابي مشكل

پروط میس نے یہ بات سنی اور لیسند کی نیکن پرطا گورس نے کہا " سقراط تھھاری اصلاح میں اس سے بٹری خلطی موجود ہر ، عثّنی اس جیلے میں تھی حب میں تم اصلاح دے دہے ہو"

مین نے کہا" افسوس پروٹاگویں کھرتومین بہت ہی تکماطبیب ہوں کتب

باری کا علاج کرنا چا ہتا ہوں اسے اور طرعا دیتا ہوں !

" واقد توسيي سي

" شاعرکجی اسی غلطی نہیں کرسکتا تھا کہ یہ کہے کہ نیکی ،جے سب انسان سب سے مشکل چیز سیجھتے ہیں آسانی سے قائم کھی جاسکتی ہے!"

أنجريه برى خوش قسمتى كى بات سى كەيرودىكى سىن وقت بريدا ب موجود تقا اس لیے کہ پروٹا گورس موحکمت اس کے باس ہو وہ میرے خیال میں توقی انسانی ہو اوربہت قدیم ہو مشاید سمونا ئیالی کے زمانے کی ملکواس سے بھی سیلے کی تم باوجود اسين علم وهنل كے اس جرسے مطلق وا تفیت بنیں رکھتے ، مگریش واقعت ہوں ، اس لیے کہ میں اس کا شاگر د ہوں۔ اب یہی دیکھونہ کہ میرے خیال میں تم لفظ 'مشکل'ے وہ مفہوم نہیں سمجھتے جو سمونا نیٹایس کے پیشِ نظرتھا ۔اور میں اس پرمجبور بون كتمين اصلاح دون - جبيع برو ديس مجها صلاح ديتا أبى جب كمين تفط سخت "كوتعربية كمحل براستعال كريًا مون الريش كبور كه يروطا كورس ياكوي اورشخف سخت ' دَانش مند ہو تو وہ مجھ سے بوچتا ہی تھیں شرم نہیں آئی کہ آپی جبزے لیے "شخت کا استعال کرتے ہوا در پھر پیجھا تا ہے کُنسخت میشہ بُرے معنی میں آ تا ہی ادر كوئ شخص شخت "تندرست يأسخت وولت مندياسخت امن بهين كهتا ملك سخت" بیماری ''سخت''جنگ ا'درسخت'' غربت کہی جاتی ہر جس سے مراد بیہ کو کیفنظ مخت'' بر معنی رکھتا ہے۔ اسی طرح میرے خب ال بین سمو تائی اور اس کے ہم وطن کیا نی شکل کے نفظ کو ہرائ کے معنی میں پاکسی اور معنی میں استعمال کرتے تھے جے تم نہیں جانتے . آؤ بروڈ میس سے پڑھیں موہ بقیناً ان سوالات کا جواب دے سے گا جوسیمونا ٹیڑیس کی زبان کے شعلق کیے جائیں ۔ مبتا کو پر وطومکیں اس نے نفط "شك" كوكس معنى مين استعال كيابج"

"برائ کے معنی میں" "اس لیے بروڈ مکس ، وہ پٹاکس کے اس قول برکہ" نیک ہونامشکل ہی اعتراض كرمّا بهر كوبا اس في يكماكة نيك بهومًا مُرابح "

"كان يقيينًا أس كايبي مفهوم تصا اوروه پياكس بريه الزام لكاتا به كه وه القاظ

سے نا واقعت ہوجو ایک لیسبیا کے رہنے والے اور غیر پونائی زمان بولنے والے شخص کے لیے قدر تی بات ہو ''

"بروٹا گورس سنتے ہو ہمارا دوست پروٹریکس کیا کہ رہا ہے تھارے پاس اس کا کوئ جواب ہو؟ "

پروٹاگورس نے کہا" پروٹوکیس تماراخیال غلط ہی ایس اچی طرح جانتا ہو گ کہ سمو ناکیٹرلس نے لفظ مشکل گؤاسی حتی میں استعال کیا ہی جس میں ہم سب استعال کرتے ہیں 'بڑی' نہیں وہ چیز ہو آسان نہ ہو۔۔۔جس میں بہت زحمت اٹھانی بڑے

میری توبیطهی رائے ہو <sup>یا</sup> مئن نک " ماکھ رہی

ین نے کہا" میراجی ہی خیال ہی پروٹاگورس کے سمونا ئیلوں کا بہی مفہ مقا،
ہمارا دوست پروڈ بکس بھی اچی طرح یہ بات جانتا تھا گراس نے یہ سوچا ہوگا کہ زرادیر
دل نگی کرے اور یہ دبکھے کہ تم اپنے دعوے کو ٹابت کرسکتے ہویا نہیں اس کے سوا
سمو نا ئیٹالیس کا کچے اور مفہ وم ہوہی نہیں سکٹ اور یہ سیا تی کلام سے صافت ظاہر ہی
جس بیں اس نے کہا ہم کہ یغمت صرف فدا ہی کے بیفئہ قدرت میں ہی ۔ بھلا وہ یہ
قبض قدرت میں ہی اور یہ صفت صرف اسی کی ہم کسی اور کی نہیں ۔ اگر وہ یہ کہتا تو
بروڈ میکس ، سمونا ئیڈلیس پر بے ادب اور بے باک ہونے کا الزام لگا تا ہواس کے ایک
ہم وطن سے بہت بعید ہی ۔ بی تھیں یہ بتا کوں کہ میرے خیال میں در حقیقت
سمونا کیڈلیس ، واس نظم میں کس طلب کو ادا کیا ہم اگرتم اپنی اصطلاح میں میرے
دون شعر کا امتحان لینا جاستے ہو۔ لیکن اگرتمادی مرضی ہوتوتم کہوا ور میں سنوں "
دون شعر کا امتحان لینا جاستے ہو۔ لیکن اگرتمادی مرضی ہوتوتم کہوا ور میں سنوں "

اس پر بروٹاگورس نے کہا " جیساتم چاہد"۔۔۔ اور مہبیاس اور بروڈ کیس ڈیمیر نے مجے سے اصرار کیا کہ میں اپنی تجویز برعمل کروں ۔

ین نے کہا اُ چھا تو بھریش تھیں یہ سجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسدا سمو نائبرايس كى اس نظم ك متعلق كياخيال بح ايك قديم فلسفه برجو كرببط إور لیسی ڈیمونیا میں بونان کے اور حصوں سے زیادہ رائج ہی، اور عِتنے فلسفی ان ملک<sup>ل</sup> میں ہیں ونیا میں کہیں ہی نہیں لیکن یہ ایک دانے جے لیسی ڈیمونیا کے لیگ ظاہر نہیں کرتے وہ جاہل بنتے ہیں تاکہ لوگ یہ شمجھیں کہ وہ ان سونسطائیوں کی طرح جن کا پروٹا گورس ذکر کررہ ہاتھا ، دنیا پر تلوارے زورسے نہیں ملکہ حکمت کے زورسے حکومت کرتے ہیں ۔ اُن کا خیال یہ ہو کہ اگران کی فوقیت کی دجظا ہر ہوگئی تو دوسرے بھی ان کی طرح تھکت اختیا رکسی ہے۔ ان کے اس بھید کی ان لوگوں کو آج تک خرنہیں ہوئ جود وسرے شہروں میں لیسی ڈیمونیا والوں کی نقالی کریتے ہیں ، ان كى تقليدىي زخى كان ليے كورتے إي اپنے بازودن بر با زوست باندھتے إي تهیشه ورزش کیاکیتے ہیں ا ور تھو کے حیوطے لبادے پہنتے ہیں ، انفوں نے یہ سمحه ركصا بهح كمه ان چیزوں نے لیسی طریمونیا والوں کو اس قابل منا دیا کہ وہ بقیہ ہونان کو نتح کرلیں ۔ خیرتوجب کسیی ڈیمونیا والے تفلّی بالطبع ہو کمرا ہیںنے ہاں کے دانش مندم سے بے تکلف بات جیت کرنا چاہتے ہیں اور محض خفید گفتگو برقناعت بہیں کرتے توده غيرالكيون كونكال دية بن اورفلسفيا منصحبت منعقد كرتے بي سب كى بابر والوں کوخبر تک بہیں ہوتی ۔ اور وہ اسپنے نوجوا نوں کو دوسسے ملکوں میں جانے کی ۔ مانعت كردية بي \_\_\_\_اس مي وه امل كريك ميونا بربي \_\_ تاكه كفيل جوسبق يرهائ كئے ميں وہ معجولے يائيں ليسي ديميونيا اور كرسط مين مصرت مردوں کو ملکہ عور توں کو بھی اپنی ہیر سب پرنا زسی تھیں اس بات سے اندازہ

بوسكتا به كهم الي ليسي فح بونياكي طوف يصفت نسوب كرني مي حق بحانب أي: اگرکوی وہاں کے ایک معمولی تفس سے کھی باتیں کرے توعام گفتگویں وہ است شاذو نادری اچھا یائے گا مگرموقع موقع سے وہ تجف ایسی منتصرا ور میم مغز بات کہ دیے گا جوتیر کی طرح نشانے بربیٹھ جائے گی اور سی خس سے وہ گفتگو کر رہا ہو وہ اس کے ساسنے بچے سامعلوم ہوگا ۔ نود ہمارے زمانے کے اور قدیم زمانے کے بہت سے لوگوں کی یہ داے ہرکہ سچی لیسی طیمونی سیرت میں قلیفے کی مجبت جنامسٹک کی محبت پر بھی غالب ہو وہ جانتے ہیں کہ ایسے نقرے صرف وہنے فس کہ سکتا ہو جو التعلیم افتر ہو۔اپے لوگ طالیس، می الس، پراکس آمیطلینی، بیاس ، پرینی ، ہمارا سولن اور کلیو بیاس لناری اور مائس شینی سقے ساتواں نمبردانش مندوں کی فہرست یں جیکولیسی طربونی کا ہی ۔ یوسب لوگ لیسی طربیونی تبرزسی کے سفسداا ور بروْسة ادر برخف كوصاف نظراً الهوكدان كى حكمت اسى طرزك في بعنى جيوتة چوٹے یادگارجبلوں میشنل کتی۔ یہ لوگ ڈیلفی میں ا بالوے مندر میں جمع ہوسے اور این حکرت کے بیلے مرے کے طور براکفول نے بیشہور دمعرد من کتیے مندر میں كنده كرائ \_\_\_\_ ايناك كويبيان" كوى چيز صدى زياده نه موري " بين سب به باتي كيون كرر بالون - ين سيمجها تابعاً بول كالم ليسى ديمونياكا بدايجاز واختصارا بتدائ فلسفى كاخاص طرز مقاء احجاتو بثاكس كاايك قول ہی جسے اوگ ایک دوسرے سے نقل کیا کرتے تھے اورسب حکما بسند كياكرتے تھے" "بہت مشكل ہي نيك ہونا" ادر سمونا ئيڈىس جے دانش مندكہ لانے كا بهت شوق تقا، جانتا تقا اگرده اس قول كوغلط تابت كردے تواني معصرون میں سب پرسیفت نے جائے گا ۔گویا اس نے ایک مشہور ہیلوا ن کو پچھا ڈا 'ہرک اوراگر مین فلطی نہیں کرتا تواس نے ساری نظم اسی غرض سے مکھی کہ بٹاکس کو بدنام کرے اور

اس کے قول کوجھٹلائے

" آو ہم سب ال کر اس کے الفاظ بر غور کریں اور یہ دیکھیں کرج بات میں نے كهى وه كليك بهوبا ننهيس اگر سميرنا كيل سرن يدكهنا جام تا مخاكه نيك بوجا الشكل بح تووه كيمه بالك تقاكم زيج مين أيك طرف" كالفظ تطونس دييًّا " امك طرف ميشكل يهوكم انسان نیک ہوجائے ؟ " ایک طَرف کا نفظ استعال کرنے کی اور کوئ وجہ بہیں ہوسکتی تنی سوائے اس کے کہ وہ بٹاکس کے قول برتعریض کررہا ہو۔ بٹاکسنے

كها عقا "بهت مشكل بهونيك مونا" اوروه اس كے جاب ميں كهمنا بوكدا ، ياكس مشکل درحقیقت نبک ہوجا نا ہر ۔اس میں درحقیقت کا تعلق نیاک سے نہیں بلکہ

مشکل سے ہی ۔ اس کا بیطلب بنہیں ہی کہ حقیقی طور پر نیک ہونا مشکل ہی گویا تعض اوگ تو حقیقی طور برنیک ہوتے ہیں اور میں نیک تو ہوتے ہیں مگرفیقی طور رہنہیں ریہ تو بالكل بيش افتاده بات موتى جوسمونائيرس كے شايان شان منهى الله يهمجها جا

کہ وہ اور حقیقت کے لفظ کو دوسری طرف راج کرتا ہے۔ اوراس کے قول کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے دیہ فرض کرتے ہوئے کہ بطاکس نے کوئ بات کہی ہے اور سمونا میڈس اس کا جواب دے رہاہی پٹاکس کہتا ہی "اے میرے دوستومشکل ہونیا" ا ورسمونا سير سي جواب ديتا مي بدير بيط كس تصارى غلطي ميم يشكل چيز نبيك موتانيس

ہی بلکرایک طرف نیک ہوجانا، ہا تھ بیٹرا دردماغ ان سب کے لحاظ سے آعمیب سے پاک ۔ یہ در حقیقت شکل ہی ۔ اس عبارت کا پیطلب لینے س" ایک طرف" كاستعال كى تھى توجيبہ موجاتى ہى اوراس كى تھى كە ورحقىقىت كالفظ حلے كے آخرمیں لایا گیا اوربعد نے مصرعوں سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس نظم کی بارمکیو

كى تىرىيىت ىى بهت كىچەكها جاسكتا ہى . يەفن شعركا ايك دىكش نوند سى اور سرلحاظ سے کل ہو الیکن ان جزئیات سے آپ لوگوں کی سے خراشی ہوگی۔ البتہ میں اسس نظ کے عام مقصد کی طون انٹارہ کردیٹا چا ہتا ہوں جس کے ہرصے میں بٹاکس کے قول کی تر دید بلحق طرحی ہیں۔ اس لیے کہ نشاع نے آگے بل کرچ کچے کہا ہی اس سے معلیم ہوتا ہو گئی ہی داس لیے کہ نشاع نے آگے بل کرچ کچے کہا ہی اس سے معلیم ہوتا ہو گئی ہی مورٹ کے خواری دیرہے لیے معکن ہو صرف کھوڑی دیرہے لیے لیکن نیک ہوجا نے کے بعد ہیں نہیں۔ بیسفت صرف کھا گئی ہوں کا تم ذکرہے ہو بٹاکس تا ممکن ہی اورنسان کے قصیب بیر نہیں۔ بیسفت صرف کھا گئی ہو انسان بری سے ہا زنہیں رہ سکتا جب واقعات کی قدت اسے بانس کردیتی ہی ہی اب سوال یہ ہی کہ جہا زکی نا فدائی میں واقعات کی قدت سے باس کردیتی ہی ہو گئی ہو انسان ہری ہو ہی ہوئے ہیں۔ جیسے طلا ہر ہے کہ مام آدمیوں کو بنہیں اس لیے کہ دہ تو ہمیشنہ ہی بے لیس ہوتے ہیں۔ جیسے کو فرخ میں جو بہلے ہی سے جب ہو بھی طرح واقعات کی توت صرف اس تحص ہوسیوھا کھوٹا ہو گرا یاجا سکتا ہی اس کھی طاقت رہی ہونے کہ اس تحص کو جہیں ہو ہو ہی ہو ساتھ کی کو دیا گئی ہو ۔ ایک بڑے طوفان کے ہجانے سے نافعالے بس ہوسکتا ہی اور موسم کی سندت ہو۔ ایک بڑے طوفان کے ہجانے سے نافعالے بس ہوسکتا ہی اور موسم کی سندت ہو۔ ایک بڑے طوفان کے ہجانے سے نافعالے بس ہوسکتا ہی اور موسم کی سندت ہے کہ فرا بھی ہیں وہ بہت ہوسکتا ہی اور موسم کی سندت ہے کا شنکار یا طبیب بے لبس ہوسکتا ہی اس لیے کہ جواجے ہیں وہ بہت ہوسکتا ہی اور موسم کی سندت سے کا شنکار یا طبیب بے لبس ہوسکتا ہی اس کے کہ جواجے ہیں وہ بہت ہوسکتا ہی

جیسا کہ ایک اور شاع کہتا ہم : "نیک لوگ کھی اچھے ہوتے ہیں اورکھی بڑے"

لیکن چربرایں وہ بڑے ہوئییں جاتے بلکہ وہ ہمیشہ ہی سے بڑے ہوتے ہیں عرض جب واقعات کی قوت یا تدبیر یاسلیقہ اور نیک آدمی کویے قالوکر دیتی ہی تووہ بر ہونے سے باز نہیں رہ سکتا اور تم پٹاکس میر کہ رہے ہوکہ " نیک ہوتا تقطعاً ناممان ہو مشکل در اس نیک ہوتا توقطعاً ناممان ہو مشکل در اس نیک ہوتا توقطعاً ناممان ہو مشکل در اس لیا کہ جو اچھا کام کرے وہ نیک ہی اور چربرا کام کرے وہ

11-5:1

ادر کہی بد اوردوسرے -وہی اوگ سب سے زیادہ عرصے تک ٹیک رہے ہیں جن پردیونا دہریان ہوں ؟

ان سب باتون کاتعلق پیٹاکس سے ہی جیساک خاشتے سے تابت ہونا ہواس لیے کہ وہ دسمونا تیرٹسی، سے حل کرکہتا ہی :-

"اس لیے میں اپنی مرت حیات کواس میں بربا دنہ ہیں کروں گا کہ نامکن جیز کو تلاش کرتا رہوں اورخواہ مخواہ امیدر کھوں کہ جولوگ زمین کے وسیع باغ کا کھل کھاتے ہیں ان میں کوگ ایسائل جائے گا جو کا مل طور برہے عیب ہو۔ اگر ئل گیا توہم تھیں کہلا بھیجوں گا ایک داس جوش و خروش سے ساری نظم میں اس نے بیٹا کس برحار کیا ہمی مگرزش خف کی جوکوئ برائ نہیں کرتا بالقصدیش تعربیت کرتا ہوں احداث محبّت کرتا ہوں احداث محبّت کرتا ہوں احداث محبّت کرتا ہوں

ان سب اشعارين ايك مى مطلب بيش نظر اس ليح كه سمونا كياليس كي اتناجاال نديقاكه وه يهركها ين أن لوكوب كى تعربيت كرتا بمون جربالقصدكوى بائى نبیں کرتے گویا ونیا میں السے اوگ می ہوتے ہیں جربانقصد برائ کرتے ہیں -میرے خیال میں توکوی وانش منداس بات کوت ایم نہیں کرے گا کہ کوی انسان بالقصطلي كرتابي يا بالقصد برائ يا ولسل كام كرتابي وه البي طرح جائت بي كمظن ادی بڑے یا دلیل کام کرتے ہیں مب کےسب اپنی مضی کے خلاف کرتے ہیں۔ سوينا تكي ليس بركزيه نهيس كهتاكه وه اس تغف كى تعربيت كرتا بهي جوبالقصدراي ندكر "بالقصدكا نفظ خوداس كى دات كى طوت راجع ہوتا ہو كيونكه اس كا يرخيال تفاكه ايھ ادمی کواکتر دوسمرول سے مجبوراً محبت اوران کی تعربیت کرنی برتی ہے اوران کا دوست اور مداح بنتا بطرتا ہو اس کے علاوہ ایک بلاقصد محبت مجی بدسکتی ہوجسی کانسانوں بے دہرباب یا مال یا مک وغیرہ سے ہوتی ہی برے آدمیوں کا تو یہ قاعدہ ہی کہ اگران کے والدین سی یا ان کے مکسیں کوئ برائیا ل بائ جائیں تووہ ا بنی بدباطنی سے خوش ہوتے ہیں ، ان کی نکتہ جینی کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ان مے عیب کا ظہار کرتے ہیں اس خیال سے کہ کہیں لوگ ضرور ان کو بڑا نہ کہیں اوران يرغفلت كاالزام ندلكائيس - اورده ان يرالزام لكافيس صرسے زياده سختی کرتے ہیں تا کہ اُٹھیں اور زیادہ بدنام کریں بھین نیک اُدمی اینے حذبا مت کو چھیا تا ہر اور اپنی طبیعت پرجیرکے ان کی تعربیت کرتا ہے۔ اگرا تھوں نے اس کے سائق برسلوكي كي بهوا ورغصه اكيا بهو تووه است عُقعے كوضيط كركے ان سے مصالحت كرييتا بواورات أب كواس برمجودكرا به كدوه اليفور برون سع محبت كرب

اوران کی تعریف کرے اور غالباً سمونائی اس پیسوجا ہوگا کہ تو داس کو اکثر ایک سستبده کم یا اسی قسم کے اور لوگوں کی جبراً قبراً تعریف کرنی بڑی اور وہ بٹاکس پر بہ بھی ظام رکزنا جا ہتا ہے کہ میں تھیں مجراس وجسے نہیں کہتا کہ مجھے نبزا کہنے کی عادت ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ان ن بالکل بدا ورمحض احمق نہ ہوتو میں اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں۔

اوراً گروہ عدل کو (جور پاست کی صحت و ترندرستی کا تام ہی) جا نتا ہوا ورضیح دماغ رکھتا ہے تومیں اس پرنکشیدی نہیں کرتا اس لیے کسیمجھے نکتیمینی کی عادت نہیں اور دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں ہے ربینی اگر اسے نکتہ جینی کا شوق ہوتا تو اسسے

اس کے موقع بہت کثرت سے مال ہوسکتے کتے ،

" سب چیزی انجی میں جن میں کوئ برای شرمو"

ان الفاظ ساس کی بدمراد نہیں کہ وہ سب چنریں آئی ہیں چوہرائ سے خالی ہوں اس کے بدیر ہوں اس کے کہ یہ تو ہوں اس کے کہ یہ تو ہوں اس کے کہ یہ تو بالکل مہل بات ہوتی۔ اس کا مفہوم یہ ہم کہ وہ اوسط یا ورمیانی حالت کو نمیس ہمتا ہم اور اس پر مکتہ جینی نہیں کرتا۔

( وہ کہتا ہے "جولوگ و نیا کے وسیع باغ کے بھیل کھاتے ہیں ان میں کوئی ایسا مل جائے جوکا مل طور بریے عیب ہو راگر ال گیا تو میں تھیں کہلا بھیجوں گا اس حیثیت سے میں کسی انسان کی تعریف نہیں کرتا لیکن جی میں اوسط عد تک نیک ہوا ورکوئی بڑا کام نہ کرتا ہو اسے میں غیرت ہمیت ہو اور کوئی اور ہرایک شخص سے محبت ہی اور ہرایک شخص سے محبت ہی اور ہرایک شخص سے محبت ہی

دیماں اس بات برغورکرنا چاہیے کہ اس نے لیندکی نے کی لیسبی ناباکا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے اس کاخطاب بٹاکس سے ہے ۔)

و برخف مص محبت به اور بشخص كولب ندكرتا بول بالقصد الروه كوى بُراكاً)

نہ کرتا ہوئے پر ہلی ظاریب کہ ملامت وقعت ہا تقصد کے بعدائی جاہیے گلیف لوگ ایسے ہیں ہو اور تم کو ہٹاکس میں ہیں جن کی بیش بلاقصد تعریف اور جن سے بلاقصد محبت کرتا ہوں اور تم کو ہٹاکس میں ہر کرز الزام مندویتا اگر تم اوسط درج کی معقول اور سچی بات کہتے لیکن اب بی تصیب اس وجہ سے الزام ویٹا ہوں کر ہے ای کے بردے میں تم اہم ترین مسائل کی با سبت جموثی باتیں اس وجہ سے الزام ویٹا ہوں کر ہے ای کے بردے میں تم اہم ترین مسائل کی با سبت جموثی باتیں کہ رہے ہو ۔۔۔ یہ ایں اسے پروڈیکس اور پردھا گورس سمونا تیڈیس کی اس نظم کے معنی ۔

مہیاس نے کہاو سقراط میرے خیال میں تمنے اس نظم کی بہت ای تغمیر مہیاس نے کہاوں سقراط میرے خیال میں تمنے اس نظم کی بہت ای تغمیر کی ہر لیکن میرے ذہبن میں ایک اور نہا سے عدہ تعبیر اور اگراجا زت ہوتو پہش

رون ۔
الکی بیا دس نے کہا" نہیں ہیبیاس اس وقت نہیں کسی اور وقت ماس وقت نہیں کسی اور وقت ماس وقت نہیں کسی اور وقت ماس وقت نہیں اس معاہدے کی پا بندی کرنی جا ہیں جو سقراط اور پروٹاگورس میں ہوا ہم کم جب تک پروٹاگورس سوال کرے سقراط کوجراب دینا چاہیے یا اگر وہ جواب دینا نیادہ بینا نیادہ بینا نیادہ کے توسقراط سوال کرے ۔ "

بن نے کہا" میں اسے بروٹاگورس برمخصر رکھتا ہوں۔ بی جاہے تو سوال کرے ور نہجاب دے لیکن اگراسے کوئی اعتراض نہ ہوتو ینظموں اور قصیدوں کا سلسلہ ختم کر دیا جائے ۔ میں یہ چا ہتا ہوں بروٹاگو س کہ ہم اس سوال کی طرف ٹوپ جو میں نے ابتدا میں تم سے کہا تھا اور تھاری مدد سے اسے قبطا دیں بشاعوں کے متعلق یہ بحث تو میرے خیال میں اس عامیا نہ تفریح کی طرح سے ہی جس سے معمولی کوئی رہوت تو تی سے اس قابل نہیں ہوت کے لوگ لطف المحالے ہیں جو نگر ہولوگ اپنی ہے وقوتی سے اس قابل نہیں ہوت کے مرت بانسی کہ شراب کی محفل میں باہم گفتاگو کرسکیں اس لیے بٹری بٹری رقبوں کے مرت بانسی کی آ واز کرائے کر لطف صحبت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اور با زار میں بانسری کی آ واز کرائے کر برے کر لطف صحبت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اور با زار میں بانسری

بجانے والیوں کی مشرح برها ديتي إلى ميكن جها حقيقي شريف اورتعليم يا فت لوگوں کی سجست ہوو ہاں تھیں نہ بانسری والیاں نظراتی ہیں نہ ناپینے والیاں اور نہ برلط والیا ب وران کے اور مملات اور هیل وغیرہ بی نہیں بہوتے ملکہ وہ صرف بالہی مکالے برقناعت کرتے ہیں جس کا درلیہ خود اُن کی آوازیں ہیں۔ پرگفتگو وہ باری باری سے سلیقے اور ترتیب کے ساتھ کستے ہیں ۔ کُووہ اسی کے ساتھ دل مُحُولُ کم مشراب بھی پینے جاتے ہیں - ایسی صحبت کوجیسی ہم نوگوں کی ہم اورا پسے آدمیوں کو جیسا ہم اسٹ آپ کو کہتے ہیں نہ کسی دومسرے کی آوازسے مرد لینے کی صرورت ہی اور نہ ان شاعروں کی حاجت ہی جن سے اس کے متعلق حرح نہیں جاسکتی کہاں تھے کلام کاصح مفہوم کیا ہر ؟ جولوگ ان کا والد دیتے ہیں اُن میں سے بعض ان کے تشعر کے کی اور معنی بتاتے ہیں اور عض کھے اور اس نزاع کا کیمی فیصلہ نہیں ہوسکتا۔ اس تسم كى تغريج كوده لوگ نالبسند كرتي بي اورات ترجيح ديتي بي كه آلبس بي باتیں کریں اور گفتگومی ایک دوسرے کا امتحان لیں میہ وہ نمونے ہیں جن کی تم کو اور مجھ کو تقلید کرنی چا ہیں تو اب ہم شاعود س کو چور اگر صرف ایک دو سرے سے مرو کا رکھیں ، ایک دوسرے کے جوہر کوپر کھیں اور حَق کو گفتگو کی کسوئی پرکسیں ۔ اگرتم سوال كرناچا موتويش جواب دين كوتيار مون يا تم جواب دينا پسند كرو تو مجھے بیموقع دوکہ جو بحث ناتمام رہ گئی تھی اسے بھرسے مشروع کر دوں " میں نے یہ اوراسی قسم کی ہاتیں کہیں مگر پروٹا گواس صاف بہیں کہتا تھا کہ وہ کیا کرے گا ؟ اس پرالکی میا دس سنے کیلیاس سے مخاطب ہوکرکہا ہیکیا اس کیا تھارے خیال میں بروفاگورس کی یہ بات قرمین انعمان ہو کہ وہ بیبتانے سے الكاركريّا ہوكه وه جواب دے كا يا منہيں ؟ ميرے خيال ميں تويد بالك بے إنصافي تحرّ

اسے یا تو بحث جاری رکھنی جاسیے یااس کے جاری رکھنے سے صاف المكار كردينا

چاہیے۔ تاکہ ہیں اُس کا ارا دہ معلوم ہوجائے۔ اس صورت ہیں سقراط کسی اور سے گفتگو کو سے اور باقی لوگوں کو اُزادی ہوگی کہ البس میں بات چیت کریں یا میرے نیال میں پروٹا گورس کو واقعی اللی بیا دنس کے ان الفاظ سے شرم اُک اور پھراس کے علاقہ کیلیاس اور دوسرے حاضرین نے اس سے التجا بھی کی۔ ہمر جال وہ بحث پراً ماوہ ہوگیا۔ اور اس نے جھرسے کہا کہ تم سوال کرواور بیش جواب دوں گا یا

میں نے کہا پروٹاگورس یہ نہین کہتم سے سوال کرنے سے اپنی مشکلات کو صلک نے کے سوامیری کوی اور غرض ہی، میرے خیال میں ہومر نے بہت کھیک کہا ہے کہ:

جب دو اکٹھے ہو جائیں توان کی نظرایک دوسرے سے آگے ہنچی ہے۔ چنانچے شخص س کا کوئ رفیق ہو، قول فعل ، یا خیال میں زیادہ ستعد ہوتا ہم لیکن اگر سنخص کو ہ

رو بات اس وقت سوھتی ہے جب وہ اکیلا ہو۔ "
آدہ فرراً کسی اور کو تلاش کرتا ہے تاکہ جہات اس نے دریافت کی ہے اسے
دکھائے اور اس سے تصدلی کرے ۔ اور تم سے گفتگو کرنے کو میں ہر دو سرخف سے
گفتگو کرنے پر ترجیج دیتا ہوں اس لیے کہ بیرے خیال میں تم سے بڑھ کرکوئی ان چیزوں 
نہیں ہمجتاجن کے سمجھنے کی ایک نیک اوری سے توقع ہوتی ہی خصوصاً نیکی کواس لیے
نہیں ہمجتاجن تے سمجھنے کی ایک نیک اوریشر لیف ہوتی ہوتی ہی نیک اوریشر لیف آدی ہو۔
اس لیے کہ مہت سے لوگ خود نیک اوریشر لیف ہوتے ہی علاوہ اوروں کو بیک
بنانے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ ملکہ خود نیک ہونے کے علاوہ اوروں کو بھی
نیک بناتے ہو۔ اس کے علا وہ تھیں اینے اوریا تنا اعتاد ہو کہ اور سوفسطائ تو لینے

بیٹے کوچیاتے ہیں اور تم سارے یونان میں پکاریکا رکر کتے ہو کہ تم سو فسطای یعنی نیکی اور فن تعلیم کے سکھاتے والے موا ورتم پہلے تخص تھے حس نے درس کا معاوصہ طلب کیا -میرے لیے اس سے بہتر اور کیا بات موکنی ہوکہ تمسے ان مسائل پرنظر طرالنے کی ورخواست کروں اورائی ہلاست کے لیے سوالات بوچوں بیں عام الو كرتم سے بوجيد كران سوالات كوائي ذہن ہيں تازہ كروں جومين نے ابتداس كيے ستے اور تھاری مدد سے ان برغور کروں''۔ اگر پی خالطی پر نہیں ہوں توسوال رہتا! کیا حکمت اورعفت اور شجاعت اور عدل اوروین داری ایک سی چیز کے بانج نام ایں ؟ یا ان میں سے ہواسم ایک ایک سمی رکھتا ہی جن کی ماہیت اور کام ایک دوسر سے جدایں اور ایس میں کوئ مشابہت نہیں رکھتے ؟ اور تم نے اس کا یہ جواب دیا تفاکہ بیر پارٹی نام ایک ہی جیزے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ہرایک کا ایک حدالاً معروض ہر اور برسب معروضات بنکی کے عصیبی اس طرح نہیں عیبے سونے کے اجزا ایک دوسرے سے اوراس کل سے میں کے وہ اجزا ہیں مشا بہوتے ہیں بلکراس طرح جیے چبرے کے حصتے ایک دوسرے سے اوراس کل سے مس کے وہ جزہیں غیرت بہ ہوتے ہیں اور ان ہیں سے ہرایک اپنا ایک الگ کام رکھتا ہی۔ میں بیر معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ کیاتم اب تک اس راے برقائم مو ؟ یا اگراپ نہیں ہے تو پٹ تم سے درخواست کروں گا کہ اپنے مطلب کو واضح کردو۔ اور پٹ تھیں یہ الزام نہیں دوں گا کہ تم نے اپنی داے کیوں بدل دی اس سے کہ خاب تم نے جو کچه کہا وہ صرف میرے آ ڈمانے کے لیے کہا تھا "

اس نے کہا "سقواط میراجواب یہ ہرکہ بیرسب صفات نیکی کے عصبے ہیں اور ان باغ میں سے جار توایک حدثک ایک دوسرے سے مشابہ ہیں لیکن بانچوال لینی شجاعت ان چاروں سے بہت مختلف ہر۔ جے میں اس طرح سے ثابت کروں گا مكالمات افلاطون

494

"کٹیبرو زرا مجھ سوچنے دو جب تم بہا دروں کا ذکر کررہے ہوتو تھالی مزادان لوگوں سے ہوجری اور بے باگ ہیں یا اور کسی قسم کے لوگوں سے ؟" لاگوں سے ہوجری مراد تندمزاج لوگوں سے ہوجواس حگے ہے تکاعت دھا واکر دیتے

لا ہاں میری مراد تندمزاج لولوں سے ہرجوا س جلیا الله والروسی ہیں ''۔ ایں جہاں دوسرے قدم دھرتے ڈرستے ہیں''۔ "اس کے بعدتم یہ کہو کے کہ نیکی انھی چیز ہی جس کے سعلم ہونے کا تم کو دعویٰ ہم؟''

ه به شک بیش تو به کهون گاکه وه کهترین چیز اگر شیرا دماغ سیخ ای " « اور وه کسی قدر انجیی اورکسی قدر بُری هم یا سمراسراهیِی ای " « سراسراهی اور انتهای در پیچه کی آهی " « در را سراهی فورد نگری در کان گرگری جرکمنوس می غوط نگانی سرجری

" اچھا اب مجھے یہ بتا کہ وہ کون لوگ ہیں جد کمٹویں میں غوط نگانے ہیں جمری ہوتے ہیں ؟ "

ہوتے ہیں ؟ ''غوط خور'' ''اوراس کی وجہ یہ ہم کہ وہ اس کام کو جانتے ہیں؟''

"بان بہی وجہ ہی " " اور گھوڑے پرچڑے کر الیے نے میں کون لگگ جمی ہوتے ہیں سیکھے ہوئے ہیں کہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں المحصل ہوئے ہوئے ہوئے "

" اور ملکی فی هالیں ہے کولونے میں ۔ سبک سپرسپاہی یاغیر سبک سپرہ " " سٹک سپر- اور یہ بات سب چیزوں پرصادت آتی ہی اگرتم اسی کو ثابت کرنا جائے ہو۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جاہوں سے زیادہ جری ہوستے ہیں اور خود ان بن سیکھنے کے بعداس سے زیادہ جرات ہوتی ہوجتی سکھنے سے پہلے تھی " "کیاتم نے الیے لوگ منہیں دیکھے جوان چیزوں میں بالکل جاہل ہیں ۔ مجرمی ان کے بارے میں جری اور سے باک ہوتے ہیں ؟ "

« اگرایب ہوتا توبہا در کی بڑی کمی چیز ہوتی - اس میلے کہ یہ لوگ تو یقیت مجنون ہوتے ہیں ۔" مجنون ہوتے ہیں ۔"

" اور بہا در ؟ كيا وہ جرى اورب باك نہيں ہوتے ؟ "

المين الما تول بريس اب تك قائم مول

اور دہ لوگ جواس طرح بغیر ملم کے جری ہوتے ہیں یوقفت میں بہا درنہیں بلکہ مجنوں ہوتے ہیں یوقفت میں بہا درنہیں بلکہ مجنوں ہوتے ہیں۔ اس صورت میں نتیج یہ نکلتا ہے کہ جولوگ سب سے زیادہ دائٹ مند ہیں دہی سب سے زیادہ جری اور جرس سے زیادہ جری ہیں دہی سب سے زیادہ بہا در۔ گویا حکمت اور شجاعت ایک چیز ہی یا

یہ ویا سے الا ہا ہے ہیں ہیں ہیں ہیں اور د '' ہنیں سقراط تھیں میری بات فلط یا دہری جب تم نے مجھے سے پوچھا تومین نے ریستار کر انسان کا میں استان کی ایک استان کی ایک کا میں استان کی کا ایک کا کا میں کا انسان کی کا کا کا کا کا ک

یقیناً یہ کہا تھا کہ بہا درجری ہوئے ہیں۔ سیکن یرسوال مجے سے ہرگز نہیں کیا گیا کہ کیا جری بہا درہوئے ہیں ؟ اگرتم مجے ہے بو بھتے تو میں جواب دیتا "سب کے سب ہیں" اور جو کچے میں نے کہا تھا اس کوتم نے فعلط ثابت نہیں کیا ہی ۔ اگرچہ تم نے یہ دکھا یا کہ جولوگ علم رکھتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہا در ہوتے ہیں جوعلم نہیں رکھتے اوراس سے نہیں جولوگ علم نہیں دکھتے اوراس سے نہیں جو کہ استدلال سے تو تم یہ بھی بھی اور علمت ایک ہی چیز ہی مگراس طرح کے استدلال سے تو تم یہ بھی بھی اور علم سال کو کے کہ کیا طاقت اور کے کہ کیا طاقت کے لیے طاقت اور میں کہوں گا کہ ہاں ہوتے ہیں ۔ بھریہ پوجھو کے کہ اس ہوتے ہیں ۔ بھریہ پوجھو کے کہ

کہ قابلیت اورطاقت میں فرت ہو۔ قابلیت علم سے بھی پیدا ہوتی ہی اور جنون اور میں ہوتی ہی اور جنون اور میں میں ایک فطری چیز ہی اور صحت جسمانی پرمبنی ہواسی مخصے کی وجہ سے بھی دلیات ایک فطری چیز ہی اور صحت جسمانی پرمبنی ہواسی طرح میں جرکت اور شیاعت کے بارے بی بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک چیز تہمیں ہی

اور میرا دعوی ہوکے بہا درجری سوتے ہیں لیکن کل بہا درجری بنیں ہوتے ، اس لیے کہ جرائت ان ان علم وفن سے بھی عامل کرسکتا ہوا ور قابلیت کی طرح جنوں اور غصے

بروات است م و ق مے بی مان مرطق اور اور می بیت ی طرح بور اور مصلات است می بلیکن شیاعت فطری چیز ہرا ورصعت روحانی پرمبنی ہو !' "پروٹا گورس بیرتو تم الو کے کر معض ایچی طرح زندگی بسرکرتے ہیں اور معض

پرونا تورک پروم ما توسے کہ جمل اپی طرح کا مندی مسر کرسے ہیں اور ما بری طرح ۔"

ا وركيا تماك عيهم يه د اوركيا تماك عنيال بي وهنمس وتكليف يا رنج الحاتا بوالمي طرح زندگى سبركرتا بى ؟ " دندگى سبركرتا بى ؟ "

" اوراگروه آخروقت تک راحت پس را موتوکیا پہنیں کہا جائے گاکہ اس نے اچی طرح زندگی نبسرکی ؟" "بے ٹ «توراحت میں نزندگی بسرکرنا ،اجہا ہواور تکلیت میں بسرکرنا بڑا ہی'' معادیدہ شاک است جھی ساتھ

" بان بشرطيكه راحت اليمي اوركب نديره مو"

" توکیا بروطاگورس تم همی سادی دنیا کی طرح تعبض راحت بخش چیزوں کو بُرا اور تعبض تکلیفت دہ چیزوں کو اچھا کہتے ہو ؟ \_\_\_\_\_اس سالے کر میرا توکیالیا خیال ہوتا ہم کہ اسٹیاحیں حد تک راحت بخش ہیں اسی حد تک وہ اچھی ہیں بشرطیکہ

ان كانتيجالتا ما مواورس مديك تكليمت ده بين يُرِي بي "

"سقراط بن تواس طرح غیرشروط طریقے پریہ کہنے کی جرات نہیں کرسکناکہ راحت اچی ہوا ور تکلیفت بُری ۔ خصرف اپنے موجودہ جواب کے لحاظ ہے بلکمائی سا ری زندگی کونظریں رکھتے ہوئے اگریں فلطی نہیں کرتا تواحقیا طاً مجھے یہ کہنا چاہیے کیعفی راحت بخش چیزیں اچی نہیں ہوتیں اور سفن تکلیف دہ چیزیں چی ہوتی ہیں ، نبعن بڑی ہوتی ہیں ، اور نسفن اچی نہ بڑی ؟

"اوراحت بخش توتم الفيس چيزوں کو کہتے ہو ناجن مِن راحت پائی جائے يا جوراحت بيداكريں -"

"يقيناً "

"تو بھرمیرے قول کے بیعنی ہوئے کہ انشیا اس مدتک بھی ہیں جہاں تک راحت بخش ہیں اور میراسوال اس بر دلالت کرے گاکہ راحت فی نفسہ اچی چیز ہے ۔'

"بقول تعادی سقراط - آؤندااس پرغورکریں ،اگریم غور فکرمفید مواور اس کے نینج کے طور میریہ ٹابت موکہ راحت اور نیکی واقعی ایک ہی چیز ہو توہم منفق ہوجائمیں گے ور نہ بجث کرتے رہیں گے ''

" توريخقين تم شروع كرنا چاست ياش شروع كرو ن؟"

" تھیں کو ابتدا کرنی چاہیے اس لیے کہ صیب بحث کے بانی ہو!" " اگراجا زنت ہوتومیں ایک مثال سے اپنے مطلب کو واضح کروں۔فرض کرو كه ايك شخف دوسرے كى صحت ياكسى اور جهانى صفت كى تحقين كرر با بى - وه اس مح چرے براورانگلیوں کے ناختوں برنظر والتاہ جاوراس کے بعد کہتا ہوزرا اپنا منہ اور پیچه کھولو تاکہ میں اور ابھی طرح دیکھ سکوں یہی جیز میں اس بحث میں چا ہتا ہو كه تم اینا دل میرے آ مے كھول دو بروطا كورس اور مجھے بير دكھا دوكه تھا رى راسے علم كم معلق كيا بح تاك يحصعلوم موجلت كمتم دنياك اورلوكون ساتفاق ركحت ہویا نہیں۔ دنیاک اور لوگوں کی توبیراے ہو کے علم کوئی طاقت ، یا حکومت یا فرال روائ كاجو برتبيل بح - ان كے خيال بين مكن الى كدانسا ن علم ركھتا مولىكن اس كاعلم فض يا الحميام بالمحبت يا وف سي مغلوب موجائ ---- كويا علم ایک غلام ہر اور اسے کا ن بکو کر صد صرے جاؤ اُ دھر حیلا جاتا ہی- اب بتا وُکیا تھاری بھی بہی راے ہے؟ یاتم یہ سمجتے ہوکہ علم ایک برترا ور با وقارچیز ہر ہوکسی شی مص مغلوب منهين مورًا اوركسي انسان كواكروه نيك ويدمي تميز كرسكما محكوكالسا كام كريف نهيل ديماجوعلم كيمنافي مولكدايني قوت سے اس كى مدوكرتا ہى " " میں تم سے متنفق ہوں سقراط اور صرف کہی نہیں ملکہ میں توسب سے زیادہ اس بات کا قائل ہوں کھلم وحکمت انسانی صفات میں سب سے برترہیں !

"تم نے طری اچی اور کی بات کہی لیکن کیا تم پرجائتے ہو کہ دنیا میں اکٹر نوگوں کی داسے اس سے مختلف ہے۔ عام طور بر رہے مجھاجا تا ہے کہ انسان یہ جائتے ہیں کہ سب ایسے اس کی دانسان یہ جائے اس کی وجہ اچھا کام کیا ہے اوراسے کہی سکتے ہیں مگر بھر بھی نہیں کرتے اور اسے کہی سکتے ہیں مگر بھر بھی توہمت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جس وقت انسان علم کے منافی کام کرتا ہوات وہ اللہ یا داحت یا اُن جذبات میں سے جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کسی اور جزبات

W. 1

مغلوب ہوتا ہی ۔'' 'شیئے ٹنک یہی بات ہی سقراط ۔ اور صرف یہی ایک چیز ننہیں ہی جس میں عمداً

انسانغلطی پرسی "

زض کروکہ ہم تم انھیں سے جلنے کی کوشش کریں کہ جبر کودہ راحت سے مغلوب ہوجانا کہتے ہیں اور جسے وہ اس کا باعث قرار دیتے ہیں کہ انسان ہمیشہ

بهترین کام بنهیں کرسکتا اس کی حقیقت کیا ہی جب میں ان سے کہیں کے: دوستو تم فلطی پر مواورانسی بات کر رہے ہوج ضلاف وا تعدیم تو فالباً وہ پر جواب دیں گے،

سقراط اورُ پروٹا گورس اگرنفس کی اس کیفیت کوہم الاحت سے معلوب ہوجا نائز کہیں توہر بانی کرے تھیں بتا وُکہ وہ کمیا ہم اور کس نام سے پیکاراجائے گا؟"

" گرسقراط بہم لوگ کیوں عام لوگوں کی داے کی فکرکریں ؟ ان کے توج جی بیں آتا ہے کہ دیتے ہیں !

بن یوں میر ہے جیال ہیں وہ ہیں یہ بات معلوم کرنے میں مدود سے سکتے ہیں کہ شجاعت کا نیکی کے دوسرے حصوں سے کیا تعلق ہر؟ اگرتم اس معاہدے پڑا انہو

سی طرف کا بی سے دوسمر سے صوب سی کرد ارم اس ما ہوسے ہوئے ہے۔ جرہم دونوں میں ہوا تھا کہ میں بحث میں آگے آگے جلوں اور دہ طرفقہ اختیار کروں جس سے ہماری موجودہ مشکلات آسانی سے دور ہوجائیں توتم میرے بیچھے بیچھے

چلے آئے درنہ جانے دو ۔'' "تم بالکل تھیک کہتے ہو۔ یِس چا ہتا ہوں کہ مِس طرح تم نے بحث شروع کی ہر اسی طرح آگے بڑھو ''

"ا چها اب وض کروکه وه ابنے سوال کو دہراتے ہیں کہ تم اس چرکوکیا کہو کے اس کا یہ جس کوہم اپنی اصطلاح میں داحت سے سغلوب ہوجانا کہتے ہیں ؟ میں اسس کا یہ جواب دوں گا۔ غورسے سنو : بین اور بروٹا گورس تمیں سجھانے کی کوشش کریے

اجب نوگ کھانے بینے کی اور دو مری نفسانی خوام شات سے جوراحت بخش ہیں مغلوب ہوجلتے ہیں آن کو براسی نفسے کے با وجودائن میں مبتلا ہوتے ہیں توکیا تم یہ بہیں کہوگے کہ وہ راحت سے مغلوب ہوگئے ؟ وہ اس سے الکارنہیں کریگے۔ اب وض کروکہ ہم تم اُن سے بھر پوجھیں ، تم کس محاظ سے ان چیزوں کو بُرا کہتے ہو۔ اس لیا ظراسے کہ وہ راحت بخش ہیں اوران سے فودی لذت عال ہوتی ہویاس کے کہ وہ راحت بخش ہیں اوران سے فودی لذت عال ہوتی ہویاس کے کہ وہ کہا تیں عض اُس کے اُن میں میں اورا فلاس اور دوسری خوابوں کا باعث ہوتی ہیں ؟ اگران کے کوئی برسے متا کئے نہ ہوتے توکیا بھری وہ بری کہلاتیں محض اس کیکے ان میں کسی مذمسی طرح کی لذت کا احساس پایاجاتا ہی ؟ ۔۔۔۔۔۔ توکیا وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ بیجیزیں اس لذت کی وجہسے بڑی نہیں جونی الفور عال ہرتی ہو کہا ہوتی الفور عال ہرتی ہی برای و نیری کی وجہسے بڑی نہیں جونی الفور عال ہرتی ہی برای وغیرہ کی وجہسے بڑی نہیں جونی الفور عال ہرتی ہی برای وغیرہ کی وجہسے بڑی نہیں جونی الفور عال

ا مول او بدائي من في ين بيان رييرون و بلط من المريد المري

ں سے میں انعاق کریں گے ۔' بروٹا گورس نے تصدیق کی ۔

محروم کردیتی بین اس سے بھی وہ اتفاق کریں گے ؟" ہم دو نول کاخیال ہو کہ وہ اتفاق کریں گے

دوستو، جب تم یر کہتے ہوکہ اچی چیزین تعلیت دہ ہوتی ہیں توکیا تھا ری

مراد اُن چیزوں سے نہیں ہوتی جوعلاج کا کام دیتی ہیں مثلاً مناسٹک کی شقیں، فرجی خدمت اور طبیب کا علامًا ،کا شما ،دوا بلامًا اور فاقے دینا ؟کیا ہی چیزیں ہیں جواچی ہیں مگراسی کے سائفر تکلیف دہ بھی ایں ؟کیا وہ بھوسے اتفاق کریں گے؟" اس نے اس کی تا تبدکی ۔

اکیاتم انھیں اچھااس وج سے کہتے ہوکہ ان سے انتہائی فوری تکلیفت ہوتی ہی یاس لیے کہ آگے جل کران سے صحت و تندرستی حاس ہوتی ہی ریاست اسپنے شمنوں سے محفوظ رستی ہی اور دولت واقتدار حاس کرتی ہی بسرے خیال ہی وہ دوسری ہات سے اتفاق کریںگے "

مس فے تائیدی

"کیاان چیزوں کے اچھ ہونے کی وجہ اس کے سواکجر اور ہوکدان کا انجاً اراحت ہو اور یہ اس کے سواکجر اور ہوکدان کا انجاً اراحت ہو اور یہ اور نہات دلاتی ہیں ؟کیاان کو اچھاکہتے وقت محمالے بیش نظر راحت والم کے سواکوی اور معیار ہو؟ وہ اقرار کریں گے کہ ان بیش نظر اس کے سواکوی اور معیار نہیں ہی "

پروٹاگورس نے کہا"میرے خیال میں ضرورا قرار کرمیں گے '' "کیا راحت کواچھا سجھ کراسے حاصل کرنے کی اورا کم کو ٹراسجھ کراس سے نیچنے کی کوشش نہیں کی جاتی ؟ "

اس نے اتفاق کیا۔

التوتها رسافهال من المهدى الاوراحت نيكى الاوراحت كوهى قهدى المردي المهدى المهدى المردي المرابط المردي المرابط المردي المرابط المردي المرابط المراب

فرض كروكه لوك تجدس كهيس تم كيوب اس وصوع براست زيا ده الفاظ عرا كرية إوا ورسريبلوس بحث كررب إوى توين يهجاب دول كاكرميرب دوستو مجمعان كرنا كمربب سي ملك تو" راحت سيمغلوب بوجاتا" اسى فقرك كا مفہوم جمانے میں دقت بیش آرہی ہوحالانکراسی برمساری بحسث کی نبیادہ ا دراب می اگرتھیں کوئ صورت الیی نظراً ہے کہ بدی کی اسوا الم کے اورنیکی گی سوا راحت کے کھا ورتعبیری جاسکے توتم اسٹے الفاظ وامیں نے سکتے ہو۔ اچھاتوب یہ بت وک راحت کی زندگی سے جوالم سے خالی موسطئن مو یا تہیں اگرتم مطمئن بهوا ورتمهار سع خيال مين كوئ ينكي نهين جس كالنجام راحت ينهوا وركوي یری شہر حس کا انجام الم منم موتواس کے نتائج تھی سن لو: -- اگر تھا راکہناجی ہ توبه بات بالكل مل بركمه انسان اكثرجان يوجه كريدى كرتا بسي حا لانكدوه اسست باز رہ سکتا تھا،اس لیے کہ وہ راحت کے فریب میں آجاتا ہی اوراس کے آگے بابس موجاتا مهريا وه نيك كام كرفي سع انكا ركرويتا براس كيك راحت سعلوب موجاتا مي اس بات كالمهل موناصا ف ظام موجلك كا اگريم راحت والم اورنيكي وبدی کو مخالف ناموں سے بکارا چھوڑ دیں بچیزیں صرف دوسی ہیں اس میے ان کے نام بھی دوسی رکھو: \_\_\_\_ بہلے انھیں نیکی اور بدی کہو بھراست والم. یه ان لینے کے بعداب پھروہ بات دہراؤکدان ن بدی کرتا ہے یہ جان کرکہ دہ يدى كريها به داكركوئ تخص له جهيم كيور ؟ توبهلا جواب موكا: اس كي كدوه مغلوب م وجامًا برح بيوجيخ والا بوجيه كا:كس چيز سے مغلوب بوجا يا بهر ؟"اب بم يرنهيں

كهسكة كراحت سے اس ليے كه راحت كانام بدل كرنيكى كرديا كيا ہى بم جاب ي

صرف اتنابی کہیں گے کہ وہ مفلوب ہوجاتا ہے۔ بھروہ بوچے گا: "اَخرکس چیزے؟" ہمیں جواب وینا بڑے گا نیکی سے مظاہرہ کہ اس کے سواہم کوئ جواب دے ہی بنس سکتے۔

کی گنجائیں ہمیں ۔ کھروہ کے گا ارجب تم مغلوب بولے کا ذکر کرتے ہوتو تھا الطلب
اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہو کہ وہ چھوٹی ٹیکی برٹری ٹیکی کو ترجیح دے گا ہ اچھا یہ
بات مان لی ۔ اب نیکی اور بدی کی عگر لاحت اور الم کے الغاظ رکھدو۔ اور جو پیلے
کہا تھا کہ انسان جان او چھر مدی کرتا ہے وہ نہیں بلکہ یہ کہو کہ انسان جان بوجھ کر

الم انگیز کام کرتا ہوا س لیے کہ وہ داست سے مغلوب ہوجا تا ہوجی کامقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہیں۔ تو آخر داست اورالم کی باہمی نسبت کا بیانہ سوا کمی اور زیادتی کے کیا ہوسکتا ہو؟ ۔۔۔۔۔۔ بیٹی یہ کہ وہ متقدار اور تعداداں کیفیت کے کا ظامے ایک دوسرے کم یا زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی کے دسکی

توش یہ جواب دوں گا: آخران میں جوزت ہو وہ راحت اور الم ہی کے افاط تاہم وہ ان کے لیے کوئی اور بیا نہ ہو ہی تہیں سکتا۔ تم ہی کرتے ہو کہ ایک ہو شیار وزن کرنے والے کی طرح راحت اور الم اوران کے قرب و بُعد وغیرہ کو تراز وہیں رکھ کر قبیلے ہوا ور یہ بتا دیتے ہو کہ کس کا بلہ بھاری ہی ؟ اگر راحتوں کا مقابلہ راحتوں کا بدر احتوں کا مقابلہ راحتوں کا مقابلہ راحتوں کا مقابلہ راحتوں کا مقابلہ راحت اور ایون المرابع کی مقابلہ المام سے ہو تو تعدا دا در مقد ارمی کم ہوں۔ یا اگر اللم اسی طرح اگر راحت المرابع کی مقابلہ المام سے ہو تو تعدا دا در مقد ارمی کم ہوں۔ اسی طرح اگر راحتوں کا مقابلہ المام سے ہو تو تو ہو کو دہ راحت آبندہ الم سے اور اسی کا مقابلہ المام سے ہو تو ہو کہ مام کرتے ہوجوں میں راحت الم سے اور اس کا مراحت آبندہ الم سے باز رہتے ہوجوں میں الم راحت سے زیادہ ہو۔ میرے دوستو کیا آب کا مرسے باز رہتے ہوجوں میں الم راحت سے زیادہ ہو۔ میرے دوستو کیا تم یہ بی ہو تو کہ میں بات کھیک ہی ؟ مجھے تھیں ہی کہ وہ اس سے الکا راحت سے نام دوستو کیا تبدی کہ سکت ی

اس نے جھے سے اتفاق کیا۔

مكالمات افلاطون

W.4

این خواہ اچھے بڑے کام کا موال ہو یا چھوٹی بڑی چیزیں فرق کرنے کا؟ لیکن پیمالیٹ کا فن ظاہری شکل وصورت کے اثر کوزائل کردیتا ہے اور تقیقت کا جلوہ دکھا کرروح کوئے سے آمودہ ہونا سکھا تا ہی اور اس طرح ہاری نجات کا باعث بنتا ہے۔ کیا لوگ عام طور پر اس بات کو تسلیم شکریں گے کہ جس فن سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہی وہ پیمالیش کا فن ہی ؟ "

"بے شک وہ بیائش کافن ہی

'' زمن کروکہ انسان کی نجات طاق اور جفت کے علم پراوراس بات کے علم پرموقوت ہے کہ وہ کس وقت جو لی یا بڑی چیزانقیار کریے ، نواہ وہ ذاتی میڈیت سے چو لی بڑی ہو بابعیدیاس صورت میں کو ن سی براہ ہو بابعیدیاس صورت میں کو ن سی براہ ہو بابعیدیاس خوات دلانے والی ہو گی بجرالم کے سیسے اگر چوٹے بڑے کا

سوال ہوتو پیالیش کا علم اور اگرطاق وجفت کا سوال ہوتو اعداد کا علم۔ لیگ امس بات کوتسلیم کرنس گے، ہوکہ نہیں ؟ "

يروطا گورس كابحى بىي خيال تفاكه وەتسىلىم كولىس كے ـ

" پُحرثین ان سے کہوں گا: انجاد وستوجب انسان کی نجات راحت اور الم کے میج تعین پرشتل ہے ۔۔۔۔۔۔ مینی چور لے بڑے، کم زیادہ اور قریب

ب المرجونك مير بيمايش ايك قاعده اورضا بطريكستى براس كي يقيناً ال كالو علم يا فن بوگا "

"لوگ اس سے اتفاق کریں گے "

اس علم یا فن کی ماہیت برہم بھی آیندہ غورکریں گے گراس علم کا وجود اس سوال کا مدل جاب ہی جو تم لوگوں نے مجھے اور پروٹا گورس سے پوجھا تھا تھیں یا دہوگا جب تم نے یہ سوال کیا تو ہم دونوں نے کہا تھا کہ علم سے زیادہ قوی کوئی چیز ہیں اور علم جس چیز میں بھی موجود ہوگا راحت وغیرہ نسب پر فائق ہوگا۔ اس برتم نے یہ کہا کہ راحت اکثر اس شخص کو مغلوب کرلیتی ہی جو علم رکھتا ہی ہم نے اس سے الکارکیا تو تم نے فرز جواب دیا: پروٹا گورس اور سقراط مآخر راحت سفلوب ہوجانے کے اس سے سفلوب ہوجانے کے اس کے سوا اور کیا معنی ہوسکتے ہیں ؟ ۔۔۔۔۔بتا واس حالت کو ہوجانے کے اس کے سوا اور کیا معنی ہوسکتے ہیں ؟ ۔۔۔۔۔بتا واس حالت کو

ہوجائے ہے ہیں ہے سوا اور لیا سی ہوسے ہیں ہا۔ ۔۔۔۔بیا وہ س طالت تم کم پر بہتے ۔ لیکن اب اگر تم کیا کہوگے یا اگریم اس وقت جواب دیتے 'جہالت' قوتم ہم پر بہتے ۔ لیکن اب اگر تم ہم برمنسو کے توگویا اپنے آپ پرمنسو کے اس لیے کہ خودت کیم کرھیکے ہموکہ لوگ راحت اور الم لینی نیکی اور مدی کے انتخاب میں علم کی کمی کی وج سے للمی کرتے ہیں اور سامی بان رکھے ہوکی ان کی غلطی کا ماعث محص علم کی عام کمی نہیں ہوتی ملکو اس

اور به بحی مان می بوکدان کی فلطی کا باعث محص علم کی عام کمی نہیں ہوتی بلداس خاص علم کی کمی جو بیما نیش کہلاتا ہو اور تم بیری جانتے ہو کہ جفطاعلم کی کمی کی وجہت کی جاتی ہو وہ جہالت کی خطا کہلاتی ہو -

ستفی زندگی اور عومی زندگی دوتوں بگوگئی ہیں " زهن کروبیواب ہوجوہم لوگوں کو دیں گئے۔اب ہیں صرف بردا اگوری ہی سے بنہیں ملکہ ہیںیاس اور بردو کیکس تم سے عى داس كي كر بحث مي صرف م دونون نهيس بلكرتم مي شامل مو) يه بوچتا بول كر ميں سيج كرم الموں يا نهيس ؟"

ان سب كاينحيال مخاكه تيسنے جوكيدكها بالك تھيك ہى -

"تو کھرتم اس برتسفت ہو کہ راحت نیکی اور الم بری ہی بہاں میں اپنے دوست پروڈ کیس سے درخواست کروں گا کہ لفظی باریکیوں کو خل نددے نواہ وہ راحت کی جگہ لذت ،خوشی بلطف کچھی کہتا ہو۔ میرے اچھے بروڈ کیس خواہ تم ان میں سے کسی لفظ کو پندکرو وہر بانی کرے مجھے اس کا لحاظ رکھ کرچواب دو گئیں نے الفاظ کو کس

معنی میں استعمال کیا ہر ؟ پروڈ میس سننے لگا اور اس نے اور دوسردن نے میری بات کو مان میا ۔

"توسیرے دوستو تھاری اس بارے میں کیا داے ہرکیا دہ سب کام قابی قار یامفید نہیں ہی جوزندگی کوالم سے پاک اور راحت سے معور کرتے ہیں ؟جو کام قابل قار

ېووه مفيداورنيک مچې ېوتا ټوند؟" رتسله که لاگ

ی سیم ریایی ایک چیز ہوتوکوئش یہ جان کرکہ ایک کام دوسرے " پھراگر داحت ا ورنیکی ایک چیز ہوتوکوئش یہ جان کرکہ ایک کام دوسرے کام سے بہتر بھی ہوتوکوئش کے بہتے کام کوچوڈ کر دوسراکام کرے دانسان کا اپنے کام سے کم ترکام کریا تحق ہالت ہو اور برترکام کرنا حکمت "
کرے رانسان کا اپنے کام سے کم ترکام کریا تحق ہالت ہو اور برترکام کرنا حکمت "
اُن سب نے اتفاق کیا

"كياجهالت كربين بنيس كانسان فلطوائد ركمتا بواورا بهم معاملات بن دهوك من بو؟"

اسسيمي أن مسبنے اتفاق کیا

يْن في المام تو يوركوى فننس براكام ياايساكام جدوه براسمها بوعمدا

نہیں کرتا۔ بدی کوئیکی پر ترجع دیٹا انسان کی فطرت میں بہیں جب کھی انسان کو دو بدیوں میں سے ایک اختیار کرنی بڑتی ہو توکوئ ایسانہ ہوگا جوا پنی مرضی سے چون بدی کوچھوڈ کر بڑی کواختیا رکرے "

ہم سب نے اسے لفظ بہ لفظ مان لیا۔

"اچھا توایک چنر ہوجے خوت یا دسشن کہتے ہیں - یہاں 'پروڈیکس' یُس خاص طور پر پر پوچھنا چا ہتا ہوں کہ ہمیں اس خوت یا دہشت کو بری کا اندلینہ کہوں تو تعمیں اس سے انفاق ہوگایا ہنیں یُ

یہ ہون ویں اور میبیاسنے اسسے آلفاق کیا البنہ پروڈ کیس نے اننی پروڈ کیس اور میبیاس نے اس سے آلفاق کیا البنہ پروڈ کیس نے اننی

بات کمی که یہ چیز دہشت نہیں بلکہ نوف ہو -" خیراسے چوڑو، بروڑ کیس - بی تم سے یہ لوجھتا ہوں کہ اگر ہما رہے

بہنے دعوے سے ہیں آوکوئ شخص اس چیز کو اختیار کرے گاجس سے وہ درتا ہم جب کہ اسے کوئ مجبوری نہ ہو؟ کیا یہ اس بات کی نقیض نہیں ہے ہم پہلے ہی تسلیم کر کے ہیں کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہی اُسے ٹراسمحقا ہی اورجس چیز کو

ہی سبیم ریطیے ہیں کہ انسان میں چیر سطے درماری اسے برا بھما، بر اسم متاہر اسے مہمی ابنی مرضی سے قبول یا اختیا رنہیں کرتا ؟"

اسے بھی سب نے مان لیا -

"یہ ہیں ، ہییاس اور پروڈیکس ، ہاسے مقدّات ، اب ہیں پروڈیک سے درخواست کرتا ہوں کہ ہیں یہ مجملے کہ جواس نے پہلے کہا تھا وہ کیونکر سے ہوسکتا ہے۔ بیراافتارہ اس بات کی طرف نہیں جواس نے سب سے پہلے کہی تھی۔ وہ تو تھیں یا د ہوگا۔ یہ تھی کہ دئی کے پانچ جھتے ہیں جن میں سے کوئ ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ، ہرایک کا کام الگ ایک ہی ۔ یہ ایک اس کا

ذكر منهي كرر ما جول ملكداس دعوے كاجواس في استي الكياك با في

نیکبوں میں سے بچار توایک دومرے سے قربی تعلیٰ رضی ہیں گریا بخوی ا ین شباعت دوسری نیکیوں سے بہت مخلف ہی وراس کا نبوت اس نے اس طح دیا تقا"، تم دیکھتے ہو سقراط کہ تعبض لوگ جو نہا بہت ہے دیں، بے انعما نا بن ہوتا ہی کہ شجاعت نیکی کے دو سرے حصتوں سے بہت مخلف ہی ا ثا بن ہوتا ہی کہ شجاعت نیکی کے دو سرے حصتوں سے بہت مخلف ہی ا شامین وقت اس کی یہ بات سن کتعب ہوا تھا اور اپ تم سے اس سعالے بربحت کرنے کے بور تواور می زیادہ تعب ہوتا ہی ۔ اس برش نے بوچھا کہ کیا بہا درسے تم جری اور بے باک مراد لیتے ہوتو اس نے کہا کہ باں تندمزان بالے دھواک آگے برط صفے والے رخصیں یا دہوگا پروٹا گورس کہ تم نے بہی برا بالے دھواک آگے برط صفے والے رخصیں یا دہوگا پروٹا گورس کہ تم نے بہی

اس نے اس کی تا ئیدگی –

"اجِّها تو یہ بتا وکہ بہا درکس چیزکے مقابلے ہیں آگے بڑھتے ہیں کیا انھیں خطروں کے مقابلے ہیں جن کا بڑدل سا مناکرتے ہیں ؟"

أس نے کہا" نہيں"

" تو پیرکسی اورچیزے مقابلے میں ا

"40"

" تویزدل وہاں آگے بڑھتے ہیں جہاں سلامتی ہوا ور بہا دراس جگہ

جال خطره بو"

" اں بہی کہاجاتا ہی، سقراط" " بالکل تھیک ہی ۔ مگرئیں پوچیتا ہوں کہ تضارے نزدیک بہا درکس چیز سے مقابلے میں اسے بڑھتے کو تیار رہتے ہیں ۔ خطروں سے مقابلے میں یہ جانتے ہوئے کہ وہ خطرے ہیں یاکسی اور چیز کے مقابلے میں ؟ " " نہیں پہلی صورت کو توتم اسی سالقر بحث میں نامکن ثابت کر چکے ہو "

" بیمی بانکل درست ہی اوراگریہ استندلال صحیح تھا توکوئی شخص جان ہو جوکر خطوں کا سامنا نہیں کرتا کیو تکہ یہ ٹابت کیا جاچکا ہی کہ ضبط کی کمی جس کی وجم سے انسان اپنے آپ کوخطرے میں طوالتا ہی جہالت ہی !! اس نے اس کو تسلیم کیا۔

\* اوربہا درا وربردل دونوں اس چیزے مقابلے سے لیے آگے بڑھتے ہیں اور بہا درا وربردل دونوں اس چیزے مقابلے سے لیے آگے بڑھتے ہیں اس کے مار نے بین وہ جری اور بے باک ہوں گویا اس نقط نظر سے بہا دراور بردل ایک ہی چیز سے مقابلے سے لیے آگے بڑھتے ہیں ؟

پروٹاگورس کے کہاں گرسقراط جس چنرکا مقابلہ بردل کرتا ہی وہ اور ہی اور جس چنرکا بہا در کرتا وہ اور ہومثلاً بہا در نو مبدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوجاتا ہو اور بزدل نیار نہیں ہوتا ؛

مرا وراگرعزت کی بات ہر توجیها ہم تسلیم کریکے ہیں ٹیکی ہر کیونکہ ہم نے بہر ان لیا ہر ہر باعزت کام نیک ہر؟ بہ مان لیا ہر ہر باعزت کام نیک ہر؟" یا نکل تھیک ہر- ہیں اس راسے پر سمینٹہ قائم رہوں گا !"

" اجِّهَا مَّرِيد بِمَا وُكُرددنوں مِيں سے كون برقول فَمُعارے ، ميدانِ جِنگ مِيں جانے سے ليے تيار نہيں ہوتا جوايک نيک اور باعرّت كام ہر "

اس في جواب ديا" بردل"-

" اور چېزانجى اورباعزت بووه نوشگوارمى بوتى بىر؟ " "بىرشك وه نوشگواريمى جاتى بىر "

" توكيا برول جان بوجوكر بهترا در برترا ورخوشگوارچنريس شريك بونے سے

انكاركرتے ہيں ؟ "

" اگریم اسے تسلیم کریں تو آن با توں ہے جو پہلے تسلیم کر میلے ہیں انکا رکونا پڑے گا۔" " تو بہا درا در مزول دونوں اس چیزیں مشرکت کریتے ہیں جو بہتراً در مرتر ا در

نوسٹگوار ہو؟" " پر تو ماننا پڑے گا"

ا وربها در ک ول می خوف یا جرأت کاکوئ ذلیل جذبه نهیں اورتا؟

" طَیْک ہُو" "اگر ذلیل نہیں ہوتا تو باعزت ہوتا ہی؟"

أس نے اتفاق کیا

۷ اوراگر ماعزت ہوتونیک ہو؟ " " ماں "

«نیکن ایک بزدل یاجری یا مجنون آدمی کاخوف اور مرأت دلیل چیزی ہیں ؟" اس نے اتفاق کیا

اوريه دليل خوف اوريرأت، جالت اوريعلى برميني بري "

هیب , د. "اجها تواس چیزکوجو بزدل سفیل کی محرک ہوتی ہوتم بزدلی کہوگے پابہا دری؟" "سام سام مع

"بردلی کهول گا" "اورکیا ہم یہ ٹابت نہیں کر ملے ہیں کہ وہ بردل خطروں کی حقیقت سے ناوا

الوني وجس الوتي بي ؟"

"تواس جالت کی وج سے وہ بردل ہوتے ہیں ؟" اس نے اتفاق کیا

"اوريرتم مان چكي بوكه وه بزدلى كى دچه سے بزدل بوت بن؟"

اس نے پچراتفا ق کیا " تو پیرخطرے کے بارے میں ٹا وا تفیت اور جہالت بزدلی ہم ؟ "

اس نے سرکے اشارے سے اقرار کیا « مگر شجاعت بزدلی کی ضدہ ج ؟ "

مران اور وه مكت جس سے انسانوں كوخطروں كاعلم موتا ہى ان سے نا واقفیت

یا بہالت کی ضربی ؟ " اس کا بھی اس نے سرکے اشارے سے اقرار کمیا۔

"اوران سے ناوا قفیت کُرْد لی ہی؟"

اس نے بادل ناخواب تدا قرار کیا۔ معرف کا میان کی تقریب کردوافتار ہے ۔

"اورخطرے کی حقیقت کا عام نیجاعت ہر اور وہ اس حقیقت سے نا واقفیت کی ضدر ہر؟ "

یہاں پراس نے اقرار کرنا چوڑ دیا اور خاموش ہوگیا۔ " یہ کیابات ہی پروٹا گورس تم نہ اقرار کرتے ہونہ انکار ؟ " ت کا کلا سے کہ خاک !"

" تم الكيلي ي بحث كوخم كراو" أ " يْن صرف ايك موال اور بوجينا جا ستا بول كيا تحما رساخيال بي اليسالاگ کمی ہوتے ہیں جو نہا بہت جاہل ہوں گراس کے باوجود نہایت بہادر ہوں ؟ " "تمسیں جواب لینے کابے انہا شوق معلوم ہوتا ہی سقاط، اس لیے بی تحالی نوٹی کرتا ہوں اور میہ مانے بیتا ہوں کر پھپلی بحث کی بنا پر یہ بات نا مکن معسلوم ہوتی ہی ۔"

"میرا اس بجث کے جادی رکھنے میں صرف پیمقصد تماکہ نیکی کی حقیقت اواس کی المنام ك المام ك الهي تعلقات معلوم موجاكس واس لي كد مجم بورى طرح س يقين برك الكريد باست صاف موجائ توقه دوسرام سئلمي جس برسم دونول بي اس تشرح وبسط سے بحث ہوئ تنی سے تعارا دعویٰ تقاکه نیکی سکھائی جانگتی ہی اور مجے اس سے الکار تھا، ما ت ہوجائے گا۔ ہماری اس بحث کا نتیجہ مجھے کھے عجیب معلوم ہوتا ہی۔ اگراس بحث کی انسان کی طرح زبان ہوتی تواس کی آ وازیم میرنستی ہوئ ادريكهتي موى سنائ ديتي ؛ بروالما كورس اورسقراط تم عي عبيب لوك موديم توييك رب تے سقراط کرنی سکھائ بنیں جاسکتی اوراب تم اپنی تردیداب کررہے ہو تھاری كوشش بكوكه بيرثابت كروكه عدل عفت اشجاعت سرچيزعلم بوسسحس سے ية نتيج لكان مرك نيكى يقنيناً سكهائى جاسكتى مرح - الرينكى علم سي عليحده كوئ جيز موتى جيساك پروٹا گورس ٹا بت کرناچا ہتا تھا توفا ہر ہی کہ وہ سکھائ مذجاسکتی لیکین اگرنیکی مسامس على جبياك تم البت كريًا جاست بوتوش به مان برجبور مول كرنيكى سكمائ ماسكتى بو-برخلاف اس کے بروٹا گورس س نے سٹردع میں یہ کہا تھا کنیکی سکھا کی جاسکتی ہواب يه تا بت كرف كى فكرمى بى كد وه اورجاب جركيد بو مكر علم نهي بى اگريد تليك بوتو وه مركز سكهائ نهيس جاسكتي ابْ بردماً كورس الني خيالات كي يه تحفين ديكي كرمياجي بهت جابها ہوكريكسى طرح دور موجائے ينب جا با اور كديم اس بحث كوجارى كھيں جب مك يىندمعلوم بوجدئ كنيكى كياچىزىى اوروەسكھائ جاسكى بىريانىيس سكھائ جاسكى ؟

برونا گورس نے جاب دیا" سقراط میری طبیعت میں کمیندین نہیں ہے -اورهی کسی پرصد نہیں کرتایش ول سے تھارے نور بیان اور طرزامستدلال کی داد دیتا ہوں ۔جیساکہ بی نے اکثر کہا ہر کہ جینے لوگوں کو بی جانتا ہوں اُن سے زیادہ اور تھارے ہم عمروں سے تو بدر جہازیادہ میں تھادی قدر کرتا ہوں اور مجھے تین ہو کہ تم

فلف میں بہت شہرت اور امتیاز صال کروگے -اس موضوع بریم کھی آیندہ بحث كريس ك -اس وتت كسى اورچيز برگفتگوروني چاہيد!

الني نے كها يوى وشى سے اگر تھارى يەخوابش ہى۔ مجعےاب سے بہت يہلے اس کام کے لیم بہنچنا تھاجس کا بیس نے تمسے ذکرکیا تھا۔ اور نیس صرف اس لیکھ كيا تفاكه شريف كيلياس كي فرايش كوردنهيس كرسكنا تفا"اس طرح برگفتگوخم وكي اورتهم في اپني راه لي - فيارك

اشخاص مكالمه

سقراط مقام:۔ دریاے الی*س کے کنا دے چنارے درخت کے نیچے*۔

متقراط: یُورِمن فیڈرس تم کہاں سے آرہے ہوا ورکدهم کا ارادہ ہی؟ " فیٹررس ۔ یس کفالس کے بیٹے لیسیاس کے ہاں سے آرہا ہوں اور جا ہتا ہو کفسیل کے باہر جاکہ شہنوں اس لیے کہ شبح کو سادے وقت بی اس کے پاس بیٹھا رہا ۔ اور ہما را دوست اکیومینس کہنا ہو کھلی ہوا بیں شہلنا خانقاہ میں بندر سے سے دیا وہ فرصت بخش ہی "

سقراط میرتوده شبک کہتا ہے۔ اچھا تولیسیاس شہریں تھا؟ قیدرس میاں دہ مور مکس کے ہاں ایسی کراٹیس کے ساتھ ٹھسارتھا ، اس مکان میں جادلمبی زیس کے مندر کے باس ہی

سقراط - اوراس فے تعاری کیافاطری ؟ کیامیراخیال فلط آکدلییاس ف تصیر این گفتگوسے معلوظ کیا ؟

في لرس من تستمين سناول كا اگر تصارك باس اتنا وقت بوكرمرا ما الم

سقراط - مجع چاہیے کہ بقول بنڈارے تمادی اورلیباس کی گفتگو کو

«هر کام سے زیادہ اہم مجھوں ؟ فیڈرس ۔ تو پیر جلو"

سقراط" اورتم این تصد که چلو"

فی رس "براقصد سقراط تھارے ندان کا ہو۔ اس لیے کہ ہادی گفتگو کا موضوع عشق تھا لیسیاس نے ایک مین فوجوان کی واسستان کھی ہوجس کو ایک شخص کی موضوع عشق تھا گروہ اس کاعاشت شاتھا اور یہی سادے قصے کا بخور ہو۔ اس نے

بری و بی سے یہ ٹا بت کیا ہو کہ جوماشن نہ ہواسے ماشق پر ترجیح دینی چاہیے '' سقراط ۔ شابش ہواس کو اکاش وہ یہ کہتا کہ غریب کوامبر پر اور پوڑھے کو

آجا وُتب ہی میں تھا داسا تھ نہ چوڑوں گا۔ فیڈرس سمیرے اچھے سقراط تھا دامطلب کیا ہی ؟ تم کیونکریہ توقع کرسکتے ہو کہ میرابی شق حافظہ استے زبردست کا رہاہے کویادر کھ سکتا ہی جواس زمانے کے سب سے بڑے ادیب اور خطیب نے مرتوں میں تصنیعت کیا ہی ؟ سے کہتا ہوں یہ میری طاقت سے باہر ہی ۔ اگر مجورس یہ بات پیدا ہوجائے توہیں بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہوں ۔

سقراط - ئیں فیڈرس کوائٹی ہی ایھی طرح جانتا ہوں جتنا اپنے آپ کو اور مجھے پورائقین ہر کہ اس نے لیساس کی تقریرایک بادنہیں ملکہ بار مارسی -- اس نے اس سے کئی بارد ہرانے پراصراد کیا اور لیسیاس نے توشی سے اس کی فراکیش

پرى كى - آخرجب اس طرح كام نه جلا تواس نے كتاب الحائ اور اس مصے كوجواسے سب سے زیادہ بیند کھا دیکھتا رہا ۔۔۔۔۔ اس شفل میں اس کا میج کا سارا وقت كنيلا --- اورجب وہ بیٹے بیٹے تھک گیا تواس نے ارادہ كياكہ جاكر طبط مگرتم ہو مقدس کتیے کی که اسی وقت جب که وه ساری تقریر کوزبانی یاد کریجا بھا را گرده فیرعمولی طور برلمبی ہوتواور وات ہی اورفصیل کے باہرایک مگربہنیا تھا کہ لینے سبت کی ش کرسکے وہاں اسے ایک اور تفض نظر کیا جس میں میں کمزوری می دین اس کی طرح تقریر کارساتھا؟ -وه بردیکه کربہت نوش موا اوراس نے دل میں سوچا" ایک ممشرب ال كيا اب خوب دور رب كا" اوراس في اسع دعوت دى كومير ساته ملا علو لیکن جب تقریر کے شاکق نے درخواست کی کہ وہ قصد دہراؤں تو وہ بنے لگا اور اس نے كها" يرمجه سي تبيس بونے كا دگويا اس كى طبيت نامداز كر حالانكداگرسٹنے والا الكار

كرديبتا تووه است كي د يربعد ز برديتى سناتا اس ليينيندون اس سے كبوكر جو كام كيد دير كے بعد

بغیر فرمایش کے وہ خودسی کرے گا وہ الجی کردے "

فيررس معلوم بوتا بح كرجب تك بين سي مكسى طرح مسناند دون تم ميرا بیجها نہیں جبور نے کے اس لیے بہتر یہی ہو کہ جیسا کھ جھے سے بنے سناہی دوں ۔ "بهت تفیک کها تم نے"

" ا جا توئيس سناتا بدول - مگريج كهتا بول سقراط عيس في لفظ باد بنيس كيا \_\_\_\_\_ بالكنبي - پرهي اس كى گفتگوكا ايك مجموعي تصور ميرے دين میں موجود ہی اور اس نے عاشق اورغیر عاشق کے جوجوز ق بتائے شعے ان کا خلاصہ تحارب سائے بیان کرتا ہوں۔ تم کہوتوں شروع سے کہ جلوں ا

" إلى ميرك بيارك دوست - كريك يه دكها وكه تحارك أله بائم ين الله دے کے بنیج کیا چیز ہو میرے خیال میں تو یہ کیندواس تقریر کامسودہ ہو۔ میص تہسے اتن مجت ہوکہ بی نہیں جا ہتا کہ میری وجہسے تھا رہے حافظے پر زور بڑے۔ اگزود لیسیاس صاحب بہاں دھرے ہوئے ہیں "

" بس بس بس بی بی کیا کہ میری چالیں تھا دے ساسنے بنیں جی یہ الیکن اگریں پڑھوں تو تم کہاں بیٹھ کرسٹنا پ ندکرو گے ۔''

پر سوں و م جان بھ رسی بہدروے ۔ " وَسُرک جِهُورُ کوابلیس کے کنا رہے سے علیں کوئ خاموش سی ملکہ دیکھ کر بیٹھ جائیں گے !

"خوش قسمتی سے نیں آجیلی ہے ہوئے ہوں اور تم تو کھی بہنے ہی ہیں اسلے مرحقے کے کنا رہے جاکر اپنے پائو پائی میں لٹکا کربلیط سکتے ہیں۔ مہی سب سے اسان اور گری میں دو میر کے وقت اس سے زیادہ خوشگوا را ورکیا چیز ہوسکتی ہی۔ "

طریقہ ہی اور گری میں دو پہر کے وقت اس سے زیادہ خوشکو ارا ورکیا چیز ہوسکی ہی " اچھا تم آگے آگے جلو اور کوئ اسی جگڑوھونڈو جہاں ہم بیٹھ سکیں '' " تمھیں وہ سب سے اونچا چنار کا درخت نظراً اس ؟"

"Ut"

"وہاں سامیر بھی ہی ، مُعْنِری ہوامی اور گھاس جی میں برہم بٹی سکتے ہیں باجی چاہے تولیک سکتے ہیں "

"ا چھا توچلو" "معلوم نہیں سقراط دہ جگرہیں کہیں ہے سے متعلق شہور ہوکہ بوریاس اور بقیاکو

معلوم ہیں سفراطوہ جارہیں ہیں ہی سے سعلی سہور بوریاس اور بھیالا اللیس کے منارے مکوشے گیا تھا " اللیس کے منارے مکوشے گیا تھا "

"كياعين اسى مقام سے ؟ ندى كا يانىكس قدرصا ف ادر چك دار كركد ديكي كر

جى نوش ہوتا ہے اگرچٹم تصورے دیجیں تو آس پاس سین لط کیاں بھیلی نظرآئیں گئا" « میرے خیال میں وہ عائم تلیک اس مقام برنہیں بلکہ یا دُمیل آگے ہے جمال ندی کو بارکرے آرٹیس کے مندر کوجاتے ہیں اور غالباً وہاں بوریاس کے نام کی ایک قربان گاہ بھی بنی ہو ؟ " میں نے کہی غور نہیں کیا ۔ مگر جر یانی کرے سقراط کی تو بتا وکہ تم اس قصتے

" میں کے جھی عور مہیں کیا ۔ مردہر بانی کریے سقراط یہ تو بتا وُکہ تم اس سے کے قائل ہو؟"

"وانش مندلوگ زراشی ہؤا کرتے ہیں اگریش کی ان کی طرح شک سے کام دن توکوک انوکھی بات نہوگی ۔ میں اس کی عقی توجیبہ کرسکتا ہوں کہ اور تھیا قار میسیا ما تھ کھیل دہی تھی کہ شمال سے ایک آندھی آئی اعد اسے اڑا کر قریب کے بہاڑیہ لے گئی اور چونکہ اس کی موت اس طریقے سے واقع ہوئی اس لیے یہ کہا جاتا ہو کہ لُسے اور یاں پکڑے گیا ۔ لیکن مقام کے بادے ہیں اختلاف ہوے ۔ یہ دوایت ایک دوسری طرح ہی

ہرے لیا۔ بین مقام نے بالرے بین الحظاف ہو ۔ یہ دوایت ایک دوسری طرح ، ی مشہور ہو کہ وہ بیاں سے نہیں بلکہ ایر وہلی سے پاڑی گئی تھی ۔ یُں سلیم کرتا ہوں کہ یہ مثاب کے قابل کہ یہ مثاب کے قابل کہ ایر دیگی سے کام لیٹا پڑتا ہو اس کی مالت کچر قابل کر نہیں ہوتی اور اسے بڑی محنت اور ایج سے کام لیٹا پڑتا ہو اور جب اس نے ایک بار ابتدا کردی تواے انسان تما گھوڑوں اور نونناک ہودل کی ہوا با ندھنی بڑتی ہو ۔ ابتدا کردی تواے انسان تما گھوڑوں اور نونناک ہودل کی ہوا با ندھنی بڑتی ہو ۔

بارزلف عورتوں اور پردار گھوڑوں اور طرح طرح کی بعیدانقیاس ادر عجیب دغویب مخلوق کا دعیہ انتہاں ادر عجیب دغویب مخلوق کا دعی ہوانقیاس اور عجیب دغویب مخلوق کا دعی ہو اور ای سب کو نیاس کے اصلے میں بہت ساوقت صرف ہوجاتا ہی۔ اصلے میں بہت ساوقت صرف ہوجاتا ہی۔ کھے توان جیزوں کی تحقیق کی بالکل فرصت نہیں تھیں اس کی وجہتا وُں ؟ بات

یر کر کر پہلے مجھے اپنی حقیقت معلم کرنی ہو جیسا ڈسیفی کے مندر کا کتبہ کہتا ہے جب تک بی ایک بیٹ کر کر ناجن سے مجھے کوئ ، بیٹ اسپنے آپ سے ندوا قعت ہوں اُن چیزوں کوجانے کی فکر کرناجن سے مجھے کوئ ، تعلق نہیں ایک مضحکہ خیز بات ہوگی اس لیے بیں ان سب چیزوں کوخیر بادکہتا ہوں -

تعلق تہیں ایک مضحکہ خیر بات ہوئی اس کیے بلی ان سب چیزوں کو خیر بادا کہا اول -عام رائے میرے لیے کافی ہی - اس لیے کہ جیسا بیش کہ چیکا ہوں مجھاس کھیا نے کی فکرنہیں بلکہ اپنے آپ کو جانے کی فکر آئر کیا بیش می کوئی عفریت ہوں ٹا تیفوا آددہے سے

زیادہ بیجیدہ اور جذبات وخوا ہشات سے بجولا ہوا یا ایک سید صااور شالیت تخلوق جے

قدرت نے دو صافیت عطاکی ہج اور عجر وانکسار کی زندگی کے لیے بنایا ہم ۔ گریہ تو جاو

میرے دوست وہ چنار کا درخت یہی تو جہیں ہے جہاں تم مجھے لیے جارہے سے جن ج<sup>3</sup>

اور و نیجو میں میں دیوی کی کیسی خوب صورت آلام گاہ ہے، موسم گراکی اوازوں اور و نیجو کی میں میں کے بیدوں سے معود ۔ بیر مسر بفلک سابیر دار درخت ، یہ اونچا گھنا ست جا ٹر اس کے بیولوں کی بہار اور ان کی روح پرور خوشبو ، یہ چیا رکے نیچ بہتی ہوی ندی حس کے بخد کے بیولوں کی بہار اور ان کی روح پروالطعت آتا ہی اگر آلالیتی کا موں اور مور تو ت ان ان کی جاتی ہو کی بیات اور جل پریوں سے منسو ب اندازہ کیا جائے ہو کی ان بی بیروں کی جاتی ہو کی جاتی ہو کی جاتی ہو گی ہا ت کر سب سے مزے کی جزیر گھا ہو اور کی جاتی ہو جو بینگر ل کرگا رہے ہیں ۔ گرسب سے مزے کی جزیر گھا ہی جو بی بیرے عزیر فیلوں اور جس پر سر رکھیے تو تھیے کی طرح نرم اور گدگدی معلوم ہوتی ہی بیرے عزیر فیلوں ہی جاتی ہی جاتی ہی جریر کی جاتی گئی گا دائی گئی مگر لائے ۔"

وہ تم بھی عجیب وغریب آدمی ہو بسقراط- دیہات میں جاکرتم واقعی ایک اجنبی معلوم ہوتے ہوت ہوت کوئی داستہ بتانے والاسا تھ لیے بھر رہا ہو، کھی تم سرحدیار بھی جب کوئی داستہ بتانے والاسا تھ لیے بھر رہا ہو، کھی تم سرحدیال میں توقع شہرے بھا الک کے با ہر بھی قدم نہ دکھتے ہوئے اللہ میں جب کھیں اس کا سبب میں معلوم ہوگا تو مجھے مدا در سمجھے امیا ہے کہ جب تھیں اس کا سبب معلوم ہوگا تو مجھے مدا در سمجھو کے -بات یہ ہو کہ میں علم کا شائق ہوں اور شہر کے معلوم ہوگا تو میرے استاد ہیں ۔بات یہ جو کھی سیکھتا ہوں ان سے سیکھتا ہوں؛ درختوں اور کا نووں سے نہیں ۔ البتہ میں بھتا ہوں کر تم نے کوئی ایسا منتر سیکھ لیا ہی جس کے اور کا نووں سے نہیں ۔ البتہ میں بھتا ہوں کر تم نے کوئی ایسا منتر سیکھ لیا ہی جس سے

مكالهات افلاطون المجيم شهرت ديبات بس معنى لائے موايك جوكى كائے كى طرح جے كوى درخت كى شاخ يا بَعِلوں كا كھا دكھاكرلائے - مجھ بس دورے كوئ كتاب دكھا دوا وركورمار يونان من اورساري دنيامي لي في ميرو خيراب بهال بن كرين تولينا مون اورمُ كُوجِن كُل بليضني ما ليلتن مين بره عن كي آساني مو، اسي كواختيار كرو- اجها تو پھر تعيس بيراها ل معلوم بح اوريه عي معلوم بح كداس معاسل كي بهترين صورت

ص بین م دونون کا تجلا موکیا موسکتی ہی - میراید دعولی می کدیجھے استے مقصد میں اس وجرست اكاميابي ننهيس موني چاسپ كه مين تصاراعا شن ننهيس مون عاشق ترجب ان کا جوش کھنڈا بر جائے ان فرمتوں پرجوا کفوں نے لینے محبوب کی کی ہی بھیتا کے ہیں مگرغیرعاشق جواپی مرضی کے مالک ہیں اورکسی چنرے مجبور نہیں کہی نہیں بھیا اس کیے کہ وہ اتناہی سلوک کرتے ہیں جتنا ان کے مقدور میں ہر اور جنا خودان کے مقصد کے لیے مفید ہے - بھریہ کہ عاشق سوچتے ہیں کہ انھوں نے معبت کی خاط این کا

چوڈ کردوسرے کی خدمت کی ہر اورجب اس کے ساتھ دہ ان تکلینوں کا حساب لگاتے ہیں جو انتفوں نے اٹھائ ہیں تووہ سمجتے ہیں کہ انتفوں نے اپنے مجوب سے احسا توں کی بخوبی المانی کردی ، مگر غیرعاشق کے دل میں کمی ایسے کلیمت دہ خبالات نہیں کتے اس نے نہ توکہی محبت کی خاطرا بنا کام چوط اورمہ اپنے عزیز دں سے

لگاڑی کسے نہ تو اپنی تکلیفیں شادکرنی ہیں اور نہ بہانے برانے یجب ان میں کوی بات نہیں توکیا وجہ ہوکہ وہ بغیرسی تکلیف کے وہ کام ندکرے س می مجوب كى نوشى ہو- اگرتم يدكهوكمعاشق اس وجرسے قابل قدر كد اس كى محبت زياده گهري كر اور وہ مجبوب کوخوش کرنے کے لیے وہ سب کھ کمنے اور کرنے کو تیاں ہوجودوسروں

كيد قابل نفرت برورير أكرسي وتعض اس بات كانبوت وكرجها ساسع كوى دوسرامحبوب ل گیا تو وه موجوده مجبوب کی بروا نهیں کرے گا ا درسنے کی خاطر پرانے کو ناخوش كرفيرس است نال نهيس بوكا - كجلاب وتواس قدرا بهم معاسليس انسان كيونكراس شخص براعتباركرسكتا مرجوامك اليصمرض ميس مبتلا بوكدكوى تجربه كارآدى اس ملاج کی ما می نه بحرتا بهوا ورمریش خود ساعترات کرنا بهو که وه این بهوش مین مین لمكراس كے دماغ بي خلل ہرا وراس كو اسپيے اوپر قابونہيں! اور اگراسے ہوش آگیا توکیا وہ برجھے گاکہ جونوا شین الل و ماغ کی حالت ہیں اس کے دل میں ہیدا ہو گی تھیں وہ اچی ہیں؟ اس کے علاوہ غیرعاشفوں کی تعداد عاشقوں سے کہیں زياده سيراورا كرتم ببترين عشاق كاانتخاب كرناجا بموتوا نتخاب كاعلقه بهست محدود ہوگالیکن اگرغیرعاشقوں میں سے انتخاب کرما ہوتو بہت بڑا صلقہ موجود ہر اور اس كاكبير زياره امكان بركه ان من تهين ايساشخص س جاسك كا وتمارى دوستی کے لائق ہو۔ اگرتم لوگوں کی چرمگوٹیوں سے ڈرتے ہو اور بدنا می سے بچنا چاستے ہوتوغالباً عاشق جومیشہ یہ مجھاکرتا ہی کہ حبّنا وہ دوسروں بررشک کرتا ہی دوسرسے بھی اس برکرتے ہیں کسی نکسی سے اپنی کا میابیوں کی شیخیاں مجھالیے گا ا ورا تراكر النسي كلم علم الله بيان كريت كا! وه دوسرون كويد بنانا جا بنا الحك اس كى منت رائيك نهين كى مكن غيرعاشق كواسية اوبرزياده قابو بوتا أي است اسية كام الله كام اك لوكول كودكهاف سيمطلب نهيس كيريرك عاشق جب وكيموميق کے بیچے بیٹیے پیراکہ تا ہر رہ پہنچو تو یہ اس کا ہا قاعدہ پیشہ ہری اور جہاں انتفول کے ايك ووباتين كيس تولوك بين مجية بين كم مونه بوكوي الجلاجيلاعش بى كاسالمهر لیکن چید کھی غیرعالنق ایک دوسرے سے ملٹے ہیں نواہ دوسی کی وج سے یا محض دل ببلاف کے کے لیے تو کوئی نہیں پوچینا اس لیے کہ لوگ وانتے آیم کر دو

آدميوں كا باتيں كرنا أيك قدرتى بات ہى اس كے علاوہ فم كودوستى كى نايا بدارى كا ڈر موتوتم اس بات کوسوچوکہ اور توہر صورت میں اپس کی نزاع طرفین سے لیے ایک مصیبت ہوتی ہولیکن عاشق کے مقابلے میں جسے تم اپنی سب سے بڑی دو د المنتبيك الوجهين كوزياده نقعان الوكاس ليتحين عاشق سا ورمي درنا جاب كيزنكه وہ بہت سی چیزوں سے بھڑکتا ہی اور ہمیتہ یرسوچا کرتا ہی کہ سادی دنیانے اس کے فلاف سازی کررهی ہی- اسی لیے وہ این محبوب کولوگوں سے طنے جانے نہیں دیتا۔ وہ نہیں جا ہتاکہ تم دوالت مندوں سے ملوکہیں الیا تہ ہوکہ ان کے یا س اس سے زيا ده دولت مورياً المل علم سے كرساوا وه اس سے زياده عقل وفهم ركھتے موں اس طح وہ ہراستخص کے اٹرسے جواس سے بہتر ہو طور تا ہی ۔ اگر اس کے کہنے سے تم سب سے قطع تعلق کرلو توتم دنیا میں اکیلے رہ جائے ہو اور اگرا پنے فاکدے کو سوچ کر تم نے اس کی بات نہ مانی تو کھراس سے نوائ ہوتی ہی بیکن جولوگ غیر ماشق ہیں اور بن كامحبت بيس كامياب بيونا ان كى قابليت برمو قونت بى اسين مجوب كے ملتے جلنے والول بررشك نہيں كريں كے بلكہ جولوگ اس سے كے سے الكاركري الن برتقرين کریں گے اس بیے کہ ان کے نز دیا۔ آخرالذکراس کی توہین کرتے ہیں اور اول الذکر اسے فائرہ پنجاتے ہیں ۔اگر محبوب کی لوگوں سے دوستی ہوگی تواس میں تھلائ ہے ناکہ برای - بھر بہت سے عاشق اسٹے مجد ب کی شکل وصورت سے عبت کرنے لگتے ہیں قبل اس کے کداس کی سیرت یا حالات سے واقعت موں چنا پنج حب ان کا جوش مھنڈ اپڑھائے توکوک اعتبار نہیں کہ ان کی دوستی قائم رہے گی یا نہیں رہے غیر عاش جمیشه دوستی کی صدیم اندر رست ہیں ان کی دوستی مجوب کی عنا بتول کی وجہ سے کم نہیں ہوتی بلکہ بھیلی عنایتوں کی یا داوراگلی دہر بانیوں کی امیدان کے دل ہی سمیشه باتی رہی ہے۔ بھر مجھ سے توتم برتو تع کرسکتے ہوکہ میں تصاری اصلاح کروں گا

444 لیکن عاشق تھا ری عادیس بگاردے کا اس لیے کہ یہ لوگ تعمارے ہر قول اور میل کی بےجاتولیٹ کرتے ہیں کچے تواس وج سے کہتھاری خنگی سے ڈرتے ہیں اور کچھاس لیے كروذبات كے جوش ميں انھيں اچھ بُرے كى تيز نہيں رہى عِشْق كے عجب عجب كار نام بي اس كى بدولت حسرت زده داول كو الحيس چيزول سيخت كليفين بہنچی ہیں جن سے دوسروں کوکئ تعکیمت بہیں بہنچی اوراسی کی برولت کا میاب عاشقون كوتجبوراً ان جيزون كى تعرف كرنى برق بهرمن سيد المين كوى داست عالل انہیں ہوتی اس لیے ان سے مجوب کی طابت رشک کے قابل نہیں ا بلكرافسوس ك قابل موتى كوليكن اكرتم ميرى بات مانوتواول تقمس ملاعظ یں صرف موجودہ نوٹنی کا بہیں بلکہ یندہ فائدے کا کھا ظر کھوں کا اس لیے کہ میں عشق سے معلوب نہیں ہوں ملکہ اپنے اوپر قالور مکتا ہوں ۔میں جعوثی جیوٹی باتوں آگ بگولاننیس موجا کون کا بلکه اگرکوی بازی بات موتب بھی رفته رفته تقور سے بہت عضر کا اظها درول کا \_\_\_\_ جوتعدری جانے بوجے کیا جائے اسے معاف كردول كا ورجوجان بوجدكركيا جائے أسے روكنى كوشش كروں كا-يبى یا بدار دوستی کی نش نیال می کیا تھا رے خیال میں عرف عاش می لیکادوست بوسكتا جى ؟ زرا سوچ تو: ---- اگراب موتاتو مم اين اولادى يا باب كى كوى قدر مذكريتے اور مذہارے كوئى وفادار دوست ہوتے اس ليے كرہيں ان سے چو حجت مونی ہی وہ جذبات کے جوش پر نہیں ملکہ اور قسم کے تعلقات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگریہ کہا جائے کہ لطعت وہنا بیت کے شخی وہ لوگ ہیں بؤسب ہے تریادہ سرگرم عاشق ہیں تواس اصول کے مطابق عیلائ ان لوگوں کے ساتھ شیں كرنى چاہيے بوسب سے زيادہ نيك ہيں بلكه ان كے ساعة جوسب سے زيادہ محاج ہیں اس بیم کا تھی کوسب سے زیاہ فائدہ پہنچے گا اور یہی سب سے زیادہ شکر گرزار

ہوں گے اور جب دعوت کرنی ہو تواسینے دوستوں کو نہیں بلانا جاہے ملکہ بھی سنگوں ادر او چھے لوگوں کو کہ وہ تم سے ما نوسس ہوجائیں گے ،تھارے بیچے بیورے، تھاںے دروازہ برطرے رہی گے مانتہائ خوشی اوراحیان مندی کا اظہار کریں گے ا ور لا محوب دعائیں دیں گے لیکن در اس تھیں احسان ان لوگوں پرنہیں کرنا جاسیے ج تھیں التجاؤں سے تنگ کریں بلکران لوگوں پرجواس کے بدیے میں تھا ری سب سے زیادہ خدمت کرسکیں ،استخص پرنہیں جعض تم سے حبت کرتا ہی بلکہ ان لوگوں برجو محبت کے سختی ہیں۔ ان رہیں جو تھا رسے سناب کی بہا ر لوٹرا چاہتے ہیں ملکمان برحوبطرعائے ہیں تھیں اپنے دھن دولت میں مشر رکے کریں گے، ان بربنیں جوکا میاب ہوکر دوسرول کے آگے شیخیاں مگھاریں گے ملکمان پر جوانکسادا ور دا ڈواری سے کام لیں سے ، ان پرنہیں جنس صرف دم ہورکی جا ہ ہو ملکران برجوعم محرورت شاہیں گے ، ان پرنہیں جوجذبات کا جوش کشنوا طرح انے کے بعد تم سے بیکا و کولیں گے بلکران پرجو تھارے سٹباب کے دھل جانے کے بعد ابنی شرافت اورنیکی کا ثبوت دیں گے ۔جوکھ ٹی نے کہا ہی اسے یادر کھواور ایک ا ور بات برهبی غور کرو - عاشق کو دوست سرزنش کرتے ہیں میں پھرکرکہ اس کا طرزیل بُرَا ہم نیکن غیرعاشق کو آئے ٹک کسی عزیزنے سرزنش ہنیں کی اور نہ بیر خیال کیا کہ

دہ اپنے پھلے برُرے سے واقعت نہیں ۔
مثا یدتم مجھ سے پرلوچھوکہ کیا ہیں تھیں ہرغیرماشق پر نہر یا نی کرنے کی را سے
دیتا ہوں تو بین اس کا پہجاب دوں گا کہ یہ تو کوئ عاشق بھی نہیں کے گا کہ تم
سب عاشقوں پر ہہر بانی کرواس ہے کہ جو بخشش بلا تفریق سب کے ساتھ ہو
اس کی کوئی معقول آدمی قدر نہیں کرتا اور چھن کوئوں کی نکمۃ جینی سے بجنا جا ہتا ہو
دہ اسے آسانی سے چھیا بھی نہیں سکتا مجست میں طرفین کا قائدہ ہو نا جا ہیے اور دولو

من سے ایک کومی نقصان مربہنیا چاہیے۔

میرے خیال میں اس موضوع پرج کھ میں نے کہا ہو وہ بہت کا تی ہولیکن اگریم کچ اور جا ہتے ہو اور تھا سے خیال ہی کسی چیزی کمی روگئی ہوتو تم اوجھوٹی جوا دینے کو تیار ہوں "

فیطرس نے پوچھاد کہوسقراط کیا راہے ہی ؟ ہی نماعظے درجے کی تقریم خصوصاً نربان کے لحاظ سے ؟"

" ہاں واقعی بہت عمدہ ہی ۔ مجھ پر اتن الرّبهُ الصبیکسی نے جادوکر دیا ہو۔ اور یہ سب تھاری بدولت فیٹررس ، اس لیے کہ میں نے دیکھا پڑھتے وقت تم پروجد کا علم طاری تھا اور اس خیال سے کہ تم ان معاملات میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہوئی نے کہتم ان معاملات میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہوئی نے کہتم ان معاملات میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہوئی ان کہتم ان معاملات میں مجھ سے دیادہ تحربہ کار ہوئی گا "

"تمهيس تونداق سوجها اي

"كيا تتحارے خيال ميں يہ بات مِن سنجيد كى سننہيں كرد ا ہوں"
"اس طرح كى باتيں ندكروسقراط، ملكہ مجھا بين اس طرح كى باتيں ندكروسقراط، ملكہ مجھا بين اس طرح كى باتيں مدے كر اوچينا ہوں كركيا يونان ميں كوئ تحف اسس درستى كے ديو ما زيس كي سم دے كر اوچينا ہوں كركيا يونان ميں كوئ تحف اسس موضوع پر اس سے زيا دہ يا اس سے بہتر كھے كہ سكتا تقا "

" توکیا ہیں تھیں مصنف کے خیالات کی ہی تعربیت کرنی ہی یا مرف اس کی رہان کی صفائی اور سلاست اور الفاظ کی ترتیب اور مونونیت ہی کی جہال تک بہی چیز کا تعلق ہی تم ہم را ندازہ کر سکتے ہوا در میں تصاری داسے ماننے کو تیار ہوں مور مجھے داسے دینے کا کوئ حق نہیں اس سے کہ میں توحرف اس کے خطیبا خانداز ہیا ن برغور کر رہا تھا اور دل میں مورج رہا تھا کہ اس کی توشا پرلیسیاس می حایت شکر سکتا ۔ میراتو خیال ہی ، اگر فلط ہوتو تم توک دبنا کہ اس نے کئی عگر ایک ہی بات کو شاہد کوئی ہی بات کو

مررکہا ہو یا تو اس کے کہ اس کا ذجر کو الفاظ کم ہو یا اس وجہ سے کہ وہ محنت نہیں کرنا چا ہتا۔ اس کے علاوہ وہ بڑے فخرکے ساتھ یہ دکھا ناچا ہتا ہو کہ وہ کس خوبی سے ایک ہی مضمون کو دو میں طرح سے ادا کرسکتا ہو !!

" بہ توبالکل بہل بات ہوسقراط اجسے تم مکرار کہتے ہو یہ توتقریر کا کمال ہواس کیے کہ اس نے مضمون کے کسی بہلوکو نہیں جھوڑا۔ میرے خیال میں اس سے بہتراور جان تقریر کوئ کر ہی نہیں سکتا بھا ''

" اس میں مجھے تم سے اتفاق نہیں۔ اگریش مردت میں اکر تھاری تائید کردو تو قدیم زمانے کے سب دانشمند؛ خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ، مجنوں نے ان سائل کے متعلق کے کے اس الکراس ، مجھ علامہ قال دیں گر !!

متعلق کی کہا ہی یالکھا ہی ، مجھے ملزم قرار دیں گے !'

در بتا کو وہ کون لوگ ہیں اور تم نے اس سے اچھی چیز کہاں شنی ہی ؟'

دشتی تو ضرور ہی گراس وقت یا دنہیں کہ کس سے بٹایڈ سین سیفر سے باوائش

اتا کیرون سے ، یا پھر کسی نظر لگار سے ۔ تم پوچھے ہو کہ پیش کس وجہ سے کہ رہا ہوں؟

اس وجہ سے کہ میرے دل میں خیالات کا دریا ایڈ رہا ہی اور بش خود اتن ہی اجھی قبین ہی تقریر کرسکتا ہوں حتی تی آپ کی تھی اور اس سے بالکل مختلف چونکہ جھے بھی اور اس سے بالکل مختلف چونکہ جھے بھی ہور اس سے بالکل مختلف چونکہ جھے بھی ہور اس سے بالکل مختلف ہونکہ جھے بھی اور اس سے بالکل مختلف ہونکہ جھے بھی اور اس سے بالکل مختلف ہونکہ جھے بھی طرح اصاس ہے کہ بیش تو بالکل جا اللہ جا اللہ ہوں )

اس سیمین صرف بہی نتیج نکال سکتا ہوں کہ بیخیال کسی اور نے مجھ بیس کا ان کے اس سے بھول گیا کہ وہ کون گفا !'
سے بھول گیا کہ وہ کون گفا !'

" برخب دہی :سد خیراس کوجانے دوکہ تم نے بہ تقریر کہاں سی اور کس سے سی میں میں است کا دو اور میں التجاہی کردن تون سبت کہ البتہ جدیاتم کہ دست میں اور بہتر تعریر کورے کے دوس کا وعدہ کر لوکہ تم اسی موضوع برایک ووسری اور بہتر تعریر کروے کے

مكالمأت افلاطون

جواتنی سی لبی اور بالکل نئی ہو گی اور میں استفنس کے نومجسٹریٹوں کی طرح یہ وعدہ کربوں گاکداین اور تھاری قدادم سونے کی مورتیں ہنواکر دِلانفی کے متدریں

" تم يمى بالك التدريان كى كائ بهو اگرتم ميزاسطلب يسمحق بوكرلسياس ن بع کچه کها سرا سرغلط م و اور می ایسی تقریر کرسکتا هو س س اس کی د نساول میں سے ایک بھی نہ آنے یائے گی ۔ مرکب سے مرامصنعت بھی کوئ بات تو کام کی کہتا ہی ہو مثلاً كوت شخص ہوگا جواس موضوع برگفتاً كورے اور غيرعاشق كى احتيا له كى تعربيب اورعاشق کی بے احتیاطی کی مذمت نہ کرے ؟ بیر توبیش باا فتادہ باتیں ہیں جو مروز کمی جائیں گی رکیونکہ اس کے سوا اور کہاہی کیاجا سکتابی اور پھیں ناگز بر مبحد کرات درگزر کرنی بڑے گی ۔خوبی کا سوال ان کی ترتیب میں بپدا ہوتا سے کیونکہ حبرت سے لحاظے ان میں کسی خوبی کی گنجالیش ہی نہیں۔البتدان بیش یا افتادہ بانوں کے

علاوه مكن به كوى نئى بات بعى كهى جاسك ؛

" بن يه مانتا مول كر تحارى بات معقوليت سے خالى نبيں اور من يى معقول بسندی سے کام ہے کرتھیں اس کی اجا ڈست دیٹا ہوں کہ تم اپنی تقریراسی مقعدرہے سنروع کروکہ عاشق غیرعاشق سے زیادہ مدحواس ہوتا ہے۔اس کے علا وہ اگرتم لیسیا کی تقریرسے نہ یادہ طویل اور بہتر تقریر کرو اور نئی دلیلوں سے کام لو تو مایں بھر کہتا ہو

كمتما رسك نام كاسوف كا بُت نصب كياجات كا- اور تم اولسيا بس سيمليار کی نذر کی ہوئ عظیم الشان مورتوں کی صعت میں مگریا وَسك يُ

"کس قدرہوش ہوماشن کواس وجہ سے کہ اسے چھیٹرنے کے لیے میں نے اس مجىوب پرحر**ن گ**يرى كى ہىجىقەكيا نيىڈاس تم داقعى يەسمچىقە بېوكە بى لىيسىياس سے زيادە قابليت وكهاسكتا بدول ؟" "اب بین سنے صین پرطایا ہی جیسے تم نے مجھے برطابھا اورتھیں تقریر کرئی بڑے گی اسی بھی بن بڑے " اس سے کہا قا کدہ کہ ہم ایک دوسرے کی بات کوالٹیں جیسا نا ٹاک کی نقل میں ہوتا ہی اور جھے جبور ہو کرتم سے وہی کہنا پڑے جوتم نے جہ سے کہا تھا" بی سقراط کو اتنی ہی اچی طرح جا نتا ہوں جتنا اپنے آپ کو اس کا دل تو تقریر کر کو ہے بہاں ایسے لوکہ جب تک تم تقریر نہ کر لو کے بہاں کے نہیں اور یہ یا در ہے کہ تم سے ضبوط میں نہیں یا کو گے اس کیے کہ ہم بہاں ایسے ہیں اور یہ یا در ہے کہ تم سے ضبوط ہوں ۔ تم بور سوج لوا در مجھ تشد دیر ہوں ۔ تم بور سوج لوا در مجھ تشد دیر جبور مذکر و ا

" گربپارے نیٹرس یہ توبالکل صفحک بات ہوگی کہ میں فی البدیہ تقریبیں البسسیاس کا مقابلہ کروں اور وہ اپنے فن کااستا دہم اور یں ایک اناٹری آدمی ہوں " " دیکھورما ملہ نازک ہم یس زیادہ بہائے نہ بناؤ۔ جھے ایک دیسی بات معلوم ہم جس سے تم بالکل ہے بس ہوجا کو گئے ''

سطے تم ہانگ ہے بن ہوجا وے نہ " توکیراسے ہرگزنہ کہنا ''

لا پین توضر ور کہوں گا اور وہ بات ایک قیم کی صورت میں ہوگی بین کہتا ہوں المبکہ پر بھتے ہیں کہتا ہوں المبکہ پر بھتے ہیں کہتا ہوں المبکہ پر قسم کھا آتا ہوں اللہ پر قسم کھا آتا ہوں اللہ پر قسم کھا آتا ہوں سے قسم ہجاس جنار کے درخت کی کو اگر تم نے اس جاگہ اسس کا مرکز میں کو گو جنار کے درخت کے ساسنے تقریر دیدگی تو بیش بھرکیھی تھیں کوئ خطیر نہیں سنا وُں گا بلکھی خطیہ کی ہوا تک ند دوں گا گئی

" ارسے ظالم بس میں ہارگیا۔ تھلا وہ غریب جو خطبوں کا عاشق ہر اب کیا کہسکتا ہے !'

"تو پخرتم كيول يه چالس چل رہے إلا"

تھاری اس نے کہ بعد اب یں کوئ چال نہیں جلوں گا اس لیے کہ مجھے اس رومانی غذا کے بغیرفاتے کرناگوا رانہیں ؛

" हे अर्यंत्र १ व रेट.

\* ين تصير بتاؤن كميش كياكرون كا ؟ "

"بِمَا وُكِياكُروكُ ؟ "

" بیٹ اپناچرہ بھیالوں گا اورسر پٹ تقریر کرڈالوں گا اس لیے کہ اگرتم سے آنکھیں چارہوئیں تومجہ سے مشرم کے مارے کچرنہ کہاجائے گا ؛ " تم بس تقریر کرتے جا داور باتی جوجی چاہیے کرو ؛

"الحكے دمانے میں ایک حمین لوکا تھا بلکہ زیادہ سے یہ ہو کہ ایک حسین نوجوان تھا۔ برا بخراب محلق برا خوب صورت تھا اور اس کے بہت سے عاشق تھے ۔ ان میں سے ایک بڑا جالا کھا اور اس کے بہت سے عاشق تھے ۔ ان میں سے ایک بڑا جالا کھا جھا جس نے اس نوجوان کو بیقین ولا دیا تھا کہ مجھے تم سے عش نہیں ہو مالانکہ حقیقت ہیں وہ اس سے عش حال کررہا تھا تو اس نے وہ اس سے عش حال کررہا تھا تو اس نے اسی دلیل سے کا م لیا ہے۔ دل جہ سے کہ تھیں عاشق کے مقابلے ہی خیرعاشق کو جبول کرنا چا ہے۔ اس کے الفاظ یہ کتے :۔

"ہراچی اللے کے شرف ہونے کا ایک ہی طرایقہ ہے۔ انسان کو اس جیزے جس کے بارے میں وہ راے دے رہا ہے دا تعت ہوجا نا چاہیے ورنداس کی راے بالکل بکا ہوگی ۔ لیکن جو اگل ایکن جو گئی ۔ لیکن جو لوگ خواہ مجا ہے میں کہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کوجانتے ہیں ہوگی ۔ لیکن جو لوگ خواہ مخواہ ہے میں کہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کوجانتے ہیں

مالانکه وه نہیں جانے اور چونکہ مشروع میں و ماہتی واقفیت کے زعمیں بات کو من نہیں کرتے ہیں کہ ان میں اوردوسرو نہیں کرتے ہیں کہ ان میں اوردوسرو میں اختلاف اور خودان کے الفاظ میں تناقص بیریا ہوجاتا ہی ۔ اچھا توہیں اور میں اور میں میں اختلاف اور خودان کے الفاظ میں تناقص بیریا ہوجاتا ہی ۔ اچھا توہیں اور میں یہ بنیا دی خلطی نہیں کرنی چاہیے جس کاہم دوسروں کو تصور و ارتظیر اتے ہیں بیجونکم ہارا مسکلہ یہ کدا یا عاشق کو ترجیح ہی یا غیرعاشق کو اس سے ہیں بہلے متفق ہوکوشش کی مسکلہ یہ کہ کہ یا عاشق کو ترجیح ہوئے اور اس کی مردسے اس پرغور کرنا چاہیے کہ آیا عشق سے فائدہ ہوتا ہی یا نقصان ۔

 ۔۔۔۔ میرے عزیز فیڈرس ہیں دم بھر مظرکرتم سے یہ پوچنا چاہتا ہوں کرکیا تھا۔ خیال ہیں مجھے الہام نہیں الور ہاہی ؟ "

" ال سقراط المحالب الفاظيس رواني توغير مولي الم

" تو پیرمیری تقریرفاموشی سیسنواسی که بقیناً یه مگرمقدس ہی تم تعجب مذکرنا اگر آسکے جل کر پرمعنوم ہو کہ مجھ پر حذب کی کیفیت طاری ہی ۔اس لیے کیمیری تقریر کا جوش بڑھتا جاتا ہی ۔ "

ریر میری بر میبی برای " یه توسیح بر " " اس کی دمه داری تم بر بری برگرسنو تو که آم کیمیا بهوتا بری مشاید بیش اس دورے

سے نیج جاؤں دلوتاؤں میں سب کیچھ طاقت ہی۔ بیش اسپنے نوجوان سے باتوں کالمسلر کیمرشروع کرتا ہوں مسنو :۔

اس طرح سرے دوست ہمنے موضوع کی نوعیت کو واضح کردیا ہر اوراس کی تعربیت کردی ہر اس تعربیت کو نظریں رکھتے ہوئے اب ہمیں سیمقیق کرنا ہم کہ عاشق یا غیرعاشق سے کیافائدہ یا نقصان کہنچ کی تو قع ہوسکتی ہر اس شخص کوجوان کی التجاؤل کو

قبول كريك

" ظام رو که عاشق جوایت جذبات سے مجدر اور داحت کا بندہ ہی جا ن ایک مکن کر مجوب کواہنی بیسند کے لاکٹ ہنلنے کی کوشش کرے گا جبرتی می سے خیالات فاس ماہر اسے ہروہ چیز لیا تھ آئی ہی جواس کے خلافت مزاج نہ ہولیکن وہ چیز جواس کے برابر یا بهتر بدنسین آتی اس میے عاشق محبوب کی برابری یا برتری کو برداشت نهیں کما وہ بہشداسی دھن میں رستا ہو کہ جوب کواسینے سے کم تر درجے پرائے آے۔ جا ہل عالم سے كم ترمونا ہى، بردل بهاورت ، جوتقريري ميا مووه اچھ مقررت اورج كندزين ہووہ ذہین سے ایر اوران کے علاوہ اوربست سے محبوب کے دمنی نقائص ہیں اگریہ نقائص فطری طور بمجبوب میں موجود ہوں تولا زما عاش کے لیے وشی کا باعث ہیں اوراگرموجود شہوں تووہ کوشش کرتا ہے کہ یہ باتیں محبوب میں سیدا ہوجا <sup>ب</sup>یں ماکہ عا ابنى عارضى خوشى سے محروم مذر سب اس سيداس ميں لا محالد رشك كا ماده جوتا ہر اور وہ چاہتا ہوکہ اسے اسی صحبت کے فوائرسے محروم رکھے جس سے اس بی مرد اگی کی صفات بميدا بمون خصوصًا السي صحبت سي جواس دانشمند بنادس ادراس طرح وه اسے بہت نقصا ن بینجا تا ہم یعنی اس کے دل پر بینوٹ جمایار ستا ہم کہ کہیں وہ مجو کی نظروں میں حقیرنہ ہوجائے اس سے دواس برجبور ہوگ وہ اسے فلسفے کے مطابع سے دور دھے اوراس سے بڑھ کراس کے حق میں کوئ برسلو کی تہیں ہوسکتی - وہ الیسی تدبیری کرتا ہے کہ اس کا محبوب بالکل جابل رہے اور سرمات میں اس کی مددکا ممتاح ہوگویا وہ عاشق کے ملیے داحدت جان اور اپنے ملیے بلاے جان ہو عرض جان تک ذہنی زندگی کاتعلق ہی ماشار الشرحفرت عاضق اس کے لیے نہایت ہی كالآمدامّاليق اوررقبق من -

اب یه دیکھنا ہے کہ بہ آقاصاحب جن کا اصول نندگی نیکی بنیں ملکدا حت ہے

اپنے فادم کے جم کی حفاظت اور تربیت کیونکرکرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ الب مجوب نتخب کریں گے جو چاق چربند نہیں بلکہ دھان پان ہو، ایس افہوان جس سے سے موران در در شوں کے رفح میں پر ورش پائی ہو جو مزاد در در شوں کی روشی میں نہیں بلکہ ما یہ دار در ضوں کے کئے میں پر ورش پائی ہو جو مزاد در در شوں سے نا واقعت اور شقت کی عوق ربیدی سے بریگاتہ ہو، جو پر تکلعت غذا کوں کا مادی ہو، جس کے چہرے برخصت کی مرخی کے بجائے فائے نسب کی لائی اور الایش کا رنگ جسلکہ ہو، غرض ایس کو ایس کی الم اور الایش کا رنگ جسلکہ ہو، غرض ایسی زندگی بسرکرتا ہوجس کا ہم خصص خود اندازہ کرسکتا ہو محصلے میں بیان کرنے کی خوص ہوں ۔ ایسا شخص جنگ میں یا زندگی کے اور نا ذک موقوں پر بیان کرے ہے اور خود ایسا نفظ میں بیان کرے ہے دوستوں کے لیے اور خود ایپ اسٹی میں یا زندگی کے اور نا ذک موقوں پر ایسے دوستوں کے لیے اور خود ایپ عاشق سے لیے باعث تشویش ہوگا د کہ اپنے دوستوں کے لیے اور خود ایس سے کوئی انکار نہیں کرسک ۔

 ماشق كواس كي محبت سے لطعت المفاتے كا موقع سلے گا۔

" بعض جا نوراكيس موستين اسْلانوشا مدى شقوع عطر اكب اورشرير يوضوور ہیں لیکن قدرت نے ان میں ایک طرح کی خوشمائ رکھی ہواوران سے ایک عاضی تھی عال مون بو - تمكسيول كوبهت مصر يحية مواوران كيبان كوبرا جائة مواهمة تي طوربران كاصحبت بهبت خوشكوارموتي بح لبكن عاشق شصرف البيغ محبوب كيلي مضراح بلكاس كى صحبت سے نهايت كوفت بوتى سى - يرانى مثل برى كندىم بس بالغيب بروا زيدمشا يدم عرى كى وجرس لوگ ايك سى قسم كى داحتوں كولس مدكرت إن أور اس اشتراک مذاق کی منا ہران میں دوستی ہوجاتی ہر لیکن بیر می کم کیمی صرے بڑھ جاتى اورجرسمين منطيعت وه موتا اي- اب تم عاشق كود كيمو تووه منصرف محبوب سے مختلف ہوتا ہے بلکہ زبروستی اس کی صحبت میں سشامل ہوتا چاہتا ہی . و ہ بوڑھا ہوتا ہے اور محبوب جوان اور اگراس کے اختیار میں موتودن دات اس کا بیجیا نہیں چوڑ تا ہی - ضرورت اور آرزو کی خلش اسے اکسا کرآگے برطھا تی ہی-اوروہ راحت چىجىوب كودىكىنى ، اس كى أوازىسنى أسى چيونى نوض كسى طرح اس كا ا دراك كرينيس ماصل موتى أكر اس كے دل كونجاتى بيماس ليے وہ نوشى سے اس كادات تقام لیتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہوئیکن سوال یہ ہو کدمجوب کو اس سے کہا خوشی یاتسکیس مصل ہوسکتی ہے کمیا اسے عاشق کا جھتر پول بڑا چرو اوراسی نونے کی سارى قط دىكە كركمن نە آتى ہوگى ؟ اس كا توذكرتك ناگوار موتا كى بعرجيے روزاند اس کی صحبت میں رہنا پڑے اسے نفرت ہوجائے توکیا عجب ہی جاس کے علا وہ سِرُفُ سے اور سرچیزے اس کی چکسی اور صفاظت کی جاتی ہے۔ اُسے اپنی لے جا اورسالغه اميرتعرفيس أوراسي قدرب جاشكا يتين سنني برتي بهي جب عاشق اوش میں ہو شب مجی اس کی یہ باتیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں اور جب وہ

نشیس موتونا فایل برداشت مونے کے علاوہ بربیبودہ اور بےلطفت باتیں سادی ونیا میں مشہور موجاتی ہی -

ا ما ننق کی پیشرارت اور ناٹ ایستگی صرف اسی وقت تک بہیں ہوتی حبک کہ اس کا عشق باقی رہتا ہے ملکہ اس کے ختم ہوجائے کے بعدوہ اس شف کا دخاباز دشمن بن جاما ہرجس کو وہ قسموں ،التجاؤں اور وعدوں سے برجا نے کی کوشش کیا كرتائقا اوراس ك يا وجوداس برآ ماره منبيل كرسكة اكفاكه است فاكرس كالمقاكة اس کی صحبت کی کوفت بردانشت کرے ۔ اب انتقام کا دقت الا اور وہ ایک دوس اقا کا غلام ہوجاتا ہے ایجشق اور والہانہ محبت کی حکراس کے دل بر حکرت اور عفت کی حکومت ہوتی ہے لیکن مجوب اس تب پلی کو محموس نہیں کر تا جو اس میں بیدا ہوگی ؟ ا وراس کی برانی باتیں یاد دلا کر کر پر بلانا چا ہتا ہی۔ وہ مجھتا ہی کہ میں اس تفس كُفتْكُوكِرِ } إبول اوراس كے مِخاطَب مِي اُتني شمت نهيں بنوتي كرسچي بات كا اعتراف. كرا ، اب جونكراس كى بجري نبي أناكران قسول اوروعدول كوكيو نكر وواكي جواس في حمائت مين الركي تق اوروه وانش منداور باعفت بوگيا بواس لي وہ نہیں جا ہتا کہ ان بیلی حرکنوں کو بھرد سرائے المبترا وہ بھاگ مکڑا ہوتا ہم ا ورجمبوراً سيكوفاكي اختياركتا بي اب يانسر لميث كيا بي سد وه ميوب كاتعاقب كرنے كے بجائے اس سے مجالكا بركا ور محبوب جارنا جار بخصلانا ، كبت ، محبكة اس تیکھے نیچھے پھرتا ہو اور بیرہنیں تجفا کہ اسے سرے سے بیرکرنا ہی ہنیں جا ہے تھا کہ ذى موش غيرعاشن كى بجائے مخبوط الحواس عامشق كونستف كرسے اوراس انتخاب کی مدولت اس نے اپنے آپ کو ایک نے وفا ،اکل کھرے ، حاسد اور بدمز اج کے حوا كرديا بى بواس كى اطاك كاء اس كى جمائى صحبت كا، اورسب سے برط ه كر اسس كى تهذيب نفس كاوشمن بريم سع زياده فابل قدر ديونا ور اورانسا نول كى نظرين

نه کوئ چیزیه کواور نه بهوگی - استصین نوجوان ان با نول پرغور کر اور پیرجان سے که که عاشق کی دوستی حقیقت میں دوستی نہیں ہو۔ دہ عوایت نفس کا مبدرہ ہو اور شجھے اپنا شکار مذا نا حاستا ہو۔

م میری بخطروں کو بینوں سے عبت ہوتی ہے ولیسی ہی عاشقوں کو معشوقوں سے بوتی ہے۔ مگر دیکھو وہی ہوا جویش نے تم سے کہا تھا۔ اب میں شویس بات کرنے لگا اس لیے العب اس سلسلے کوختم ہی کردینا منا اسب ہے۔ اس اور چکا

موبيش توريمهم القاكه المهي تم عرف أدهى دور يهنجي الوا وراسي طرح ايك تقرير غير عان

کے انتخاب کے فوائد پرکرنے والے ہو۔ آخر تم آگے کیوں نہیں بڑھتے ؟ "

''کیا تم اسنے بھور ہے ہوکہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ عاشق کی ذرست ہی ہی میں جذبا مناع می سے رزمیہ شاع می کے سیدان میں جا پہنچا۔ اب آگریس غیر عاشق کی در شمر شرع کی ور تشری کی ور تشری کی در شمر شرع کی ور تشری کی در شمر شرع کی در تشری کی ایک جذب کی میں کی فیلی ہی اس سے براکتفا کرد کی میں وہ ساری تو بیاں موجود ہیں جس کی عاضق میں کی بتائی جاتی ہی اور اس میں اس سے زبادہ میں ایک جرف بھی نہیں کہوں کا میس بہت ہوچکا۔ اب میرا دونوں کو دور ہی سے سلام ہی ۔ بین کہانی کو اس کی تقدیم برجھ وٹر تا ہوں اور دریا کو دونوں کو دور ہی سے سلام ہی ۔ بین کہانی کو اس کی تقدیم برجھ وٹر تا ہوں اور دریا کو دونوں کو دور ہی سے سلام ہی ۔ بین کہانی کو اس کی تقدیم برجھ وٹر تا ہوں اور دریا کو بار کی دونوں کو دور ہی کے دونوں کہ مبادا میں اس سے می برتر تقریر کرے تھاری اور دریا کو بین کی دونوں کو دور ہی کے دونوں کہ دونوں کی دونوں کو دونوں کی دون

وو افتاب نصف النهار بربنج گیا ہر بہتر بہی ہو کہ ہم بہال علیر کران یا توں برھ اللہ میں ماری اللہ اللہ برائیں ہے اللہ میں برائیں ہے۔ کہی جا چکی ہیں بحث کریں اور مضائرے وقت وہاں جائیں ۔"

دومینی فیڈرس تھا داعلی بحث کاشوق تو ایک فرق انسانی جیزو کے جے دیکھ کرجیر ہوتی ہومیرے خیال میں تھارے ہم عصروں میں سے کوئ السانہیں ہے جس نے آئی تقریری نودکی بول یا دوسرول سے کرای ہول سیب سی تقیبی کے سوا اور سب اس اس اس کے سوا اور تقریر کا مال کا اور تقریر کا مال کا میں تم سے بہت تیجے ہیں اور اب معلوم ہوتا ہو کہ تم ایک اور تقریر کا مات موسکے "

" برزیری ای بات ہو گرصاف صاف بنا کہ تمحالاکی مطلب ہو"
" بررامطلب یہ ہو کہ ای جب ایں دریاکو بورکرنے والا تھا مجھے غیب سے
دی تقررہ! شادہ کیا گیا ۔۔ جو کبی سی کام کرنے کے لیے نہیں بلک بعض کامول سے
دی تقررہ! شادہ کیا گیا ۔۔ جا بسا معلوم ہوا جیسے سرے کان میں ایک آواز آرہی ہو
کہ تولید دینی کا مرتکب ہوا ہے اور شجے اس وقت تک جانا نہیں چاہیے جب تک اساس کی
تلافی نذکر دے ۔ میں خودیمی ایک کا بہن بلوں گو بہت اچھا نہ سہی ۔ مجھے تد میس
یں کہا جائے کہ وہ ا بناکام چلانے کے لائن کا ایک ہی جو جیسے کسی برے معتمد کے بات
میں کہا جائے کہ وہ ابناکام چلانے کے لائن کا ایک ہو ایسان ہو۔ اور مجھ پراس حقیقت کا انگشانی 
ہور ہا ہو کہ میں نے قلطی کی ۔ اے میرے دوست انسانی روح کی غیب دانی کا
ہور ہا ہو کہ میں نے قلطی کی ۔ اے میرے دوست انسانی روح کی غیب دانی کا

کیا طفان اہر - اس وقت بھی میرے دل میں شہد تھا اور البیس کی طرح میں بہت ہوگئیں انسانوں کی نظریں عزب بہت براث ن مقام مجھے یہ فورتھا کہ کہیں ایسا ندہو کین انسانوں کی نظریں عزب میں مصل کرنے کے لیے دیوناؤں کا گناہ کررہا ہوں - ابجھ بہائی تعلقی صاف ظاہر ہوگئی "
مصل کرنے کے لیے دیوناؤں کا گناہ کررہا ہوں - ابجھ بہائی تعلقی صاف ظاہر ہوگئی "
کون سی غلطی "

الون في من المرى المرى

" مسرا سرحما قت تقی بلکه ایک حد تک بے دینی اس سے بدتر اور کیاچیز پکتی ہے " "کوئ چیز پنہیں ہوسکتی ااگریہ تقریر دانعی ایسی تی جیسی تم کہتے ہو"۔ " اچھا یہ تو بتا کو کہ کیا عشق افروڈوائنٹ ویوی کا بیٹا ہر اور دہ خود دیوتا نہیں ک<sup>ا"</sup> " باک لوگ تو ہی کہتے ہیں <sup>یا</sup> " باک لوگ تو ہی کہتے ہیں <sup>یا</sup>

" مگراس کا عترافت نه تو لیسبیاس نے اپنی تقریر میں کیا اور نه تم سنے
اس تقریر میں جو تم نے جا دو کے نه ورسے میری زبان سے کرای - اس لیے کہ اگر
عشق دیدیا ہے جس بیں درا بھی خبہ بہت تو وہ جرا ہوہی نہیں سکتا دیکن وونوں تقریرو
میں غیلمی کی گئی کہ اس کو بڑا کہا گیا ما ور تو اور ان تقریروں کے بھولے بن بربیا در تا
ہی ان میں سچائی اور خلوص کا نام تک شریخا بھر بھی ان کو بیز دعم تقا کہ ہم بھی کچہ ہیں
اور یہ امیر بھی کہ روے زمین کے بالشنیوں کو دھو کا دیکر شہرت عال کریس گی اور یہ امیر بھی کہ روے زمین کے بالشنیوں کو دھو کا دیکر شہرت عال کریس گی اس لیے مجھے اس کی تلافی کری صروری ہی اور شیخے تلافی کی ایک پرائی تربیریا وائی کہت ہیں اتنی
سرچھے تھی کہ اپنے اندر سے ہونے کی وجہ معلوم کرسے ملکہ اسٹسی کورس کو جوایک فلسفی
سرچھے تھی کہ اپنے اندر سے ہونے کی وجہ معلوم کرسے ملکہ اسٹسی کورس کو جوایک فلسفی
سرچھینہ تھی کہ اپنے اندا تھا ۔ جب حسیسی نہین کو بدنام کرنے کی سنرایس اس کی
سرکھیں جاتی رہیں تو اس نے فوراً اپنے گناہ کی تلافی کی بیہ تلافی تو ہوکی صور ست
سرکھی جس کے مضروع کے الفاظ یہ بین: -

"میری بات با تکل حجو فی تقی بست بیم که توند کمجی بهاز برسواد اور ندطوائے کی قصیلوں تک بینچی ۔"

اورجر ہی اس نے اپنی پینظم جڑ توب کہلاتی ہی ختم کی نورڈ اس کی بینائی والیس اگئی۔ اچھاتواب بی اسٹیسی کورس اور ہو مر دونوں سے زیادہ وانش مندی کا تبرہ دوں کا بعنی اس سے پہلے کہ عشق کو پُرا کہنے کی وجہ سے مجھ پرکوئ مصیب سے اسے بیں تو بہ کرلوں گا۔ اور یہ بیں پہلے کی طرح منہ چہنا کریشرمن دگی کے مسائحہ نہیں کروں گا۔ بلکھلم کھلانے باکی کے ساتھ ۔" "مجھے تھاری یہ بات سن کرتنی ٹوٹنی ہوئکسی چیز سے نہیں ہوسکتی تھی ۔" زراسو چہتو میرے اچھے فیڈرٹل کہ ان ووٹوں تقریروں سے س قدر برتر بی ظاہر بوتی ہی ،خود میری تقریرسے اور اس تقریر سے جتم نے کتاب ہیں سے بچھ کم شنائی ۔ کوئی شخص جو خود شر لھیٹ اور نیک ہوا ورکسی ابنی جیسی طبیعت والے سے محبت کرتا ہو یا کرچکا ہو جب ہماری زبان سے یہ سنے گا کہ عاشت جھوئی جوئی باتو

پررٹ کرتے ہیں، حدے زیادہ قیمنی سے کام کیتے ہیں اورا پٹے بعثوق کو نقصان بہنچاتے ہیں تو وہ یقیناً یہ خیال کرے گاکہ ہم نے اپٹاعشی کا تصور کسی ملاحوں کے افرے سے لیا ہے جہاں کوئی تہذیب اورا خلاق کا نام اکسنہ یں جانا۔ یقیناً وہ ان الزامات کوج ہم نے لگائے ہیں کھی ت بجانب نہ جھے گا "

بقیناً ده ان الزامات اوجهم سے تفاسے ہیں بی بی سب سبے اور استراط " فالباً ایساسی ہوگاسقراط " فالباً ایساسی ہوگاسقراط " المناج نکدایک تومیجے اس خص کے خیال سے سشرم آتی ہے۔ دومرسے خود

ہم انجو الدامیت تو سے طور لگتا ہے۔ اس سے میں جا ہوں کہ اپنے کا نول سے آب شور کو جیمے عنی سے میٹی جا ہوں کہ اپنے کا نول سے آب شور کو جیمے سے میٹے پائی سے دھوکر نکال دوں اور میں لیسیاس کو پیرمشورہ دوں گا کہ فوراً ایک تقریم لکھے جس میں بیٹا بت کیا جائے کہ" بہمالات موجودہ عاشت کو غیر مات کو بیٹر جی دینی چا ہیں گئی کے دورہ کا میں کو بیٹر جی دینی چا ہیں گئی کا دورہ کا میں کو بیٹر کی کا دورہ کا میں کو بیٹر کی کا دورہ کا میں کو بیٹر کی کا دورہ کا میں کا میں کر تھوں عاشق کی تو بوت بیان کم نی

" تم اطبینان رکھو دہ خرور مکھے گا۔ پہلے تھیں عاش کی تعربیت بیان کرنی اور اور کھے گا۔ پہلے تھیں عاش کی تعربیت بیان کرنی اور اور کی اس سے اس موضوع پرایک اور تقریر لکھوا و ک گا "

" در یہ تو تھادی قطرت میں داغل ہو اس لیے مجھے تین ہوکہ تم الیا ہی کروگے " " اچھا توکہ جلیو، ڈرتے کیوں ہو ۔" گروہ سین نوجوان کہاں ہوج پہلے میرامخاطب تھا۔اس کویہ تقریر سنانی ضروری ہوکہ کہیں ایسانہ ہوکہ وہ ہے سمجھے بوجھے غیر عاشق کو قبول کرلے! "وہ یہیں موجود ہو اور ہمیشہ تھاری فدمت کے لیے عاصر ہو!

و تو پیرس است بین نوجوان کرجو کیجه بینا کها ده فیدرس کا کلام تفاج و ولیند انسان کا بینا اور شهر مای رینا کا رہے والا ہی اور جر کچھیں اسب کہوں گا دہ اسٹیسی کورس کی تو یہ ہی جو ضرا پر ست انسان کا بیٹا اور تصب ہمیرا کا باست ندہ ہی۔

وه په کېتا ېې : -

اس سے تو یہ بہتم ہوگا کہ ان قد ماکی طوف رجوع کریں جفوں نے ان ناموں کو وضع کیا تھا وہ ہرگز کہا نت کو جو کبندہ کا حال بہاتی ہو اور سٹر لیف ترین فن ہی، دیوائلی سے نسبت نہ دیتے اور ان دونوں کے لیے ایک ہی نام تجویز نہ کرتے اگروہ دلوائلی کو سٹرم یا ذات کی چیز سیجتے ۔۔۔۔ان کا یقیناً یہ خیال ہوگا کہ ایک الہامی دلوائلی یا جرب میں ہوتا ہی جوایک اعلے اور

اففس جیز ہو کہا نت اور دیوانگی کے لیے جوالفاظ استعال ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بالکل ایک ہیں جیفن ایک حرفت ملک زمانۂ حال میں بدمذا فی سے بڑھا دیاگی آج اس کی نصدیق اس تفظیس موتی ہی جستقبل کا حال عقل سے خواہ پر بدوں کے درييے سے ياكسى دوسرے سشگون سے معلوم كرنے كے ليے استعال كياجا الهر پونکہ یہ الیافن ہے جو توت استدلال کے دریسے انسان کے خیال کوبصرت اور خبر بخشتا بهي اس يليداس كا وه نام تجوير كياكيا بوعقل اورعلم كمعنى ديتا بح مكر چھے مصص اس انفظیں کچھ ترمیم ہوگئی ہی اور ایک حرف کا احدا فد کرے است زیادہ رعب دار بنادیا گیا ہے اور میں فدر بیکہانت شکون کے فن سے ، نام ا در حقیقت دونوں کے اعتبارے زیادہ مکمل اورشا ندارہی اسی قدیر ہول قداکے دیوائل فرزائلی سے فضل ہے اس لیے کہ فرزائلی السائی صفت ہے اور دیوائل خدا کی دین ہے۔ پھر تم نے دیکھا ہوگا کہن خاندانوں میں سی قدیم مور ونی عیب کی وجسے بیماری اور مصیبت چلی آتی ہو و ہاں موزو ہیت مقدس دعا وُں اور سموں کے ساتھ پہنی اوراس نے الہامی الفاظ سے دریع ان غریبوں کے لیے خوات کی صورت بريداكردى چوشخص اس نعمت سے بہرہ ور درتا ہى اس برحقیقت میں كسى كاسابہ ہوجاتا ہج اوراسے دلواند کردیٹا ہے اسے وهونی دے کرا ور مدہبی رسمی اوا کرکے چنگا اوراگل کھیل برائیوں سے یاک کردستے ہیں اور دہ بمصیبت میں بتلالقا اس سے رہائ با جاتا ہے تیمسری قشم ان لوگوں کاجذرب ہوجن میں فنون سطیفہ کی ديديون كى روح ساجاتى ، ي ي جزّ ب ايك تطيف اور معصوم روح برطارى بهوكر اس وارفت، بنا ریتا ہر ادراس میں عنائ شاعری اور دوسرے اصناف شعر ١١) قديم يوناني زبان مين كمها نت محديد ما نظيكه اور ديوا كلي سكه يد ما فيكه كالفظاما تقا اور ان يرمون حرف ط كازن تقا -

کی صلاحیت پریدا ہوجاتی ہے اور وہ اس کے در بیع سے قدیم سور ما وں کے بیشار کا رتاموں کو آیندہ نسلوں کی ہوایت کے لیے مسرا ہتا ہے سکی ترخمض ان دیویوں کے جذب سے معروم ہے اور مندر کے درواز سے پریرامید سے کرا "اہر کی محض ارمنے کی مدرسے اندرواض موجائے گا ،اس کو اور اس کی شاعری کو باریا بی نصیب نہیں موج سے مان فرزانہ دیوانے کے مقابلے میں ہرگز نہیں مہرسکتا۔

" روح سراسرلافاتی ہی اس کے کہ وہ چیز جو ہمیشہ متحک ہولافاتی ہوتی ہی اسکین وہ چیز جو ہمیشہ متحک ہولافاتی ہو اپنی الدین وہ چیز جو دوسری چیز ول کو حرکت میں لائے اور خود بھی متحک بالنیر ہوا بنی حرکت ختم ہوتے ہی فنا ہوجاتی ہی ۔ صرف متحک بالدات غیر کون بر زنفس ایسا کر کہ اس کی حرکت کھی ختم نہیں ہوتی اور وہ ہراور تحرک حرکت کا نیے اور مبرا ہی ۔ مبدا کا قدیم ہونا ضروری ہی اس لیے کہ سرحا دیث مبدا سے نکا ہی نوورمبرا میں دوسری چیز سے نہیں نکا اس لیے کہ اگر وہ کسی چیز سے نکا آ تو ہرحا دیث اس

نه نكاتا - سيكن الروه قديم بر تولا زوال عبى بوكا اس كيك الرميدا فنا بوجات توكسى چېزکى بتداجى نه بوسك مالانكه برچېزكى ابتدا مېونا صرورى ، ابداج چېزمتحرك بالذات موده مرحكت كا ميلا بها دروه فنا اور حدوث دولول سع برك بكورش سارے آسمان اور کل کا نشات فنا ہوجائے اور معارا نظام عالم رُک جائے اور اسے بھر كبمى حركت يا وجود نصيب مذبهو-ُ جب یہ ٹابت مہوگیا کرمتحک بالذات ہوناروح کی ماہیت میں داخل ہو**ن**و

كوى وتنت نبيس يتى اس ليك دوجيم جوفارجى الرسط حركت يس أما ، كب روح ، ك میکن وه حبیم چنمود منجود حرکست بیس آنا بهی روح رکھتا بی اس میلیے که روح کی مامیت بی يربهي الربيه سب باتين صح بي تويقيناً روح متحرك بالتات بكر لهذا لازماً قديم ا ومر لافائی ہے۔ بس بقامے روح کی بحث ہو جی اسے زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ر "أب رسى روح كى ما مبيت توكواس كى حقيقت ايك بهنت برفوا اورب فوت موضوع ہو گرین کوشش کروں گا کہ اُسے انتصار کے ساتھ ایک تبیل کی صورت میں بیان کروں اس تشیل کے دوجز ہیں بردار گھوٹرے اور رکھ بان - دیوتاؤر کے پردا ر گھوڑے اور رہھ ہان توسب کے سب شرلین اوراجینسل کے ہوتے ہیں مگر دوسری توموں کے اچھے اور مِرے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔انسانی قوم کارتھ بان

ایک جوڑی نا نکتا ہوجن میں سے ایک گھوڑا شرایف اور اچینسل کا ہر اور دومیرا بد ا وربْری نسل کا اورظا بربرکه انفیس باخکت بیس است بڑی دفّت ہوتی ہے۔ بی تھیں یہ تجھانے کی کوشش کروں گا کہ فانی اور لافانی مخلوت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ روح ا بنی مکمل صورت میں ساری کا کتات میں غیرذی روح کی نگران اور محافظ ہم اور مختلف شکلول میں ظاہر ہوکرسازے آسمان کی سیرکرتی ہی، جب وہ کامل مو اور

پر میروا زرگفتی ہو تو عالم بالا کی طرف مأمل ہوتی ہی او رکل کا ئنات پرحکومت کرتی ہو

لبکن ٹاقس روح کے پُر تھر جاتے ہیں وہ اُڑتے اڑتے گرتی ہی اور سطح زمین برا کہ هل جاتى ہى - يہا سبرالين مع بعدوہ ايك قالب خاكى ياتى ہى جوبظا ہر متوك بالذات نظراً ما محديكن حقيفت من اس كي قوت سے حركت كر ما اور به روح اور عبم كا مركسب ايك فاني محلوق كبلامًا بهي - اس ليح كه ايك اليس مركب كالافاني او ناعقل قبل نہیں کرنی گوشخیل جس نے نہ خدا کو دیکھا ہج اور نہ اس کی عقبقت کو بھیا نا ہوایک لافانی مخلوق قرض کرلے جوہم بھی رکھتی ہی اور روح بھی میں کے اندر پیدونوں جینریں ابرتک تنحده إن گی مهرحال ان باتول کوخدایس بهتر جانتا هی ا دراسی کی مرضی برجیواردینا چاہیے - ہمارے سائے تواب میرسوال ہے کہ روح کے پر کیوں جوط جاتے ہیں -' برصیمٰ کا وہ حصہ ہوجس میں رہا نبیت کی جھلک نظر آتی ہوجس کی فطرت میں <sup>ا</sup> لبندر بروازي مح اور جونستى كى طرف مأل حبىم كوعالم بالا بر، ديوتا ون كيشين بين بنياديا مرسيع المرباني عن مكت اورخيروغيرو سيمعور مران جيرون سع غذا ماس کرے روح کے بربڑی تیزی سے بڑھتے ہیں سیکن جب اس کی غذا نیکی کی صند این بدی اور الایش ہوتواس کے برسط کر گرجائے ہیں عظیم انشان دیوتا زمیس ایک پردار گھوڑے کے رقعیں موار باگنیں سیمائے آگے آگے چلتا ہو سب برحکم حِلاتًا ہر اورمب کی جفاظت کرتا ہر اس سے پیچیے دیوتا وں اور دیوناروں کی گیارہ فطار<sup>یں</sup> ہوتی ہیں فقط ہیں شی قصرفلک میں بیٹی رہتی ہے۔ باتی دیوتا وُں میں سے وہ جربارہ سردارون مین شار موتے ہیں اپنی مقررہ ترتیب سے اس جلوس میں علیتے ہیں۔وہ کسمان کے اندر بے شارمبارک منظر دیکھتے ہیں اور آنے جانے کے بہت سے دستے ہیں جن سے مقدس و بوتا اپنے اسے کام میں مصرف گزرتے رہتے ہی بیوجاہے اور جس سے ہوسکے اسے اجازت ہو کہ ان کے پیچے تیجے حلیے اس لیے کہ اسمانی جلوں س رشک وحد کاکوئ گزر نهیں الیکن حب الفین دعوت یا نتبوار می شرکت کرنی

بمونى بى تووه كنىدنلك برسيد ع چراه كرج فى تك يني عات بي - ديومًا ول كى رتمیں میح توازن کے ساتھ باگ کے اشارے پرتیزی سے طرح جاتی ای اگر دو مرد كوبرى وقت ييش ان اي اس يے كرير كھوڑا لمرىشكل سے قدم اسكا تا ہى اور اسس رئة بان كوس كالكورا اهي طرح سدهايا موانه موزمين كي طرف كعينجا الح : - يبي روح کے لیے بخت مصیبت اور کش مکش کی گھڑی ہوتی ہر اس لیے کہ دیوتا اپنا راستہ طی کرے اسمان کے بیرونی رُنغ برجا کھڑے ہوتے ہیں کروں کی گروش انھیں گر دسى بر اور وه ان من ظركا نطف الحات مين جاسمان سن برس مين - اب ربا فلك الافلاك تواس كى كماحقة تعربيث روس زمين كيكسي شاعرف نمآن تك كى برى اور ندكى كريا كاراس كى كيفيت بن بيان كرتا بول اس كيد كر حبسب ميرا موضوع بیان من بر تو تیجه من کوئ کی جرأت دکھانی جا ہیے۔ بہی سکن ہر اسس ذات مطلق کامس سے سیے علم کوسمرو کا رہے۔ وہ کے رنگ بے شکل غیرمسوس جوہر جے صرف عقل ، جوروح کی رہنما ہی، دیکھ کتی ہی ۔ دیوٹا وُں کا ذہن عُرْقُل اور علم محف سے پرورش با آنا ہی اور ہرایک روح جواس غاذا کو قبول کرنے کی صلاحیت ر کھتی ہی بہاں تک کورش کا کنات اسے بھراسی مقام پر ہے اے اس گردش ہیں وه عدل محفن اورعنفت محص اورعام محض كا حلبوه مركبتى بإرار شخليق ياتعلن كي صور<sup>ت</sup> الی انہیں جے ہم انسان وجود کہتے ہیں ملکہ علم طلق کے وجود مطلق کا -اسی طرح دوسری حقیقی سبتیوں کامت اہدہ کرتی ہوئ اوران کا تطفت اٹھاتی ہوی وہ آسان کے ا ندر لورك آتى ہى اور اسبِئے گھر بہنج جاتى ہى - يہا س ركھ بان ابنے گھوڑوں كومطبل میں با ندھ دیڑا ہر اور انفیس اسمانی غذا کھانے کو اور اب حیات بلنے کو دیتا ہی-

یں ہیر مرب ہو جو اور اس کی فرندگی داب رہی دومری رومیں تو وہ روح جو خدا کے « یہ ہو کے جو خدا کے مربی ہو کہتی ہو مکم پر علیتی ہم ا در اس کا پر تور دکھتی ہم اپنی رتھ کو لے کراسمان کے باہر رہتم جاتی ہم

اور گریش کائنات کے ساتھ چکرکائتی ہو لیکن اپنے گھورلوں کی دجے سے پرلیشان رئى بى اورطرى شكل س وجدوهيقى كا مشارد كرتى ، و - ايك ووسرى روح اسين و تکدور وں کے بیان فابو ہونے کی وجہ سے تعبی الحقی کا وکھی کرتی ہو اکھی وکیسی کاور لیمی د میکیسنے محروم رستی ہو۔ یا تی رومیں بھی عالم بالا کے شوق میں ال کے نہیج شیخه مین بین در این ناطاقتی کی وجه سیم طع آسان سے نیچ گرجاتی ہیں ، گرکر کھوکریں كها في بين اوراً على برسط كى كوشش بي ايك دومسرس كوكيلي بين-ان مين عجيب

ابترى نظراتى اوروه ايرى چى كا دور لكاتے لكاتے يسينے بوجاتى بى، دقد با نوں کے کھویٹرین سے ان میں سے مہتوں کے یا نوٹوٹ ماتے ہیں یا پر عیشر

جاستے ہیں اور وہ سب کی سب اس عی لاحاس کے بدر وجد بنی کا اسرار سے عرق بهو كروايس أتى بي اورمهن قياس برسبركرتى بير - دوحول كايد وق شوق ميدان في كى سيرك ليداس وجست بوكد وبال دوچارد التا برجوروح كى سياس اعلى عنصر كا كلهاجا براوران برول كوب سع دوح الرقى بكتقويت ببني بح وتقديم اليك

قانون ہے کہ جرور کسی دیوتا کے ساتھ ایک بارحق کا جلوہ دیکھے اے وہ دومری توست تك سفرس محفوظ رستى بهى اور اكر بهيشه ببطلوه ويكيعتى بحرتو تبيشهمنوظ رستى يم لیکن جب وہ دیوتا وس کی بیروی منہیں کرسکتی اور حق کے دیدارے محروم رہ جاتی ہو اورسوئے اتفاق سے غفلت اور بدی کے وہرے بوجھ سیش ہوجاتی ج

اوراس کے پر حظم جائے ہیں اور زمین برگر بطاقی کو توقانون کے مطابق یہ روح أبنده جمين سيكس جانور كصبم مي نهيل ملكانسان كحيم مي بيدا اوق اي وه دوح جس نے سب سے زیادہ حقیقت کا مشاہدہ کمیا ہو کسنی یاصناع یا موسیقی دال یاعاشق کاجنم لیتی ہیءوہ دو حس نے دوسرے درجے برق کا مطالعہ کیا ایکسی عادل بادشاه یا جنگرسردار کی صورت اختیارکرتی بر تبیسرے درجے کی روح سباست دا

یا ماہر معاصیات یا تاجر بنتی ہی چرتھ درجے کی ورزش کی شائق یا طبیب ہوجاتی ہر بابخویں درجے کی روح کو بابخویں درجے کی کسی کا بن یا بجاری کی زندگی بسر کرتی ہی بچھے درج کی روح کو شاع پاکسی اورنقال صناع کی حیثیت دی جاتی ہی ، ساتویں درجے والی کو کاری گر یا کا شنکا رکی زندگی تعییب ہوتی ہی آگھویں درجے والی کوسوفسطای یا عوام کے لیا شنکا رکی زندگی تعییب ہوتی ہی آگھویں درجے والی کوظالم فرماں رواکی :- برسب امتحان کی حالتیں ہی اورجو ان میں دہ کرنیکی کرندگی بسر کرے وہ ترتی کرتا ہی اورجو یدی اختیار کرتا ہی وہ دہ می گھ واتا ہے۔

وه اور کھی گرجا تا ہے-« دس مترارسال کاع صد در کار کم که الن میں سر ایک کی روح اس جگروایس جائے جا سے ای کئی اس لیے کہ اس سے کم میں اس کے بَراگ نہیں سکتے -عرف فلسنی کی دوج بوج معن اور سی روح موقی ہی یا اس عاشق کی دوج والسف کے ذوت سے غالی نہ ہو، مکن ہر کہ ہرار ہرار سال کے دو دورگز رنے کے بعالمسیرے دورمین بربروا زهال کرے - ان میں اور سعدلی نیک انسان میں فرق کرنا جاسے جے تین ہزارسال میں برل جاتے ہیں :-وہ لوگ جوتین بارسلس بی زندگی اختیار كريي تين بنرادسال كے بعد يُرحاصل كرے الرجاتے ہيں۔ليكن ووسروں كو يہلے جنم كے بعدات اعمال كاحساب دينا اوقا إى اوراس كے بعدان ميں سے بعض سطح زمین کے نیچ عقوبت خانوں میں جا کر منزا پاتے ہیں اور معبن انصاف کی سبک بروا زی سے اسمان کے کسی مقام بر مہنجا دیسے جاتے ہیں جہاں وہ اسی کے مثابہ زندگی بسر کمےتے ہیں جسی المحنوں نے انسانوں کی صورت میں زمین برگز اری گئی۔ ملے ہزادسال گزرنے کے بعدائی روحیں اور بڑی روحیں نئ زندگی کے سیے ترعه الله الله المراس مين من من من المعاليق الله المعاليق الين المين المين المعالية الله المان كي روج جا نور کے حبم میں حلی جاتی ہوا ورکھی جانور سے انسان کے حبم میں وابیں آجاتی ہو

لیکن جس روح نے کمبی تی کاجلوہ نہیں و کھا وہ انسان کی شکل افتیا رہیں کرسکتی کہ بھکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلیات کا علم رکھتا ہوا ورجس کے کثیر جو ٹریات سے عقل کے واحد تصور تک بہتے سکتا ہو۔ ہیں تذکرہ ہم ان استیا کاجن کا روح نے کسی زمانے ہیں سٹ امر حقیقی کے ہم اہ مث ہرہ کیا تھا جب وہ وجود مجازی سے قطع نظر کرے وجود تقیقی کی طون متوج تھی ۔ ابہ اص فیا تھا جب وہ وجود مجازی سے قطع نظر کرے وجود تقیقی کی طون متوج تھی ۔ ابہ اص ون قلسفی کی روح پر واڈر کھتی ہم اور یہی ہونا کھی جا جی اس لیے کہ وہ اپنی استعمال دے مطابق ہمیشہ ان چیزوں کویاد رکھتا ہم جن میں ذات اللی علوہ گرہم اور جن کامث ہرہ شا ہر قیقی کی مخصوص صفت ہر جوش میں ذات اللی علوہ گرہم اور جن کامث ہرہ شا ہر قیقی کی مخصوص صفت ہر جوش میں نوات اللی علوہ کر ہم استان کرتا ہم وہی مجوم اسرار بنایا جاتا ہم اور اس کو حوام الناس اسے دلیا انہ مجموم تم ان ہم اور ذکر و فکر میں محور ہتا ہم اس برعارہ کی حالت طاری ہر۔ محور ہما کہ اس بی جور ب کی حالت طاری ہی۔ سوجھتا کہ اس بی جذر ب کی حالت طاری ہی۔

مثنا ہو صرف تھوطی سی در کیا موا بقرمتی ہے ان کی زیر گی موجودہ دنیا میں آجی شار سی ہو اورکسی نا پاک ا ٹریے ان کے داوں کو بدی کی طرفت مائل کردیا ہوس کی بروات وہ ان پاک چیزوں کی یادسے محروم ہوجائیں جوانخوں نے کسی زیانے میں دیجی تقیں -صرون معدر و وسے بیندا دمیوں کو سیچیزیں کافی طور بریا درستی ہیں اور سہ لوگ جب اس عالم کی کسی شو کی شبیداس دنیا میں دیکھتے ہیں تو وجد کرنے لکتے ہیں - مگروہ یہ نهيس جانت كدان كياس وحد كيامعني بن كيونكه الفيس تفيقت كا واضحافظ نهیں ہوتا۔بات یہ ہوکہ ان چیزوں کی جنبیہیں عالم ارضی میں نظرا تی ہیں ان ہی عدل ياعفت اوربلندوبرتراعيان كى روشى فهيس مونى جوروسون كوعزير يرايب كم لوگ ان تبيهوں كے تيكيے حقائق كى جلك ديكھتے ہيں اور وہ بھی بڑی شكل سے م ایک زمانہ وہ تھاجب اکفوں نے ایک مبارک جاعت کے ساتھ صن تقیقی کی آپ تاب كاديدا رحاس كياتها \_\_\_\_\_ بمفلسفيون في زيس ديوتا كى طويس ا ورد ومروں نے اور زیوتاؤں کے ہمراہ اس وقست ہم نے یہ دوح ہرور نبطارہ دیکھا اور ہم اس راز کے موم یاے گئے جو قیقی معنی یں مبارک کہا جاسکتا ہم اور ہم نے بڑی خوشیاں منائیں ایک معصومیت کی حالت میں جب کہ ہیں اسنے والی برائیوں کی ہواہمی نہیں گئی تی ا درہم ان صورتوں کا مشنا ہدہ کررہے تھے جومنزہ اور بسيط برسكون اور برمسترت بي يم ف النيس نورعض بي عبوه كرد يكها اس وقت جب كه مم خود معصوم سقتے اور مهنوزاس زنره قبری بند نهیں ہوے تقے جے اب م سائد نے پھرتے ہیں اور حبم میں اس طرح قید ہیں جیسے مونی صدف میں -جی چا ہتا ہو کہ جومناظر اس گزرے ہوئے زمانے میں دیکھے تھے ان کی یا دسے کھ

میں پیمر ایک باد کہتا ہوں کہ ان اسمانی صور توں کے جوم مط میں ہم -

دىرادرلىطىت الخفاكول -

حسن کھی رونق افروز دیکھا تھا اورجب زمین برائے تو یہا المی بین اس کا جلوواس جس کے ذریعے سے جوسب سے زیادہ روش نظرا یا اس لیے کہ ہمارے واس ظاہری یں بصارت ہی سبسے زیادہ تیزہی اگرچہم اس کے در لیے سے مکست کا مشاہرہ بنيس كريسكة - الرعين حكمت كي كوى مرى شبيبه موجود بهوتى قديم اس كحسن كود مكيدكر ببخود ہوجائے۔اس طرح اگردومسرے اعیان کی بمی مرئ مثالیں ہوتیں تو دہ ہی اس تدار حسین ہوسی نیکن یہ سرمت میں عثن ہی کو حاصل ہر کہ دہ سب سے زیادہ سین کھی ہو ادرسب سے زیارہ آسانی سے دیکھاہی جاسکتا ہولالیکن و معص جوعالم حقیقت کاتازہ محرم نہ ہو یا حالم ادّی کی ہواسے مگوگیا ہوا سانی کے ساتھ اس دنیاسے گردروسری دنیا میں بہیں بہتے سکنا کہ وہاں سن خنیقی کامت مدہ کرے لیکن جرعف العبی حال ہی میں محرم ہوا ہوا ور دوسری ونیا کے میدورجبزر شا ندارمناظردیکھیے ہو وہ حب کوی سين صورت باموزول قدوقامت دمكيمتارى تواسيحس اللي كامطر بروكرجين اور سرت سے معرور ہوجا تا ہی۔ پہلے وہ سرسے بیٹرنک لرزجا تا ہی اور پھراس سے دل پر ويى برانارس جماجاتا بى ومعشوق كيرب براس عقيدت سے نظر دالتا إي جييكسى ديوتاكي زيارت كررها بوماكرا سيريه فورنه بوتاكدلوك است مالكل مجنون كمس تودہ مسٹوق کے آگے قربانی کرتا جیسی دبینا ؤں کی مورت کے آگے کی جاتی ہوس کی صدرت دیکھتے ہی دیکھتے مک بارگ اس کی کیفیت بدل مائی وراز سے کی مگ سائیسے حبم میں شد مدحوارت کی اہر دوڑجاتی ہی اورلیبینہ ملیکتہ لگتا ہی اس لیے کہ آنکھوں کی راہ سے طن کی شعاعیں اس کے جم میں دافل ہوتی ہیں اس سے بیروں میں نی بہنچتی ہر اور تمام حبیم گرم ہوجاتا ہی۔اس گرمی کی وجہسے جسم کے وہ حصے جن سے بنکوشکتے ہیں اور جواب تک بنداور حکوطے ہوئے تھے اور بروں کے سکتے میں کل

تفطي كمك جائے إيس اورجب الفيس غذا يہني للتي ہر توبيكھ كانجلا سرا كھولنا شروع

ہوتا ہو اور حطیسے اُگنے لگتا ہوا در پیشو و ناساری روح میں تھیل جاتی ہی اس لیے کہ ایک زمانے میں روح سرا پا بال ویٹھی اس اثنا میں ساری روح ایک ہیجان اور بجران کی حالت میں بعوتی ہی ۔ جس کی مثال اس تکلیف اور ہے مینی کی سی بری بورسو را معوں میں دانت نکلتے وقت اوئی ہی اسے ایک عجیب فلش سی محسوس ہوتی ہے لیکن جب روح سے براس طرح سے مکل رہے ہوں اور اسے معشوق کے شن کا جلوہ نظر آجائے تو گرم محسوس ذرات کی ایک لمردور كراس كحبم مي دخل موتى بريه مزبات كملاتے بي اوراسے تازگی اور حرارت بخشة بي اوروه دردس تجات پاكرسسرت سيمعمور موجاتى برليكن جبوده این مجوب سے عُدا ہوجاتی ہی اوراس میں وہ نمی اور تا زگی نہیں رہتی تو وہ سوران ہماں سے کہ پنکھ نیکتے ہیں سوکھ کر بند ہوجاتے ہیں اور بال ویرکا نبوڈک جاتا ہی ان كا ماده حذبات سميَّت كُفُّ طِي كرره جامّا بهي اوراس لحرح مُبِكِمّا برعبيه كوئ شريا اس كونكاس كى جوسب سے قريب جگملتى ہوا سے چھد لخالب ہو بہا ن تك كيسان ك چینی موجاتی ہر اکمی درد کی مقدرت اسے دلواند کردیتی ہر اور کیم عبوب کی یا دماری تىكلىيىت ئىملادىتى ہى - ان دونوں چيزوں كى برولت روح اپنى انوكھى حالت برگڑھتى ك ا ورغیب کشکش اور بے جینی محسوس کرتی ہی ۔ جوش حنوں نہ اسے رات کوسونے دیتا ہے اور ہندن کوایک جاکہ تھرنے دیتا ہے۔جہاں کہیں وہ پیمجتی ہو کہ اس حسین کا ديدار نصيب بو كاو قور ارزوي أسى طرف دوارتى بر حب وه اس كى صورت دیکھیلتی ہوا ورسن کے دریامی نہالیتی ہو تو وہ بنائیں جن سے وہ عکر ی ہوی کتی ڈھیلی پڑجاتی ہیں ۔ وہ کھرسے تروتازہ ہوجاتی ہج اور اس کا سارا دکھ درد دور ہوجاتا ہے اس سے بطرص کراس وقت کوئ اور لذت نہیں ہوسکتی ہی وجب کر مائن

کی روح معبوب کو بواسے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ایکھی نہیں چھوٹرتی۔ عاشق اپنی

ماں کوا در کھائیوں کوا ور دفیقوں کو کھول جاتا ہے اور اپنی املاک کی کس میرسی اور یر بادی کی زوا بھی پر وانہیں کرتا۔ زندگی کے آ داب وضوا بطری پر اسے پہلے ناز کھا اب اس کی نظریس حقیر ہوجائے ہیں۔ اور ایک نوکر کی طرح جہاں ہمیں حکم ہوجی اللہ مکان اپنے مطلوب کے دریے قریب پڑر ہمتا ہی اس لیے کہ وہی دیوتا ہی جس کی وہ پرستش کرتا ہی ، اور وہی ایک طبیب ہے جواس کے در دکی شرست کو کم مرسکتا ہی۔ اے مرب عزیز اخیا لی نوجوان ہیں سے ہیں باتیں کر رہا ہموں ۔ بہی وہ مالت ہے جے انسان محبت کہتے ہیں اور دیوتا کو ل کے بہاں اس کا ایک اور نام ہی حسل کی شاید ہی جانے اپنی کر رہا ہموں ۔ بہی وہ سے میں باتیں کر رہا ہموں ۔ بہی وہ سے میں باتیں کر رہا ہموں ۔ بہی وہ سے میں باتیں کر رہا ہموں ۔ بہی وہ سے میں باتیں کر رہا ہموں ۔ بہی وہ سے میں مائی کی وجہ سے ہمیں اور دیوتا کو ل کے بہاں اس کا ایک اور نام ہم سے میں کر تا ہی دو ہ شعریہ ہو ایک شعریں آیا ہی ۔ اس کا پہلا مصر عزیہ وہ کو اور نام ہے کھ وزن سے بھی کر تا ہی ۔ وہ شعریہ ہی : ۔

'' فانی انسانوں نے اس کا نام پرقیع عشق رکھسا ہی '' لیکن لافانی دیوتا اسے پر دارعثق کہتے ہیں کیونکربال دپر کی حرکت اس کے لیے لازمی ہی -

تم چاہوتواسے ماقواور نہا ہوتو نہ مالو بہر صال عاشقوں کی عبت اور اس کے اسباب وہی ہیں جو میں سنے بیان کیے ۔

'آ چھا تو دہ عاشق جوزیں کا ہیر وسمحاجا تا ہی ہر دارعش ''کا نہا دہ تھی کرسکتا ہم ادر نہادہ بھاری بوجھ اٹھا ہو لیکن آریس کے رفیق اور ہم رکا بعش کی حالت میں اگر پیرجولیں کہ ان پر فروا ساتھی ظلم ہوا ہی تو دہ مرنے مارنے اور اپنا اور اپنے میں اگر پیرجولیں کہ ان پر فروا ساتھی ظلم ہوا ہی تو دہ مرنے مارنے اور اپنا اور اپنے محبوب کا خاتمہ کرنے پر تئیا رہوجاتے ہیں ۔ اس طرح ہرخص جوکسی اور دیو تا کا پیرو ہوتا ہے جب تک الود کیوں سے پاک رسے ادر اس کے انٹر میں رہے اپنے امکان محبوب کی بہتے دور میں وہ اپنے تھی بھراس کی بہتے دور میں وہ اپنے تھی بھراس کی بہتے دور میں وہ اپنے تھی ب

کے ساتھ اورساری دنیا کے ساتھ دلیاہی سلوک کرتا رہے جیساکاس کے دلونا کا طریقہ ہی شخص اپنی اپنی سیرت کے مطابات حمینوں کے زمرے سے اپنامعشوق میں لیتا اُر اسے اینا دیوتا مانتا ہو اور ایک مورت کی طرح گھڑتا اورسنوارتا ہجس کی اسے سرنبجدہ ہوکر پرسنش کرنی ہوتی ہے۔ ایس کے بیروچاستے ہیں کہان کے معتوق کی روح اس ديوناكى طرح بعوداس ليدوكس السيضف كوتلات كريت بس جوفلسفيانه اورست بانه مزاج ا كفتا برواد رجب الخيس الساشخص ال جاما برواود وه اس برعاشق بروجات بي أو دل وجان سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی برمیرت اور زیادہ النخ ہروجائے اور اگر النعين اب كك اليي ميرت كم معلى كجيروا قفيت نها موتووك عبات والعساكية إلى اوراس کی ہدایت برعل کرتے ہیں - انھیں اسنے دیوٹا کی سیرت کی جولک استفاالدر یانے میں اس وجسے اور می کم دقت ہوتی ہوکہ دہ بہت غورسے اس کا مشا ہرہ کر سیکے ایں۔ اس کی یادان کے ذہن بین فش ہوجاتی ہو وہ حدان کے دل بین اس جاتا ہو دو اس کی سیرت اور مزاج اختیار کر لیتے ہیں اس صرتک جاں تک کہ انسانوں کے لیے ديد تا وُل كاستريك مونامكن مر-إيني ديوناكي صفات وه اسين محموب كي طرف فسوب كرديتين إن اوراس وجرائ الخنيس اس سے اور شي زماده محبت موجاتي ہر- اگر باكس دیوتا کی بجار نول کی طرح الفیس زئیس کا فیضا ان حال ہوتا سے تودہ اسے اینے نیل کے فوارسے میں نہلاتے ہیں ان کی خواہش بیر ہوتی ہو کہ اسے اپنے دیوتا کامشاب بنالیں لیکن ہیرے دیوی کے بیروایک شایا ندمزاج کامعشوق تلاش کرتے ہیں اورجب وہ ان کے ہاتھ آجا تا ہو تواس کے ساتھ بالکل بی عل کرتے ہیں ۔اسی طرح ایا لو کے اور روسرے داوتا کوسکے بیرو اسپنے اپنے دبوتاکے طربق پر طبے ہیں اور ایک ایس معشوق دصوندست بي جوان كمعبود كامشابه بن سكے اورجب وہ ل جاتا بر تودہ و دلجی اینے دلوتاکی تقلید کرتے ہیں ا ور اسے تھی اس کی ترغیب دیتے ہیں اور جات ہوسکتا ہے دیوتا کی سیرت اورافلات کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں وہ ا بینے معشوق کی طوف سے رشک وصد کے میڈ بات دل میں نہیں آنے دیتے بلکہ انتہا کی گوش کرتے ہیں کہ اسے اپنے آب سے اور اپنے معبود سے زبا وہ سے زیا وہ مشابہ بنالیں ۔ پس جس عاشق کو دیوتا و ک کا فیضا ن کال ہی اس کی آرز و اور بیع عشق کا حجم اسرار ہوتا جس کا بین ذکر کرر ہا ہوں معشوق کے حق میں نیک اور بابرکت شابت ہوتا ہی ۔ اگر وہ ماشق کے قیضے میں آجائے اور دونوں کا مقصد لور اہوجائے جس طریقے سے اگر وہ ماشق میں آتا ہے وہ صب ذبل ہی ۔

اس کہانی کے مروع بی بی ہو۔

ہر شیک ہوتی ہوان میں سے ایک گھوٹا نیک ہوتا ہوا ور دوسرا بد ۔ یہ تقییم ابنی حبکہ

پر شیک ہوتی ہوان میں سے ایک گھوٹا نیک ہوتا ہوا ور دوسرا بد ۔ یہ تقییم ابنی حبکہ

پر شیک ہوتی میں میں نے ابھی تک یہ بہیں سجھایا ہو کہ ایک کی نیکی اور دوسرے کی

بدی سے کیا مراد ہو ؟ اب بی اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں ۔ یبدھ ہوتی ہیں ۔ وہ عورت

جسستوں اور مطرول اس کارنگ سفیداوراس کی انگھیں سیاہ ہوتی ہیں ۔ وہ عورت

نفس، حیا اور عفت کا دلدادہ اور ہی عظمت کا طالب ہو ۔ اسے کوڑے کی صرورت نہیں

بلکہ اس کی رسنہا کی کے لیے ایک لفظ اور للکا رکا فی ہو۔ دوسرا ایک بعدی چال کا بدو دوسرا ایک بعدی چال کا بدو دو اور نوٹوائیں

عانو ہو اس کی گردن کو تاہ اور ہوئی ہی چہرہ چیٹا اور کا لا ہی ہا کھیں بھوری اور تو تو اور نہ

گرما جاتی ہی اور آ رزو کی خلش سے لیے بین ہوتی ہی تو فرماں بردار مگھوٹرا جو ہیشہ کی

مرما جاتی ہی اور آ رزو کی خلش سے لیے بین ہوتی ہی تو فرماں بردار مگھوٹرا جو ہیشہ کی

مرما جاتی ہی وار آ رزو کی خلش سے لیے بین ہوتی ہی تو فرماں بردار مگھوٹرا جو ہیشہ کی

مرما جاتی ہی اور آ رزو کی خلش سے لیے بین ہوتی ہی تو فرماں بردار مگھوٹرا جو ہیشہ کی

مرما جاتی ہی اور آ رزو کی خلش سے لیے بین ہوتی ہی تو قرماں بردار مگھوٹرا جو ہیشہ کی

مرما جاتی ہی وادر انفیس زبروستی موشوق سے باکہ ہی ہی نے دفین اور رزشہ ہاں کوئی ہی اور میں گھوٹرا سے تا ہی اور در تھیا ہاں کوئی ہو سے تا ہی اور در تھیا ہاں کوئی کی ترب

یاد دلاتا ہے وہ پہلے توغصے میں میرے ہوئے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور یہ گوالانہیں كرية كدوه الفيس فوفناك اورنا جائزكا مول برؤكسائ يسكن حيب وه برا برمستاك جامًا ہم تو آخر کاروہ علوب ہوجائے ہیں اوراس کی فرایش کےمطابق علی کرنے کا افرار كريليتي بيرواب وومنزل مقصود برريني جات بي اورمعنوق كي من البدار كامشا ور كرتے ہيں۔ جب رخصہ بان مير نظارہ ديگھتا تو اس كے دل ميں سنجيتني كى ياد، تا زہ ہو جاتی ہی جواسے عفت کی دیوی کے ساتھ ایک مورت کی طرح ایک ملند کرسی برحلوہ گر نظراً تا ہی ۔ وہ اے دیکھتا تو ہم مگرمزعوب ہوجا تا ہم اورادب واحترام سے تیجیے ہٹتیا ہم ا ورسطنے کی وجہ سے اسے باگیں اس زورسے سینی طرقی ہیں کہ دونوں گھوڑے کیٹھے طیک دیتے ہیں ایک توخوشی ہے اور بغیر کسی مزاحمت کے اور دوسرالینی سکش گھوڑا نها بیت ناخوشی سے ۔اورجب وہ تھوڑا سا بیچیے مط جاتے ہیں تو بیبلا کھوڑا شرم ا ورحیرت میں طووب جاما ہم اور اس کی ساری روح کینے میں نہا جاتی ہی - دوسرا اس الكليف ك وور موجانے كے بعد جولكام كے الله اور كرنے كى وج سے موى كتى اور طری دقت سے سانس لینے کے بعد غفتے سے ہے تاب ہوجاتا ہے اور رکھ بال اور دوسرے مگووی بربردلی اور نامردی کا الزام رکھ کرطعن قشینع کی بوجهار کردیتا ہج کہ تم نے اینے عہد کو توڑ دیا اور مجھ سے غداری کی ۔ وہ پھر انکار کرتے ہیں اور وہ صرار كيه جامًا برح اوران كي درخواست بشكل مانتا بركه اس وقت تطبيرها وكسي اوروقت دیکھا جائے گا جب مقررہ وتٹ آتا ہر تووہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے اپنا وعدہ بھو کئے ہوں اوروہ انفیس یا دولا تا ہم اورلٹر تا ہم اور سنہنا تا ہم ا ور انفیں آگے کھینیتا ہم بہاں تک کہ وہ اسی ارادے کو دل میں مھانے ہوئے آخرکار الھیں مجبور کرتا ہے کہ محر معتون کی طرف بڑھیں اورجب وہ اس کے قریب پہنے جاتا ہی تووہ سر تھیکا کر دُم اعظاكر دا نے كو دانتوں میں چینج كر بغیرسی شرم كے بورى طاقت سے كھينچا، كو-اس

دفت رخی بان کی حالت اور مجی ابتر ہوتی ہی وہ سوار کی طرح جو گھڑ دواریس کھرے ہے ہے۔

ہنے گیا ہو ہیجے ہٹنا ہی اور بڑی زور کے جیلے کے ماتھ دہانے کو سرش گھوڑ ہے کے

دانتوں سے نکاٹ ہی ،اس کی گندی زبان اور جیلوں کونون ہی لتحییل دیتا ہی اس کی

طانگوں اور بیلے کو زمین سے ملاد بتا ہی اور اسے عت منزا دیتا ہی جب یہ دا تعدی ہار

بیش آجکتا ہی اور بدرمعاش گھوڑا اپنی بہودگی سے باز آجا تا ہی تووہ سیرصا ہوجاتا ہی

اور رقد بان کی مرضی پر جیلنے لگتا ہی اور جب اس حسین معشوق کو دیکھتا ہی تونوف

کے مارے اس کی جان تک جات کی جات ہی ساتھ جاتی ہی ۔

یکھے ادب وانگ ارکے ساتھ جیلتی ہی ۔

پیس مشوق ہے مائٹ اور ہے مائٹ ہے ایک دیوتا ہے کہ تولوں اور وفاداری ہے محص
دکھا وے کے لیے نہیں بلکہ سیج دل سے اس کی ہر طرح فدمت کی ہی اور دگی فطر تا
دکھا وے کے لیے نہیں بلکہ سیج دل سے اس کی ہر طرح فدمت کی ہی اور دھی فطر تا
ماشن بر جہر بان ہوتا ہی اگر بیلے وہ اپنی مجبت کا اقراد کرتے ہوئے مشر مانا تھا اور ماشن کو جھڑک دیتا تھا کہ ون اس کے کان میں یہ بھونک دیا تھا کہ وہ رسوا ہوجائے گا ، اب ایک مدت
کے بید ایک خاص عمر بی اس سے میں جول بپید کرنے پر آ مادہ ہوجا نا ہی اس لیے کہ تقدیر کا جہاں یہ فرمان ہی کہ بدول میں کھی دوستی نہیں ہوگی وہاں یہ بھی ہوگئیکول کے بید ایک خاص عمر بی اس سے میں رہ جاتا ہی اس سے بیمانوش ہوتا ہی کہ اور جب معشوق ماشق سے بے لکلف اور شیر وشکر ہوجاتا ہی دوستی سے معلوم ہوتا ہی کہ اس کا دیوات کو دوست اکیلا اور سب دوستوں اور عزیز وں کے برابر ہی ان کی دوستی کو اس کی کو اس کی موتا ہی کہ دوستی کو اس کی موتا ہی کہ دوستی کو اس کی دوستی کو دوسرے کا می کو کہ بین ہی کہ کو دوسرے کا فوارہ جس کا نام ذریس کے گئی کو کھڑل کے دوسرے کو موسی کو کہ کہ بین کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کھڑل کی کو کھڑل کی کہ کو کو کہ کو کو کھڑل کو کہ کو کھڑل کی کو کھڑل کے کہ کو کھڑل کو کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کے کہ کو کھڑل کی کھڑل کے کہ کو کھڑل کی کھڑل کو کھڑل کو کھڑل کو کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کے کہ کہ کو کھڑل کی کو کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کے کہ کو کھڑل کی کھڑل کی کھڑل کے کہ کو کھڑل کی کو کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کی کھڑل کی کھڑل کی کھڑل کی کھڑل کے کہ کو کھڑل کے کہ کو کھڑل کی کھڑل کی کھڑل کی کھڑل کے کہ کو کھڑل کی کھڑل کو کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کے کھڑل کی کھڑل کے کھڑل کی کھڑل کے کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کو کھڑل کے کھڑل کو کھڑل کو کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کو کھڑل کو کھڑل کی کھڑل کی کھڑل کو کھڑل کے کھڑل کو کھڑل کو کھڑل

عش کے زمانے میں ارزور کھا تھا ،عاشق پر برسنے مگتا ہی اور اس کا کی حصد عاشق کی روح میں دہل ہوتا ہواورجب وہ لبالب بھرجاتی ہو تو کیے حصد باہر جبلک بڑتا ہم ا ورحب طرح بدوا ياصدا بهموار حيثا نول سي لوشتى بركو اورجها ل سيم ا كافتى وين وابس جاتی ہے اسی طرح من کاجیٹمہ آنکھول سے جوروح کے دریے ہی گزر کرم ماز حُن كى طرف اورط ما تا ہى ، وال بينج كرمروں كے سراكك منفذي جان وال ويتا ہى ان کی مبیاری کرا محاوران می نموکی صلاحیت سیداکرا محاورمعتوق کی روح کو محب سے معدد کردینا ہو۔ اس طرح وہ محبت کرنے لگتا ہوئیکن یہ نہیں جا نتا کہ کس چنرسے ، دواینی حالت كونسجفتا براورمذ بيان كرسكتا بريعلوم إوتا بركدعاشق كاالدها بن اس يرتجي سرابیت کرگیا ہی عاشق اس کا آئینہ ہے جس میں وہ اپنی صورت دیکھتا ہی گراسےاس بات کی خبر مہیں ہوئی جب وہ عاشق سے ملا ہر تد دونوں کا در دمط جا ما ہر لیکن جب وہ اس سے جدا ہوتا ہر تدولوں کادل آرزو کی خلش سے بے بین ہوجاتا ہر اوراس دوطرفعش كانقش اس كے دل ميں بلطه جاتا ہوجيد وعشق نہيں كہا اوراس سجمتا ملکه صرفت دوستی سے تعبیر کرتا ہی۔ اس کی آرزدیمی عاضق کی آرز وکی طرح ہوتی ہو " گراس سے کچیکم۔ دہ اسے دیکھنے ، چھونے ، پیادکرنے اور کلے لگانے کی خواہش رکھنا کہ ا ورغالبًا بهت جلداس كي تواهش پوري بهوجاني هريجب وه ملته بي توعاشق كالبرما گھوڑا اپنے رہتمہ بان سے بہت کچھ کہتا ہو وہ جا ہتا ہے کہ اتنی تکلیفوں کے برلے بھ تھوڑی کی لذمت حال ہو۔ مگرمعشوق کا بدمعاش گھوٹرا ایک نفظ بھی بہیں کہتا اس کیے كهاسك دل مي ايك الي ويند ايك المي عند الله كاطوفان بريا موتا مى حيد وه فودنهي سمحما الر وہ عاشق کے ملکے میں باہیں وال دیتا ہے اور اسے اپنا سب سے بیارادوست ہج کم اسسے ہم آغوش ہوجاتا ہی جب ایک دوسرے سے بیلوس ہوتے ہی توسط کی بہ حالت ہوتی ہے کہ عاش جو کھے کھی مانگے اس کے دینے میں انکا رہیں کرسکتا۔

گود وسرا گھوڑا اور رئتھ بان مشرم اورعقل کی دلیلوں سے اس کی مخالفت کریں۔اس بعدان کی راحت ومسرت کا دارو مداران کے ضبطیفس بریج اگفس کے برترعنا صرنظم اور حکمت کی طرف رہنائ کرتے ہیں تووہ دنیا میں اپنی زندگی راحت اور مم امنگی سے بسرکرتے ہیں ، اپنے اوپر قابور کھتے ہیں اور ضبط سے کام لیتے ہیں۔ روح کے بدعنه كوتيد اورنيك عنصركوا زادكردية بن اورجب اخرى وقت آما مي تووه است كوسبك اورقابل برواز باتے بي اس ليدكه وه مين اسماني يا تقيق مني ي ا و کمپی مقابلوں میں سے ایک میں کا میاب ہو چکے ہیں۔اس سے بڑی کوئی تعمت انسان کوسمی بیشری یا تا ئیدالہی سے حال نہیں ہوسکتی ۔ نیکن اگراس کے بڑھکس وہ حکمت کو ترک کرے ادفی انفسانی زندگی بسرکرتے ہیں تو غالبًا مشراب کے نشخ میں پاکسی اور لاا مالی بین کے موقع پر دولوں مدمعاش گھوڑے دولوں روحوں کوغافل پاکراکٹھا کر دیتے ہیں اوراینے دل کی اس خواہش کو پوراکرتے ہیں جو بہتوں کے لیے انتهائ مسرت ہے۔ایک باراس کالطعت المانے کے بعدوہ آبیدہ تھی لطعت اندوتر ہوتے ہیں لیکن مٹا ذو نا در۔اس لیے کدان کی پوری روح اسے نیسند نہیں کرتی -وه مي ايك دوسرك كوعزيز ركهة بي نيكن اتنا مبين حيّنا وه دونون المتوّعثي کے رولان میں اور شاس کے بعد و معیق بن کر انفول نے ایک دوسرے سے ائل عہد کیا ہے جسے تو و کروہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوسکتے۔ اخر کا ران کی روصیں صبم سے عدا ہوجاتی ہیں۔ وہ بروک سے محروم ہوتی ہیں مگراڑنے کے لیے بة ناسبه اوريه ان كى محبت اور دلواللى كالجهدكم صدينيين بي اس مليم بولوك ايك المسان كى زيارت كے ليے كر بانده كرمال كھرے ہوں دہ تار كى ميں اتركرز مين كے نیجے سفرکرنے نہیں جاسکتے بلکہ مہیشہ دوشنی میں رہتے ہیں، سفریں ایک دومرے کے اچھے رفین موتے ہیں اورجیب وہ وقت آما ہی کہ الفیں بال ویرنسیب

ہوتے میں تودونوں کو باہمی مجت کی دجہ سے ایک سے پر ملتے ہیں۔

پس میرے بیادے نوجان، عاشق کی دوستی کی بدولت تھیں طری بڑی آسمانی کرتیں نصیب ہوں گی۔ اب رمی غیرعاشق کی دوستی جو دنیا وی مسلحتوں سے آلودہ ہوتی ہجا در فائدہ بینچانے میں دنیا داری اور کپنوس سے کام لیتی ہج، سووہ تصاری روح میں وہ اونی ا صفات بہیراکر دے گی حضیں عوام لیب ندکرتے ہیں ،تھیں توہز ارسال تک زمین کے گرد بچرائے کی اور آخرعالم تریریں ہیں بے وقوف بتاکر چھوٹودے گی۔

داس طرح اسے شن کے دیوتا میں نے استے جم کی تلائی کی ہجس قدر تو ہی سے مجھے بجوراً کام

مجسسے ہوسکتی تھی جصوصاً تشبیبات واستعادات کے کیا طسے بن سے مجھے بجوراً کام
لینا بڑا اس سے کہ فیڈرس کا اصرار تھا - اب جو کچے ہو جکا اسے معانت کردے اور چو کچے
ہو جکا اسے معانت کردے ۔ جھ پردھم اور کرم فرما اور غصے ہیں اپنے قہر وغصب سے مجھے
مہارت سے مجووم شکر اور مجھ سے مجبت کا ہنر شھین ہو تونے مجھے عطائیا ہی بلکالیا
کرکہ میری قدر ترسینوں کی نظریں اور مجھ سے مجبت کا ہنر شھین ہو تونے مجھے عطائیا ہی بلکالیا
ہم کی تقریروں میں کوئ گئائی کی بات کہی تواس کا ازام لیسیاس پردھ جواس ہے کا
ہم ہم تا قدر ہوں میں کوئ گئائی کی بات کہی تواس کا ازام لیسیاس پردھ جواس ہے کا
ہم ہم اس کی دوسری اولا دسے محفوظ رکھ - اسے حکم دے کہ اپنے بھائی
ہاپ ہر اور ہمیں اس کی دوسری اولا دسے محفوظ رکھ - اسے حکم دے کہ اپنے بھائی
ہولیمادکس کی طرح فلنے کا مطالحہ کرے یتب اس کا عاشق قیڈرس اس ڈکھا ٹیں
ہولیمادکس کی طرح فلنے کا مطالحہ کرے یتب اس کا عاشق قیڈرس اس ڈکھا ٹی

فیٹررس - بین تھاری دعا میں شریک ہوں سقراط اور تھا راہم زبان ہوکرکہتا ہوں کہ اگرمیرا کھلااسی میں ہے تو خلاکرے تھاری بات بوری ہو گریہ تو بتا وُکہ تم نے دوسری تقریر پہلی تقریرے اس قدر بہتر کیوں کی ؟ آخر کیا بات ہی؟ اور تجھے یہ ڈر ہوچلا ہوکہ لیسیاس میری نواسے گرجائے گا اور تھاںے مقابلے س ہیں امعلوم ہوگا۔ نواہ وہ اس بر بھی تیا رہوجائے کہ ایک اور تقریراتی ہی آجی اور المبنی ہوگا۔ نوں مبنی ہوجائے کہ ایک بھوڑے دن ہم جات کے مجادا ایک است اس بات پر بڑا بھلا کہ رہا تھا اور باربار تقریر باتھا اور باربار تقریر کھا جوڑ دے۔ نوس کے تقب سے باوکر تا تقا اس لیے مکن ہو غیرت میں آگروہ تقریریں کھا جوڑ دے۔ سقرا ط ۔ بھی کیا فرے کی بات ہی اگر میرے بیارے نوجان میرے خیال مسقرا ط ۔ بھی کیا فرے کی بات ہی اگر تم بہ جھے ہوکہ وہ زراسی غرفن سے ڈر میں تم اپنے دوست کوجلت ہی بہیں اگر تم بہ جھے ہوکہ وہ زراسی غرفن سے ڈر جائے گا۔ کیا تھا اور بات ہی اگر تم بہ جھے ہوکہ وہ زراسی غرفن سے ڈر جائے آ؟ جائے گا۔ کیا تھا دے بیا تو بہی بھی تا ہوں سے بڑا بھلا کہ رہا تھا وہ بنی گی ہے کہ رہا تھا؟ ویک دورت میں جھوڑ جائے ۔ بیا انز مرتبر تقریر کھنے کو اور اپنے بید تی برکی صورت میں جھوڑ جائے ۔ بیسے اور میں ۔ بیس الیسا نہو کہ آب بند نہ لیس انفیس سوفسطا کی کے لقب کو باعث ننگ سیجھے ہیں کہ کہیں الیسا نہو کہ آب بند نہ لیس انفیس سوفسطا کی کے لقب سے باد کریں ۔

ستقراط - شایرتهیں بیموم نہیں فیڈرس کوشل میں جن میٹی کا ذکرہ کوشل میں جن میٹی کا ذکرہ کا فرکرہ کوشل میں جن میٹی کا ذکرہ کا فیت میں دریا ہے نہیں کا لمب بازوہ کا اور تم بیھی نہیں جلنے کہ ان حضرات کی میٹی کہنی کا بازوہ کی بہت لمباہی - مشل میں ہمارے سیامت وانوں کواس سے بڑھ کر کسی چیز کا شوق نہیں کہ تقریریں کھیں اور آ بین شام کی ازرا و سنگر گرزادی درج اپنی تحریروں سے معرور ق براسینے مراحوں کے نام کی ازرا و سنگر گرزادی درج فرادیتے ہیں ۔

له معلوم ہوتنا ہم کہ یونانی زبان میں اس مفتمون کی کوئ شُل بٹی کر کُٹنی تو ٹری ٹی ہر گرماندہ بہت کمباہر ۱۱س لیے منہ کا کہتی تک پہنچ نا دشوار ہی اور نیشَل ایسے موقع پراستعال ہوتی کتی کہ جب کوئی چیزر پسند تو ہوگر اس کا حاص کرنا شکل ہو۔

فیڈریس میں سیھانہیں تھاراکیا مطلب ہی -سقراط- داہ کیا تھیں معلوم نہیں کے جب سیاست داں کچہ لکھتا ہو تواپنے

مداوں کے نام سے ابتداکرتا ہی -

فيررس - ده كيسي

متقراط کھی وہ اس طرح شروع کرتا ہی ' ذیل کا قانون بنایا جائے سینط یاجہوریا ان دونوں کی طرف سے فلان تھ کی تخریک پڑا یعنی خود مصنف کی ۔ اس طرح بڑی بنجی گی کے ساکھ دہ اپنے براحوں کے سامنے اپنی دانش مندی کا اظہار کرتا ہی ایک سے پرکی صورت میں جواکٹر لبی اور اکتا دینے والی ہوتی ہی۔ اب بتا اوک پرتصنیف نہیں توا ورکیا ہی ؟

فيررس به شك تصنيف بر-

ستقراط مه اوراگر قانون آخریس منظور مهوجا تا ہم مصنعت بہت نوش خوش ایوان سے نکلتا ہم لیکن اگر نامنظور ہوگیا ادراسے تقریرِ نولین کاموقع نہ ملا اور وہ لکھنے کے قابل نہ تمجھا گیا تو وہ اوراس کی بارٹی سوگ مناتی ہی -

ے قابل نہ جھا تیا تو وہ اور اس کا باری خوت من قیر رس . ہا نکل تھیک ہم ...

سقراط تقریر کھنے کو تقریر جینا در کنارا بہ لوگ تواس کی حد درج قدر کرتے ہیں۔ فی طریس سے رشک م

فی رکس میں اور شاہ یا خطیب کولکر کس یا سولن یا دارا کی طرح

اس کاموقع ملتا ہو کہ تصنیف کے دوسیع سے اپنی ریاست میں بقامے دوام مال کرے توکیا ایندنسلیں اس کی تخریروں کو دیکھ کراسے دیوتا مہیں مبالسیں اوروہ خودایتی زندگی میں اسپے آپ کو دیوتا مہیں سمجھتا ؟

فيررس - واقى بى بات أى -

ستقراط - توکیاتم سیم بوکداس طبقے کاکوئ تحف قراہ وہ کتنا ہی برمزاج کیوں نہ ہولیہ بیاس کومصنعت ہونے پر بلامت کرے گا۔

قی اس کے بیعنی ہوں کے کہ وہ نوداسین محبوب شفل کو بڑا کہتا ہے ۔ اس کے بیعنی ہوں کے کہ وہ نوداسین مجبوب شفل کو بڑا کہتا ہی -

سقراط - توبه سرخص سمح سكتا مرى كيكه مين في نفسه كوى قباست نهيب -في رس - بي ننك كوى قباحت نهين -

منتقراط رقباحت تواس وقت ہوگی جب انسان اچھا نہیں مجرا لکھتا ہو۔ فیڈرس ۔ظاہر ہی ۔

ستقراط - اچاکھنے میں اور بُرا کھنے میں کیا فرق ہی ۔۔۔۔ کیا ہیں لیسیاس یاکسی اور شاعر یا خطیب سے جس نے کوئی سیاسی یاغیرسیاسی، موزو یا ناموزوں نظم یا نشر لکھی ہو یا اب لکھنے والا ہو اس کی خیش کی صرورت نہیں ہی ؟ فیڈریس ۔ صرورت کی ایک ہی کہی - آخرانسان کی زندگی کا مقصد ہی کیا کر

سوااس کے کہ اس قیم کے مزاکروں سے تطعت المدوز ہو۔ ظا ہر آک کہ اس کامقصد جمانی لذتیں توہونہیں سکتیں جن سے بہلے الم کا ہونا صروری ہی اوراسی سالے وہ بجاطور برغلاموں سے منسوب کی جاتی ہیں -

سمقراط دونت توکائی ہی جمیرے نیال میں یہ طرے جود و بہر کی گرمی ہیں استی بدلی بول رہے ہیں آپس میں باہمیں کرتے جائے ہیں اور ہماری طرف جمائے جائے ہیں۔ یہ این دل میں کیا ہمیں سے اگرانفوں نے دیکھا کہ ہم عام لوگوں کی طرح گفتگو کرنے کے بجائے ان کی آواز کی لوری سے دو بہر کوسور ہے ہیں اور اس قرر ہرام طلب ہیں کے غورو فکر کی زحمت کو ارا نہیں کرتے۔ کیا الحس یہ حق نہوگا گرمیاری سنسی اطرائیں ؟ مثاید وہ سمجیس کہ یہ لوگ غلام ہیں جواس تفریح گاہ ہیں کہ ہماری سنسی اطرائیں ؟ مثاید وہ سمجیس کہ یہ لوگ غلام ہیں جواس تفریح گاہ ہیں

مستانے کے لیے اگئے ہیں اور کھیطروں کی طرح جو دو پہر کے وقت کسی کٹویں کے آس پاس بڑرستی ہیں سورہے ہیں دلیکن اگروہ یہ دیکھیں گے کہ گفتگو میں مصروف اور اوڈی سیس کی طرح ان کے پاس سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ان کی موہنی اواز برکان بنیں دھرتے تومشا یدوہ مرعوب ہوکر ہیں ان تعملوں میں سے کچھ دے دیں جواعفیں دیو تا و سے ملتی ہیں تاکہ وہ انسا نوں کو بہنجادیں۔ في فررس - كون ينمتي مين في توان كا نام مي بنيس سنا . ستقراط ۔تم جیسے موسیقی کے شاکن نے ٹاڑوں کی کہانی صرورسنی ہو گی جن کے متعلق کہاجاتا ہو کہ وہ فنونِ لطیفہ کی واو یوں کے وجود میں آئے سے بہلے انسان سے۔ جب يرديويات بريداموكس ادرنغم ايجاد مواتوان برفرط نوتنى سد دوركى عالت طارى الوكنى -انفيل مروقت كانے كى دھن رہى تى اوركھانے يينے كى سدھ شركتى يہاں تك که وه اسی محویت کی حالت میں جان سے گزرگئے ۔اب ایھوں نے ٹیڑوں کی شکل میں جنم لیا ، کا اور فنون لطیفه کی دیو پول سنے انھیں برصارعطاکیا ہوکہ وہ بھوک اور بیاس کے جھگڑے سے ازاد ہیں بجب سے بیدا ہوتے ہیں برا برگاتے رہتے ہیں اور کھانے بينيخ كانام تمي بنهيل بليتة اورجب مرتيمين توآسمان يرجا كرفنون لطيفه كي ديويول كو اطلاع دسیتے ہیں کددنیا میں کون تفق ان کی قدر کرتا ہے وہ اپنی سفا رسٹس سے ترسيكوركونا يجن دالول برمهم يان كردسية بي ، ايرسطوكوعا شفول برا وردوسرى د بولوں کو ان لوگوں پر جواہیے اپنے رنگ میں ان کی پرستش کرتے ہیں کیلیوی کو جوسب دبوبول مي عمرين بلري م اور بورا نيا كوجواس سے تعبوی ہم فلسفيوں پر ان کی موسیقی کی تعربیت بیان کرے ۱۱سلے کرائھی دبویوں کو زیادہ نراسان سے ا ورانسا نوں اور دیوتا وں کے خیالات سے تعلق ہی اوران کی اور انہایت شیری

الرغوض بهت سى وجوه سيمين دوبيركوباتين كريناج البيب اسونانهين جاسي -

فی ارس - اچھاتو بھرآؤ، باتیں کریں-مستقراط۔ توکیا ہم تحریر دنقر پرکے اصولوں پربحث کریں جب اکہ الاالادہ تھا-

في زرس منرور-

سقراط - كيا الي تقريرك بي بيضوري نهيس كرمقركواس معاسل كالفيقت الم علم بهوهس كمتعلق وه تقرير كرنے والا به - .

فيروس مرين في توير المرين المر

انساف سے سروکار نہیں ملک صوف یہ دیکھنا ہے کہ جہور حقیق کرنے والے ہیں ، کس بات کولیسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اسے تقیق نیکی یا شرافت سے کوئی مطلب

نس بات لوکیپ ندکریے ہیں۔اسی طرح اسے میکی میں میاسران سے اس اس نہیں ملکہ ان قیاسات سے غرص ہم جوان چیزوں کے متعلق قائم کیے گئے ہیں۔ لوگو

كۆنىرغىپ قىياسات كى بىنا پردى جانى بىرنىڭ قىيقت كى -

ستقراط مدانش مندوں کے قول کونظراندا زہنیں کرنا چاہیے اس سیے کہ غالبًا اُن میں کوئی نہ کوئی ہات ضرور ہم لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان الفاظ کا

كي مطلب بر الفير محض مرسري طور برط النانهين جاسي-

في درس - بالكل تفيك بر-

سقراط - اجها تواس سوال کویوں پنٹی کریں: ذمن کروکہ میں تھیں اس یا کی ترغیب دوں کہ گھوٹر اخر میرو اور اطائ میں شریک ہوجا کو اور ہم میں سے سی کو اس کاعلم نہ ہوکہ گھوٹرا کیسا ہوتا ہی - مگریش اتناجا نتا ہوں کہ تھا رہے خیال میں گھوٹرا وہ یا لتوجا نور ہے جس کے کان سب سے لیے ہموں -

في رس رية وايك مفحك بات بعد كي -

سقراط-اس سے می زیادہ ضحک بات اب آتی ہے: - زمِن کروئی تھیں نہایت سنجیرگی سے اس کا یقین د فا دوں اور ایک تقریر ایک گرھے کی نثان ہی حس کا نام میں گھوڑار کھوں تیا رکروں جوان الفاظ سے مشروع ہو" بڑا شریف جاذرہج اور بڑیسے کام کا ہم خصوصاً لڑائی ہیں ۔ تم اس کی پیچھ ہر بیچھ کرلڑسکتے ہواور وہ سایا وغیرہ کھی اٹھا ہے گا"

فیڈرس کِس قدرُ مفتحک ہو۔ سنقراط - ہاں مفتحک توضر در ہر گر کیا ایک مفتحک دوست بھی ایک جالا

دشمن سے بہتر تہیں ہوتا ؟ فیڈرس ۔بے شک ِ

سقراط اور اگرمقر گرسے کو گھوڑا بنانے کی بجائے بدی کونیکی بناکر پیش کرے اس لیے کہ وہ خود مجی ان دونوں کی حقیقت سے ناوا تھت ہے ادر اس شمر کے لوگ بھی جمیں دہ دھو کے ہیں ڈوال رہا ہی، اور لوگوں کے خیالات کا مطالعہ کرنے کے بعد الفیس مغلط بیانی سے کام سے کر گدھ سے سالے کو گھوڑا سیھنے کی نہیں بلکہ بدی کونیکی سیمنے کی ترغیب دے تواس نے کولیکر خطاب نن کوس چیز کی قصل کا شخت کی بلکہ بدی کونیکی سیمنے کی ترغیب دیسے تواس نے کولیکر خطاب نن کوس چیز کی قصل کا شخت کی بلکہ بدی کونیکی سیمنے کی ترغیب دیسے تواس نے کولیکر خطاب بن کوس چیز کی قصل کا شخت کی سیمنے کی مسل کا شخت کی سیمنے کی ترغیب دیسے تواس نے کولیکر خطاب نند کو کسی چیز کی قصل کا شخت کی سیمنے کی سیمنے کی ترغیب دیسے تواس نے کولیکر خطاب میں کو کھوڑا کی کھوڑا کی کھوڑا کی کولیکر خطاب کی کولیکر خطاب کولیکر کی کولیکر خطاب کی کھوڑا کھوڑا کی کھوڑ

بلکہ بدی کونیکی سیجھنے کی ترغیب دے تواس نیج کو در کرخطا بہن کوکس چینر کی فصل کا شنے کی تو تع دھنی جا ہیں۔ ۔ تو تع رکھنی جا ہیں۔

فیدرس برای کی -

مسقراط مگرت برم نے خطابت کے ساتھ بہت زیادتی کی ہی اور مکن ہی وہ بہت زیادتی کی ہی اور مکن ہی وہ بہ کہ انتخاب کو بہد کہ انتخاب کو بہد کہ انتخاب کو بہد کہ بہت نے بہد کہ بہت نے بہد کہ بہت کہ بہت کہ بہت کہ بہتے کہ بہتے

قبیر گریس - ان خانون نے اپنی صفائ میں جر بچھ کہا وہ معقولیت سے خالی نہیں ۔ ستقراط ر گھیک ہو بہ بشرطیکہ وہ دلیلیں جوانجی بیش کری یا تی ہیں، س کی نہاد دیں کہ خطا بہت در اس کو گ فن ہے ۔ نگر مجھے تو کچھ البیماٹ نائی دیتا ہو کہ وہ سب ہیں کے خلاف عسف بندی کر رہی ہیں اور یہ کہ رہی ہیں کہ اس کا وعویٰ غلط ہو اور خطابت کوئ فن نہیں بلکے مفن ایک بندھا ہوا مجھے اور ایک خاص ڈھسے ہے وہ دیکھو ایک اسپارٹا والا نمودار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہو کہ تقریر کا کوئ فن جو سچائی سے جوا ہو نہیں ہوا ہی اور نہ کھی ہوگا ہے

فیڈریس ۔ وہ دلیلیں کیا ہیں سقراط- انفیں بیان توکرو کرہم انھیں جانچ کر چھس ۔

سقراط آ و میرے بیارے بجوا در فیڈرس کو جو خود تم جیسے سین بجوں کا باب ، کی بریقین دلانے کی کوشش کروکہ وہ ہرگزگسی چرکے متعلق ایسی تقریر نہیں کرسے گاجیسی اسے کرنی چاہیے ، جب تک فلیفے کا علم نہ رکھتا ہوا در کیراسے جواب دیے دو۔

فيارس تم سوال توكرو-

ستقراط - کیافطابت کی عام تولیف یرنہیں ہوکہ وہ ایک عالمگرفن ہو ذہا کہ جادو کے دلائل سے موہ لینے کاجس سے نہ صرف عدالمتوں میں اور عام جار وں ہیں بلکہ گھروں میں بھی کام لیا جاتا ہو ، جو ہوئے جو سے جھوٹے بڑے معالمات سے تعلق رکھتا ہوا اور ہرصورت میں جیجے اور قابل قدر ہی ۔۔۔۔ بہی تم نے سنا ہوگا ؟

می اور ہرصورت میں جیجے اور قابل قدر ہی ۔۔۔ بہی تم نے سنا ہوگا ؟

فیر اور سرصورت میں جیجے اور قابل قدر ہی ۔۔۔ بہی تم نے سنا ہوگا ؟

ور اُرے کو عدالتی مقد مات ہیں تحریر و تقریرے کام لینے اور جمع میں بولئے تک محدود رکھتے ہیں۔ اس سے آگے نہیں بڑھا تے ۔۔

سقراط وش يرتم ف عرف نيسر اوراد درسي كا فكرسنا بي وه ورائع

کے تیام کے زمانے میں فرصت کے اوقات میں تعنیف کیا کرتے تھے اوپلیڈلیس کی خطابت کا ذرکمی نہیں استا ۔

فیٹرس میں نے تو نیسٹر اور اوڈ کیسیس کے خطبوں کا بھی نام نہیں سالاً کہ نیسٹر سے تھاری مُراد گودگیاس اور اوڈ پیس سے تقربیساکس یا تقیوڈ ورس ہو۔ سقراط مکن ہی میرامطلب ہی ہو گرخیراس قصتے کو چیوٹرو اور مجھے یہ بتا کہ

كه مرعى اور مدهاعليه عدالت بس كيا كرتے ہيں -آبس ميں حبگرشتے ہي ہيں شا؟ فيڈرس ميانک -

سقراط - اور هبگران اور تاحق بر بوتا ہر؟ فیڈرس - ہاب اس بر-

سقراط - اور شخص خطابت کے نن میں ماہر ہو وہ اس بات کو اُتھی لاگو تکے اُسام میں ماہر ہو وہ اس بات کو اُتھی لاگو تکے اسام حب بیا ہم ناحق -

ه و فيطرس - بالكل مفيك برو-المائية المائية المائية

سقراط - اور مجمع عام میں تقریر کرتے ہوے شہر کے لوگوں کی نظریں ایک ہی چیز کو کمبی اچھا بنا دیتا ہے اور کہی ٹرا -می چیز کو کمبی اچھا بنا دیتا ہے اور کہی ٹرا -

فیگرس - سی ہی -سفراط - ہم نے بیلیڈیس ایلیائ رزینوں کا نام ندستا ہی ہوجے تقریر بیں یہ کمال ہو کہ اپنے سامعین سے سامنے انھیں چیزوں میں انتحاد اور اختلاف

د صدیت اورکشریت ، سکون اور حرکمت ثابت کردیتا ہی -معالی ط

فی رس مانک جی برد سقراط منوض علم کلام عدالتون اور عام عبسون تک محدود تهین بلکه یمی

صدفراط موسم مام علانوں اور عام عبسوں مدور ، یں جدہ جہ جو چیزربان کے ہرامتمال میں پائی جاتی ہو۔ وہ تن ہیء اگراسے فن کہا جائے ، جو

حتى الامكان برشوك مث به كوى دوسرى شور في الكانتا بى اوردومرول كنشابها الدالتياسات كي تلي كوي دية بى -

فيدرس - اس سي تحالا كيامطلب بهر؟

سقراط - اچاین اسے دوسری کے سماتا ہوں ۔ دو سردں کو دھوکے ہیں ڈالنے کا امکان کس حالت میں زیا دہ ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔جب دوجیزوں میں دق

کم مویاجب زیاده ہو؟ فیگرس بجب فرق کم ہو۔

معقواط ما وراگرتم بحث میں ایک انتہاہے دومری انتہا تک بتدریہ جولو تو بگرے جانے کا اندلیشہ اس سے کم ہوگا جتنا اس دقت جب تم ایک دم سے اس سرے سے اس سمرے برینج جا دُ ؟

فیدرس - ظاہرہی -فیدرس - ظاہرہی -سقراط - مہذا جو تحف ہے جا ہتا ہے کہ دوسروں کو د صوبادے اور خود دھو

سر مل سے استے اسے استیا کی با ہمی مشا بہت اور فرق کا بالک صبح علم ہونا ضروری ہی ؟ فی گردس سے شک ضروری ہی -سقراط - اگردہ کسی شی کی حقیقت سے نا وا تعت ہو تو وہ بیرکیوں کر معلوم

میدری بہیں سوم رسالہ -سقراط- اورجب لوگ دھو کا کھاتے ہیں اوران کے تصورات مقائن کے خلاف ہوں توظا مربر کو خلطی تشا بہات کی وجسے داتع ہوتی ہو ؟

اون و ما هر در می سه بهات ی دبه فیارس - بان ایسایی بوتا ای - سقواط مله نا جو تخف اس فن میں کمال قال کرنا چا ہتا ہی اس کے یہ صروری ہے کہ میر کی حقیقی ماہیت کو ہمجمتا ہو ورند نہ تواسے یہ سعلوم ہوگا کہ حق سے باطل کی طرف بتدیج کیوں کر قدم بڑھا نا چا ہیں جو تنشا بہات کے دریعے سے مل بی

آ تا ہر اور ندیمعلوم ہوگا کہ اس سے کیونکر بچیا چاہیے ؟ فیڈرس ۔ داقعی اسے نہیں سعلوم ہوگا ۔

سقراط بوس جوش مقتقت سے نا واقعت ہو اور محض ظاہری جیزوں کو دیکھتا ہو اس کافن خطابت بس ایساہی ہوگا کہ مفتلے کے قابل ہوا ورسرے سے فن ہی نہ کہا جاسکے ہ

مین فی گرس - اور کیا یہی توقع کی جاسکتی ہی ۔ سقراط - توکیا اب میں یہ تجویز پیش کروں کہ ہم نے خطابت کا جرتصور

است فین میں قائم کیا ہواں کے مطابق لیسیاس کی تقریر میں جو تصارے ہاتھ میں ہوا ورغود میری تقریر میں فن کی توبیاں اور خامیاں تلاش کی جائیں ؟

فی درس می اور کیابات اوگی اور مرا دانتی به خیال بوکر بهاری در کیابات اوگی اور مرا دانتی به خیال بوکر بهاری به مجلی بحث کی بهات ای نظری اور مجردی اور اس میں مثالوں کی کمی کتنی .

ستقراط - ہاں یہ تھیک ہی ادر بددونوں تقریمیں اس بات کی بہت عمدہ منا ل ہیں کس طرح ایک مقرر جوعقیقت سے واقت ہی بنیرکسی قاص کوشش سکے سننے والوں کے دیول کو موہ لیتا ہی - اس خوش نصیبی کو ہیں مقامی دیو تا وُں سے شوب کرتا ہوں اور مکن ہی کرفنون لطیفہ کی دبویوں کے ان فاصدوں نے جوا دھر

سوب رئا ہوں اور مین ہم لہ فون تطبیقہ کی دیویوں سے ان فاصدوں عے جواد کر بیٹے گارے ہیں مجھے اپنا نیصال بینیا یا ہواس لیے کر میں نہیں ہمتا کہ خود مجھ میں خطابیت کا زرابھی مارہ ہم ۔

فيدرس يني بيرمان بشا بون بشرطيكتم ابني كفتكوجارى ركعو-

معقر اط يس براب بن بتاؤن كه ان الفاظ مين خطابت كى كيافلطي مج

فيڈرس - باں بتا وُ -

سقراط مهرِّغص جا نمّا ، که معِف با تول میں ہم شفق ہوتے ہیں اور عفی ہیں اختلات دکھتے ہیں ؟

فیگررس مفالیاً بین مخصار اصطلب سجمتا اول مراسا در واضح کردوتو اجها ای - مراسا در واضح کردوتو اجها ای - مراسا در مین مین ستراط - جب کوئ شخص لوس یا جاندی کا ذکر کرا ای توسب کے درسن میں

ایک ہی چیز ہوتی ہی ۔ ہی کہ نہیں ؟

فيرُرس بقياً

سقراط دلیکن جب کوی انصاف اورنیکی کا ذکرتا ہی توہم میں بعوط پڑھاتی آگ اورہم ایک دوسرے سے اور خود اپنے آپ سے احتلات کرتے گئتے ہیں ؟

فيڈرس - بائش ٹلیک ہی -

سقراط بها بعن چیزوں میں ہم تفق ہوتے ہیں گر معبن میں نہیں ہوتے ؟ فیڈس ۔ یہ ہے ہے ۔

میں میں اور خطابت سقراط کی چیزوں میں دھوکا کھانے کا زیادہ اختال ہجاور خطابت زیادہ اثری شرکتا ہے ؟

فيكرس علامراي اس قسم كى چيرون ين جرغير قيني بون -

سقرا طریب خطیبوں کوچا ہیے کہ وہ اسٹیا کی باقا عدہ تقیم کریں اور دونو<sup>ں</sup> قىموں كا سى تھور قائم كريں ۔ اس كالمى جن ايس عام لوگ غلطى كرتے ہيں اوراس می جس میں وہلطی نہیں کرتے ؟ فیارس و جنف یا تفرین کرے س کے پاس ایک نہایت عمدہ اصول ہو

سقراط - ہاں - اور اس کے علاوہ اسے تقریر کرتے وقت جزئیات کے مث بديس وقت نظر سه كام ليناجا جيد اوراس معالي مي فلطى نبيل كرني جيد کہ کون سی چیز کس ذیل میں شار کی جائے۔

فبارس باشك سقرا طه اجها توعثت كن ذبي مِن آماي -بارے میں اختلاف ہو یا ان میں جن کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائیں نہیں؟ قیارس نظاہر ہوان چیروں میں جن کے بارے میں اختلاف ہو اگرالیا نه موتا توكيا تمارك فيال مي عشق تهيس اس كى اجازت ديتا كمتم يرهبي كهوكه وه

عاشق ومعشوق دونول کے لیے بڑا ہوا ور یہ بھی کہ وہ دنیا میں سب سے ایسی جزہی؟ سقراط بہت نوب مرمر بائی کرے مجے یہ بتاؤکمیں نے اپنی تقریر مکے سشروع میں عشق کی کوئ تعربیت بریان کی تھی یا نہیں کیبونکہ مجھ برتواس وقت ایک وجا عالمطارى تقااس يرجي اليي طرح بارنبين -

فيدرس - بان بان يئتى، مجف خوب يا دير -

سقراط بتویش دیکھتا ہوں کہ اچیلوس کی جل بریاں اور ہرمیں کا بیٹا بین جن کے فیصنان سے بیں بول رہا تھا خطابت میں کفانس کے بیط لیے بیاس سے کہیں بہتر تھے۔ افسوس وہ ان کے مقابلے میں کھر بھی نہیں ۔ مگر شا پریش

علی کرر با ہوں اورلیسیاس نے اپنی تقریر کے مشروع میں اس پر زور دیا تھاکہ

ہم عشق کو فلاں چر سمجیں جو وہ خور سمجھا ہی اوراسی نمر نے مطابق بقیر تقریر کی تھی۔ زلااس کی تقریر کا ابتدائ حصد کھر پر طرحتا۔

فیڈرس جیسی تصاری مُرضی ۔ گرج جیزتم جاہتے ہو وہ ہس پر نہیں سلنے کی۔ سقراط - تم بڑھ تو دو تاکہ مجھے اس کے قیمح الفاظ معلوم ہوجائیں ۔ فیڈرس ۔ تمھیں میں اعالی معلوم ہو اور رہی معلوم ہی کہ دس معالب بر کی

فیر دس معاسے کی معلوم ہی اور یہ معلوم ہی اس معاسے کی بہترین صورت میں ہی دونوں کا مجل ہو، کیا ہوسکتی ہی میرادعوی ہی کہ مجھے اس وجہسے اس وجہسے ایک محصدیں ناکا می نہیں ہونی جاہیے کہ میں تھا داعاش نہیں ہوں اس سے کہ ماش توجب ان کاجوش کھنڈ ایڈ جا تا ہی ان ضدمتوں بر

جوا عفوں نے محبوب کی کی ہیں، پھیٹاتے ہیں۔

سقراط بہاں اس نے اس کے بائل بھس کی ہو اسے کرنا چاہیے تھا۔
اس سے کہ اس نے خاتے سے ابتداکی ہجا ور دریا کے دھا سے بیں بیٹھ کے بن بیرتا اوا اس مقام کی طرف آر ہا ہے جہاں سے دوا تہ ہوتا چاہیے تھاجسین نوجان سے اس کا خطاب اس جگہسے شروع ہوتا ہے جس جگہ عاشت اپنی تقریرتم کرتا ہو کہا بین غلط کہ رہا ہوں بیارے فیکورس ؟

فيدرس - والتى سقراط اس فائة سي شروع كيا ير

سقراط- اب رہے دو مسرے معنا بن ۔۔۔۔ کیا وہ اونہی آئل کچر بھی نہیں دوسرے معنا بن ۔۔۔۔ کیا وہ اونہی آئل کچر کھیر نہیں دیے ۔ کیا ان کی ترنیب میں کوئ اصول ہی ووسرامفنمون دوسر نہر پر کیوں ہی ایسی اور نمبر کامضمون اس نمبر پر کیوں ہی ؟ میں تواپنی ہمالت سے بیٹیا ل کرنے پر مجبور ہوں کہ اس نے دھڑک ہو کچر سجے میں آیا فکھ طوالا ۔ لیکن خا لبا تم اس بات کو تسلیم کر دیے کہ کسی تقریر کے اجزا میں خطا بت کے اصول کے مطابق ایک لازی ترتیب ہوتی ہی ۔

سقراط-بہرمال یا توتم مانوے کہ ہرخطبدایک زندہ چیزہونی چاہیے جس کا دھر ہوں ہوئی چاہیے جس کا دھر ہوں ہوں کے درسرے کے دھر ہوں ہوں کے ساتھ اور کل کے ساتھ اور کا کہ میں جا کہیں ؟

فیڈرس میے شک مقراط - کیالیسیاس کے خطبے کے تعلق یہ کہاجا سکتا ہو کہ اس میں یہ بات موجود مجاز اغور کروتو تم اس کے الفاظ کو اس کے کتبے سے کم بے رابط نہ پا اُرگ

جربقول بعض لوگول کے میڈیاس فریجی کی قبر پرکندہ کیا گیا تھا۔ فیڈرس کیوں اس کتے میں کیا قاص بات ہی ؟ سقراط ۔ وہ کشیریہ ہی:۔

سُنین کانے کی دوشیزہ ہوں اور میڈاس کی قریر بڑی ہوں جب تک پانی بہتارہ گا اورا ویخ در ا اُگے رہی گے اس صرت ناک قرب لیسی میش

ر بگیرد ن کوجتانی ر بون گی که اس کے نیجے میڈان سور دا ہی '' مریز سیک سے ساک کی میں میں سے سے سے

ان اشعادی تم یه دیکھوگے کہ کسی مصرع کو اکے بیکھیے کردیے سے کوئی زن نہیں بڑتا ۔

فیگررس - تم تو ہارے خطبے کی نہی اُڑا رہے ہو۔ منقراط - اچھا بی تعالیے دوست کے خطبے کے متعلق کچنہیں کموں گا کرکہیں تم خفا نہ ہوجا و اگرجہ اس میں ان عیوب کی اور بہت سی مت ایس السكتى اين جن سے انسان كو بچنا چاہيے - اب ين دوسرى تقريركوليتا بول - ده بى ميرے خيال بين خطابت سيكھنے والوں كے ليے بہت سبت آموز ہو -

فیڈرس ۔ وہ کیسے ؟

مقراط بھیں یا دہوگاکہ یہ تقریریں ایک دوسرے سے بالک مختلف تھیں ایک میں یہ تابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ عاشق کو اوردوسری میں یہ کہ غیرعاشق کو قبول کرنا چاہیے ۔

فيدرس مياشك اوريرى مردانگي سے كوشش كاكئ متى -

متقراط یوں کہوکہ دیوانگی سے اوران کاموضوع بھی دیوانگی ہی تھی اس کیے کہ جیسا میں نے کہا تھا عشق ایک قسم کا حذب یا دیوانگی ہی۔

فیڈرس کھیک ہی -

سقراط - اور مزب یا دیوانگی کی میں نے دوسیں قرار دی تغیر ایک وہ جوانسانی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری ایک ملکوتی چیز ہی بینی روح کی رہائی رسم ورواج کی قیدسے -

نیارس بے شک۔

سقراط ملکوتی جذب کی جاتشیں کی گئی تنیں کا مہنا نہ ،عارفانہ، اتناءانہ
اورماشقانہ جوچار دیوتا وں سے مسوب ہیں بہلا ایالوکا فیضان ہی - دوسرا
طرابونیس کا تیسرا ننونِ لطیف کی دیویوں کا اورجوتھا العروڈ ائٹ اور ایروس کا وزجوتھا العروڈ ائٹ اور ایروس کا جذب کی آخری قسم کو جوسب سے مہم قرار دی گئی تھی ، بیان کرتے ہوسے ہم نے حضت کے ذریعے سے ظاہر کیا تھا اور اس میں ایک حضت کے وزیاد کی استحال سے کے دریعے سے ظاہر کیا تھا اور اس میں ایک دیوباللک ایک کہانی سے کا ایا تھا جونامی توین تیاس ہی اور مکن ہی کہ بچی ہوا گرج کی ایک حصتہ فلط ہی ۔ یہ صرف کہانی ہی منہیں بلکہ ایک بھی بھی تھا عشق کے دیوبا کی ایک حصتہ فلط ہی ۔ یہ صرف کہانی ہی منہیں بلکہ ایک بھی بھی تھا عشق کے دیوبا کی

شان میں جرمیرا اور تھارا دونوں کا الک ہے کفیرس اورسین بچوں کا والی طام مے يرهجن نهايت سنجيده ليحين باقاعده لحرك ساعف مناياتها .

فيطُرُس ورمين في تماري الفاظ فها يت استرت كم سائد سف تفيد سقراط-اس مثال كوك كربيس ويكمنا جابي كركس طرح مذمت سے توبیت

کی طرف رجوع کیا گیا۔ فيررس اسستماراكيامطلب بي

مقراط بميرا مطلب يهركدا كرج وه تقرير زياده ترمزاحيتي لسيكن اس خوش وقتی میں دوایسے اصول مدنظرر کھے گئے کہ اگرامل نن ائنس زیادہ ومناحت سے بیان کرسکیں توہیں بڑی خوشی ہو۔

فيتررس - كون سے اصول ؟ سقراط - ایک تومنتشرزئیات کو ایک کی تصویر تحت می لاناجراح

ہم نے اپنی عشق کی تعربیت میں کیا تھا وہ سیح ہویا خلط مگراس نے تقریری وصا ا وریک رقمی صرور مپیداگردی تنی \_\_\_\_\_ اسی طرح مقرد کوچاہیے کہ اپنے تصورا کی تعربیت کرے اپنے مطلب کو واضح کردے۔

قيارس - اوردوسرا اصول كيا بي سقراط-

سقراط - دوسرا اصول يه بركه ايك كُلُ كُوجِز بُيات مين اس كي قدرتي سُا ك مطالب تقيم كيا جائ أس جلد سے جا بواج ورج - يرنسي كد ايك برسليقركا شخ والے کی طرح ( کیکے ہوئے گوٹنت کے سلم باریے کا شتے وقت اکسی منے کو توڑکر خراب كرديا جائے مثلاً مم ف اپنى دونوں تقريروں ميں بيلے بعقى ريعنى عد برعشن) کا ایک ہی پیکروض کیا۔ پھرس طرح ہرجم ایک سے دو ہمجا ما ہی اور داستے اور بائیں حصے میں تقیم کیا جاسکتا ہوجن میں ایک ہی نام کے واستے اور بائیں اعضاموجود ہیں ۔۔۔۔ اسی طریقے سے مقرر نے اس بیکی کے بائیں حقے کی تقیم مشدوع کی ۔ یہاں تک کواس نے بائیں با تقدوا نے یا بڑے عشق کو طور نڈ لکا لا اور بچا طور براس کی ندمت کی ۔ دوسری تقریمی اس نے دامنی طرف کے جذب کا ذکر کرتے ہوئے عشق کی ایک اور تم دریافت کی ۔ اس کا نام تو دہی عشق ہی گرا ایک طور پر ہا اس مقرر نے بے صد تعریف کے ما تد نمونے کے طور پر ہا دے ما تد نمونے کے طور پر ہا دے ما صرف بیش کیا اور اس کے بڑے برے بڑے فوا تد بتا ہے ۔ فور بر ہا دے ۔ فور بر ہا دے ۔

سقراط ۔ مجھے خود مجی تقیم اور تعیم کے پیمل بہت اسپندیں ان سے مجھے تقریر کونے اور اسویے بی الدولت ہوں اور اگر مجھے کوئی الب انتخص مل جائے جو عالم طبیعی میں قو صدت و کثرت کا مثا ہدہ کرسکتا ہی تو بی اس کے سائقہ ہو لایت ہوں اور اس کے دیا ہوں ان اور جو لوگ بیر فن جائے ہیں ان کے لیے اس تک تکھیں کا لفظ استعمال کرتارہا ہوں ۔ مگر فدا جائے بید لفظ مناسب ہی اس کے بیر ووں کے بیا یا نہیں میں بیر جو ان کے ایک یا نام تجویز کروگ ؟ اور بیر کہ کہیں ہی تو وہ شہور فن خطا بت نہیں جس سے کیا نام تجویز کروگ ؟ اور بیر کہیں ہی تو وہ شہور فن خطا بت نہیں جس سے کشریبیا کس وغیرہ کام لیتے ہیں اور وہ جو دوسروں کو سکھاتے ہیں اس میں شک کشریبیا کی دور ہور کو ایک اس میں اور ای کام کیا تا میں ہور اس کے ایک کام کیا تا میں اور ای کام کیا تا میں ہور اس کو سکھاتے ہیں جو افعیں باوشاہوں کی کو سکھے اور ان کے آگے نزریں بیش کرے ۔

فیڈرس ماں داقعی پرلوگ شاہانہ مزاج رکھتے ہیں۔ لیکن ان کا تن اُن لوگوں کے فن سے مختلف ہر تخصیں تم نے میرے خیال میں بچا طور پر تکلین کہا ہی:-اس کا بنا ہمیں اب تک نہیں جلاکہ فن خطابت کیا ہی ؟

مقراط - يرتم كيے كتے مور؟ اس فن كا بقيرصد، أكر واتعى كوى ايسى چزر

باقی ہی جواصول فن کے تحت میں لائ جاسکتی ہی بجیب وغریب چیز ہوگی اور کمسے کم تصارے اور میرے ہے ہوگا ؟
تصارے اور میرے لیے بہت قابل قدر ہوگی ۔ نگر معلوم تو ہو کہ باقی کیا رہا؟
فیر طرس وفن خطابت کی کتا بوں میں یقیناً بہت کچے ہوگا ؟
سقراط - ہاں محصیک ہی تم نے اچھایا و دلایا :- جہاں تک مجھے یا دہ کا ایک تو تمہید ہوتی ہی جس میں یہ دکھا یا جاتا ہو کہ تقریر کیونکر تشروع کی جائے ۔
ایک تو تمہید ہوتی ہی جس میں یہ دکھا یا جاتا ہو کہ تقریر کیونکر تشروع کی جائے ۔
تھاری مراد النی فن کی بار مکیوں سے ہی نہ ؟

فیٹررس ۔ ہاں

من قراط استقراط اس کے بعد وا تعات کی رو داد اور پھر شوا ہد ، تبسرے نمبر پر دلائل اور چو سقے نمبر پراحمالات اور اگریش غلطی نہیں کرتا تو ہما رسے جیّد ہاز طبنی واصلے اصطلاحات نے تصدیق اور تصدیق مزید کا بھی ذکر کیا ہی ۔ فیڈریس ۔ تصارا اشارہ ہاکمال تقیوڈورس کی طرف ہی ؟

سقراط بال اور پر وہ یہ بتاتا ہی کہ تر دید اور تردید مزید کہونکر کی فی جاہیے بخواہ الزامی ہویا جوابی - اسی سلط میں مجھے مشہور و معروت ایونمیں ہاریا کا بھی ذکر ناچا ہیں جن سب سے پہلے در پر دہ تعریق اور بالواسط تعریف کی ایجا دی ۔ دہی بالواسط بلاقات کا بھی موجر تھا جس کے اصول اس نے بقول کی ایجا دی ۔ دہی بالواسط بلاقات کا بھی موجر تھا جس کے اصول اس نے بقول بعض لوگوں کے ، نظم کردیے تھے تاکہ ہما تی سے یا دہو کیس اور مجھے طیبیا س اور گورگیاس کو بھی طاق نے ہیں کہ طن اور گورگیاس کو بھی طاق نے ہیں کہ طن تورسے جھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا تو سے ایمانی خیل کے ذورسے جھوٹے کو بڑا اور بڑے کو جھوٹا اور بھے ہیں ، برائی چیزوں کو نئی اور نئی کو برائی کے بھیس میں دھاتے ہیں کر دھاتے ہیں ، برائی چیزوں کو نئی اور نئی کو برائی کے بھیس میں دھاتے ہیں اور خیفوں نے ہر بات کی دوصور تیں نکالی ہیں ایک صدسے زیا دہ مختصر اور دوسری صدسے زیا دہ طویل ۔ مجھے یا دہ کہ جب بیں ایک صدسے زیا دہ مختصر اور دوسری صدسے زیا دہ طویل ۔ مجھے یا دہ کہ حب بیں نے پر دھر کیس سے اس کا

ذكركيا تواس في شن كركها كريش في تونن خطابت كاصيح اصول معلوم كرليا الحركم كلام كون تفقركيا جاسك اورنه بهت طول ديا جائ بلكمناسب عدى اندرركا جائد. في فرس سناباش يرود كيس

بیسترک معن ب بروری بی ستقراط - اس کے علاوہ نووار دہیمیاس ایلیائ ہوافر خالباً وہ بھی اس خیال سے سفق ہے -خیال سے سفق ہے -

فيدرس ، بال

بھر پوس، جو حکیمانہ اقرال اور استباہ کے خزانوں کا مالک ہر اور ان کے سلط میں وہ نام سکھا تا ہو جواس نے سینس سے سکھے عقبے تاکہ آبیتہ کلام میر قال کا کام دیں ۔ کام دیں ۔

فیٹردس مروٹاگورس کے ہاں بھی تواس تسم کی کوئی چیز ہیں؟ سفراط - ہاں سچے انتخاب الفاظ کے قاعدے اور بہت سی اور ہدا بتیں کسی غریب بوط سے کا دکھ در دیئا یا کوئی اور رقت کامضمون بیان کرنے میں کوئ

سی عریب بورسے کا دط در دریا ہوی اور رفت کا مصمون بیان ارسے میں ہوی اس زبرد ست جبل سید میں اوی اس زبرد ست جبل سید منظمیت انہیں کے جاسکتا وہ اپنے کلام کے جادو سے بورسے بُرِّح کے جذبات کوجیب جاہتا ہی بھڑکا ویتا ہی اور حبب جاہتا ہی وجیب جاہتا ہی دھیما کردیتا ہی اور دسروں دھیما کردیتا ہی اور دوسروں کی گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی تہمت گھڑلیتا ہی اور دوسروں کی لگائی ہوگئی ہمت گھڑلیتا ہی اور دوسروں کی لگائی ہوگئی ہوگئی تبیاد ہویا نہ ہو ۔ یہ سب

لوگ اس پرشفت ہیں کہ تقریر کا ضائمہ اعادہ پر ہمونا جاہیے تاکہ وہ سننے والوں کے ذہن میں تازہ ہوجائیں۔

فیٹرس - تھالامطلب بیہ کد دلائل کو اختصارے ساتھ دہرانا چاہیے ناکہ وہ سننے والوں کے ذہن میں تازہ ہوجائیں ۔

سقراط- مجم فن خطابت كے متعلق جو كچد كہنا تھا وہ كہر كيا كہيا تھيں

اس پر کچه اصافه کرنام ۲

فيظرس بركه يون بي ما مكروه كوئ الهم بات منبس بر

مسقراط نیرغیرایم باتوں کو مپوژ دو سمیں تواس مسکلے پر روشنی ڈالنا ہی ہو حقیقت میں اسمیت رکھتا ہی - اور وہ یہ ہو کہ فن عطابت کیا اثر ڈالتا ہے ،اورکپ ڈالتا ہی ا فیڈرس سام جلسوں میں اس کا بہت بڑا ٹریٹر تا ہی -

ستقراط مبن شاک بڑا ہے۔ میکن معلوم نہیں خطیبوں کے تعلق تھارائی دہی خیال ہی انہیں جومیرا ہی ؟ مجھے توان کی بنائ ہوگا عادت یں بہت سے دخے نظ آتے ہیں ۔

فيكرس كوئ مثال تو دو -

ستقراط - ہاں دیتا ہوں - ذمن کروکوئ تض تصارے دوست ارکیماکی اس کے والد کیوئیس کے پاس اے ا در کے جائی ان دواؤں کا استعمال جانتا ہوں جن کا افر شفنڈا یاگرم ہوتا ہوا در تی اور اسہال دغیرہ کی دوائیں بھی ہے سکتا ہوں - اس علم کی بنا پر میرا میر دعوی ہوگہ تی طبیب ہوں اور دوسروں کو یہ باتیں سکھا کر طبیب بناسکتا ہوں ۔ ۔۔۔۔ تھا دے خیال میں یہ من کروہ کہا کہیں گے ہ

فیٹرس ۔ بنتیناً وہ اس سے یہ پوتھیں سے کہ تم بیمی جانتے ہوکہ یہ دوائیں کس کو اور کب اور کمتنی دبنی یا سیب ؟"

سقراط - زمن کردوه به جواب دے : "برسب باتیں مجے معلوم نہیں -یش بدتو تع رکھتا ہوں کہ جومرین مجہ سے مشورہ کرتا ہے وہ برسب باتیں تودی کرنے گا۔ فیڈرس - وہ اس کے جواب میں برکہیں گے کہ دہ شخص یا تومجنون ہے یا بر خود خلط جو تھیں اس مرتے ہرائے آب کو طبیب سمجتا ہے کہ اس نے کسی کتا ب میں کچھ پڑھ لیا ہی یا کہیں سے دوایک نسخے پاگیا ہی گواسے طب کے فن میں طلق ذخل نہیں۔
سقراط - اور فرض کروکہ ایک شخص سو فوکلیس یا پوری پڑھیں کے پاس آکر
یہ کہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کو بڑھاکر اور بڑی بات کو مفقر کرئے بیان کرسکتا ہی،
اور اس کے علا وہ رقت خیز، دہشت انگیز، تہدید آمیز غرض ہرتم کی تقریر کرسکتا ہی
اور دوسروں کو اس کی تعلیم وے کرمیج مبتا ہے کہ المیہ نگاری کا فن سکھاریا ہی۔

فیطرس میقیناً وہ جی اس پرمہس سے اگراسے یہ خبر نہیں کہ المیہ نگاری حفیقت میں ان اجراکواس طرح ترتیب دینے کا نام ہرکہ وہ ایک دوسرے سے اور کل سے مناسبت رکھتے ہوں -

سقراط ، گرمیرے خیال میں دہ یہ نہیں کریں گے کہ اسے جواک دیں یا جرا
جلا کہیں ، بلکہ اس کے ساتھ اس طرح بیٹن آئیں گے جینے ایک موسیقی داں اس
شفس کے ساتھ بیٹن آئا ہی جو صرف اتنی سی بات پر اپنے آپ کوئن نغمہ کا اہر جھٹا ہو
کہ وہ سارے بنجم اور روح مرز کال سکتا ہی ۔ اگر المینے خص سے سابقہ بلیدے تو وہ
جوالکراس سے یہ دہیں کہیں گے " اپ ایمی تو باگل ہوگیا ہی ! بلکہ اس طریقے سے
جوالک موسیقی داں کے شا بیانِ شان ہی خرم اور سریلی آواز میں جواب دیں گے
"میرے سبعے دوست و خص فن نغر کا ماہر بنیا جا ہتا ہی اسے نقیبنا یہ باتیں جانی باتی ہائی ہائی۔
"میرے سبعے دوست و خص فن نغر کا ماہر بنیا جا ہتا ہی اسے فن نغر میں کچے بھی
دفل نہیں تم توصرف فن نغر کی تمہید سے واقعت ہونے کہ خود فن سے "
فیکر دس ر بالکل کھیک ہی۔
دفل نہیں تم توصرف فن نغر کی تمہید سے واقعت ہونے کہ خود فن سے "

سقراط -اس طرح سفوکلیس المیدنگاری کے معی کے کرتب دیکھ کریہ کے گاکہ یہ المینہیں بلکم محض اس کی تہدیدہ کا اور اکیومینس طبابیت کے مرعی سے یہی بات کے گا- ہے کہ نہیں ؟

فيارس - خرور كي كا -

سقراط - اگرشری بیان ایرراسطس یا بیری کلیس ان عجیب و غرب علیم
علم الایجازا و رعلم الاست با و وغیره کا فکراوروه سب موقے موقے نام جوہم نے
ابھی بتائے ہیں سیس تووہ کیا کہیں گے ۔ بجائے اس کے کہ انحیس غفتہ آجائے اور
میری اور نصاری طرح ان مقروضہ علیم کے گھڑنے والوں کوسخت سست کہیں ان کی
میری اور نصاری طرح ان مقروضہ علیم کے گھڑنے والوں کوسخت سست کہیں ان کی
میر ترحکمت کامقت کی ہے کہ وہ انحیس یا ہیں دو نوں کو ملامت کریں - وہ کہیں گے
"ایک زراصبر کرو فیڈرس اور سقراط تھیں ان لوگوں پراس قدرغ تہیں آنا جا ہے
جوعلم کلام سے ناوا فعت ہونے کی وجہ سے خطابت کی ماہیت کا نعین نہیں کرسکتے
اس لیے اس کی تمہیدی کوہل فن سمے لیے ہیں اور دوسروں کو سکھا کریہ بھتے ہیں کرانھوں
خطابت کا فن سکھا دیا - اب رہا اس فن سے خطابت کی ماہی طرح کام لینا یا
تقریرو تحریر کومر اوط اور کمل شکل ہیں بیش کرنا \_\_\_\_\_اس تم کے علی مسائل کو
دہ ایک آسان چیز سمجھے ہیں جنیں اُن کے شاگرد فود سی کرلیں گے "

فیڈرس ۔ بین یہ مانتا ہوں ستواط کہ وہ نن خطا بت جس کی یہ لوگ تعلم دیتے ہیں اورجس کے بیان کیا ۔۔۔ دیتے ہیں اورجس کے تعلق وہ کتا یہ انکھنے ہیں ابساہی ہوجیہا تم نے بیان کیا ۔۔۔۔۔۔ اس ہی جھے تم سے اتفاق ہو گرامیہی میں یہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ تقیقی خطاب اور شخیب کا فن کہاں اور کیسے عامل کیا جا سکتا ہے ؟

سقراط - دہ کمال جوایک سنجھ ہوئے مقرریں ہونا چاہیے موسے کمالاً کی طرح کچے نوفدا داد ہوتا ہی اور کچے فن بھی اس کی نشود کا میں مدد دیتا ہی و اگرسی میں فطری طور پرقوت بیان موجودہ کا در بھراس میں علم اور شق بھی شامل ہوجائے قو دہ اعلیٰ درسے کا مقرر بن جائے گا لیکن اگراس میں ان میں سے سی چیز کی کمی ہوتو وہ اس حد تک ماقص دہ جائے گا لیکن اگراس میں ان میں سے سی چیز کی کمی ہوتو وہ اس حد تک ناقص دہ جائے گا۔ الستہ خطابت کے فن کی جہاں تک کہ وہ واقبی ایک فن ہر وہ راہ نہیں ہر جلیسیاں یا تقریبی ماکس کی ہر۔ فیڈرس ۔ توپیرکس کی راہ ہری؟

مقراط ميرے خيال يس توبيري كليس سب الرامقراتها .

فيارس واجعابير؟

سقراط - ہر بڑے فن کے بیے مقائن فطرت پر بحث اور فور و فکر کہنے کی متروت ہوئی ہوئی ہو استری سے خیال میں بلندی اور علی میں بنتگی بیدا ہوئی ہی اور میں سے خیال میں بلندی اور علی میں بنتگی بیدا ہوئی ہی اور میں کے خیالات اس کا مقات کے علاوہ انیک گورس کی صحبت میں ماصل کی تقی جس سے اس کی سشنا سائ تھی - اس طرح اعلی فلسفے کے خیالات اس کا دل ود ماغ میں بس گئے گئے اور اس نے شبت اور منفی ذہن کا علم جوانیک اگور کی لیندیدہ موضوع عامل کیا تقا اور جہائیں اس کے مطلب کی تقیس اُن سے فن تقریری کام لیتا تھا ۔

فيذرس مزرا وهناحت سيسمحا أو-

سقراط . بات بيه كه خطاست بمي طب كي طرح ، ك

فيارس وه كيسي

سقراط مینی یہ تو بالکل صاف بات ہی۔ طب کومیم کی اہمیت کا تعین کرنا پڑتا ہی اور خطابت کو روح کی اہمیت کا ۔۔۔۔۔۔ اگرہم تجربی حیثیت سے نہیں بلکھلی حیثیت سے میم کو دوا اور غذا کے ڈریاچے صحت اور قوت بختا چا ہتے ہیں اور روح میں الفاظ کے میج استعمال اور تربیت سے لیے میج طربیقے سے وہ عقبہ جہا وصف پیداکر ناچا ہے ہیں جہمیں مطلوب ہی ۔

فَيْكُرس مَ يَجِرَتُغِب نهيس سقراط كه تمارى به بات ميح بو -سقراط - اوركيا تمارے خيال بن بم حقيقتِ روح كه بخوبی سجه سكتے اين جب نک پر نرمانتے ہوں کہ روح من حیث انکل کیا ہی ؟ قررس - بقراط اسکلیبی توکہتا ہو کہ تودسیم کی مقیقت بھی س جیث الکل مرسم سکت سے

ہی جمی جاسکتی ہی -سقراط - ہاں میرے دوست اوروہ بالک سی کہتا ہی : - کھرمی ہیں مِن

بقراط کے نام کو کانی نہیں تجمنا چاہیے ملکہ خود خور کرتا چاہیے کہ آیا اس کا قول اس تصور عقیقت سے مطابقت رکھتا ہی یا نہیں ؟

فيدرس - مج تم سے اتفاق ہو۔

ستقراط - تو پرآؤ اس برغور کری که روح کی حقیقت یا مطلق حقیقت کے شعلق بقراط حق کاہم زبان مورکی کہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ

رکھتی ہو تو بیصورتیں کون کون سی ہیں ؟ کیم سیس ان سب صور توں بر ایک ایک کریے نظر فوائنی ہو کہ ان میں تاثیرو تا شرکی وہ کونسی قوت ہر بوانھیں مضوص اورمثار کرتی ہی ؟

فيطرس - شايدايسابي موسقراط -

مسقواط - جوفریق تحلیل سے کام نہ ہے وہ اندھے کی طرح طولتا بھرتا ہی۔ گرفا ہرہ ککہ ایک فن کارکوال نہیں ہوتا جا ہیے کہ اسے اندھ یا ہمرے سے تشبیہ دی جاسکے ۔ فن خطابت کا ماہر جو اسٹے سٹ گردکو با قاعدہ تعریر کرتا سکھاتا ہوخاص طور پراس چیز کی حقیقت کو تفصیل سے بیان کرتا ہی جواس کی تقریروں کی مخاطب ہو اور دہ میرے خیال میں رواج ہی ۔ فیڈرس ۔یفیٹا ۔ سقراط -اس کی ساری کوشش کا مرکز روح ہوتی ہی اس لیے کہ اس کے

اندروه کسی بات کا یقین بیداکر آجا مہنا ہی -اندر وه کسی بات کا یقین بیداکر آجا ہنا ہی -

فيطرس ال

مسقراط - تومیرظا ہر ہوکہ تحریبی اکس یاکوی اور خض جو تاج ج خطابت کی اعلیم دینا چا ہت اور خص جو تاج ج خطابت کی اعلیم دینا چا ہت اور دینا چا ہت اور دینا چا ہت کو صحت کے ساتھ بیان کرے گاجس سے ہمیں محدید میں موجائے کہ آیا وہ وا حد اور لبیط ہی باجسم کی طرح متعدد صور تیں رکھتی ہی اسی کا نام دوح کی حقیقت بتانا ہی ۔

فی ڈرس ، بالکل کھیک ہی ۔ سقراط ۔ بھروہ اس کے قعل والفعال کے طریقے کو جھائے گا۔

فرورس میک میں دوستان سے طربیع کو بھات ہو انگار ہیں۔ فیار رس میں میں ہیں۔

سقراط - اس کے بعدوہ اشخاص اور تقریروں کی تسہیں اور ان کی صورت بیان کرے گا، ان میں مناسب ربط و ترتبیب پیدا کرے گا، اپنی ترتب کی وجوہ سمی برائن میں مناسب کی بیا کہ اور قسر کی مرح اکمی خاص قسم کی دہل یہ

سمحائے گا اور بہ بتائے گا کہ کیونکر ایک خاص قسم کی روح ایک خاص قسم کی دلیل سے ستا ٹر ہوتی ہی اور دوسری نہیں ہوتی -

فيثررس ممن توطِلا چاط بيقه لكالا-

سقراط - ہاں ہی سچا اور وا صدطریقہ ہی کسی موضوع پراصول فن کے مطابق بحث کرنے کاخواہ تقریریں ہو ہا تخریر میں ایکن آج کل کے لکھنے و اسلامی کے اسلامی کا خواہ تقریر میں ہو ہا تخریر میں ایکن آج کی کھنے و اسلامی حالات میں مالات تم نے زانوے ادب ہے ہیں اور جب تک وہ ہمارا لکھنے پڑھنے کا طرز نداختیار کرلس ہم یہ لیمنے ہیں کرسکتے کہ وہ اصول فن کے مطابق لکھتے ہیں -

فیڈرس مہالاطرنکیا ہی؟ سفراط میں صحت کے ساتھ پوری تفصیلات توہمیں بیان کرسکتا لیکن جمال تک جھ سے ہوسکے گافن سے مطابق لکھنے سے عام اصول تعین بتا ووں گا۔

فیگرس - بتاؤ -سقراط منطابت روح کوموہ لینے کافن ہی، اس لیے جو تحص خطیب بناچا ہما ہم اسے انسانی روحوں کے باہمی اختلافات سے واقعت ہونا چاہیے --- کدوہ اسے ہیں اور اس قسم کے ہیں اور اختی کی بنا پر انسان انسان میں فرق ہوتا ہی اپنی

کیل کورہ ان کم سے ہیں ، ورا کی جو بعد وہ تقریر کو مختلف قسموں میں نقیم کرے گا - وہ کا سے گا - اور بھراس کی وج کا " فلاں فلاں اشخاص بر فلاں قسم کی تقریر کا بیرا شرہورًا ہے یہ اور بھراس کی وج کی سیاسے گا - سیکھنے والے کے دہن ہیں بہلے ان کا ایک معقول نظری تصدر میں ا

چاہیے اور کھر اسے عملی ذیر گی میں ان کا پتر بہ حاصل کرنا جا ہیں اور اسس میں ہا قابلیت ہونی چاہیے کہ ہوٹ گوش سے ان اصول پڑل کر سے ور مذمحف اپنے استا دوں کی لکیر کافقیر بن کر رہ جائے گا۔ لیکن جب وہ برسجمتا ہو کہ کون لوگ کن

استادوں کی تکیرکا ققیرین کررہ جائے گا۔ لیکن جب وہ پرجمتنا ہوکہ کوئن کول کن دلیلوں سے قائل ہوتے ہیں اور اس شخص کوم کا مجرد تصوراس کے ذہان ہیں کھنا بھی جے اپنے سامنے دیکھ کر بہجان نے کہ یہ وہی ہی اور اپنے دل میں کے " یہ اس قسم کا کوئی کا دی ہے یا اس قسم کی طبیعت رکھتا ہم جس کے لیے فلاں دلیل سے کا ملینا جا ہیے تاکہ وہ فلاں بات کا قائل ہو جائے ! جب وہ پیرسب کی جانتا ہوا ور یہ بہی جانتا ہوا ہے اور کہاں بُرمغز اور ا

در دانگیزالتجا، ہیجان خیزا ترات اورتقر پرکے دوسرے طریقوں سے جواس نے سیکھ ہیں کا مربستا چاہیے ،غرض جب وہ ان سب چیزوں کا موقع اور محل جانتا ہوتھی وہ اپنے نن کا کا مل استا و کہا جاسکتا ہو سیکن اگراس کی تحریر یا تقریر یا تعلیم میں ان

یں سے کسی ایک بات کی بھی کی رہ جائے اور پھر بھی وہ یہ دعو اے کرے کہ بین فن خطابت کے اصول کی یا بیندی کرتا ہوں تو وہ فض حق بجانب ہوگا جوبہ کے "مجمع تمارى بات كايقين نبين" الجما تواب خطابت كامعلم بم س يربوج كا كم اس فيدرس ا ورسقراط فن خطابت كى تعربيت يهى برجوتم في بيان كى يامي

كوى اورتعربيت تلاش كرون ؟"

فينزرس - اس كواسى برقناعت كرنى جائبي سقراط اس ليه كهاور لوكوئ لغرلفت باوسى ننهيل سكتى مكريه صرور الحكه اسيسه فن كا وجود ميل لا ناكوئها كام نهيس ـ

سقراط-بالك شيك بى - اسى كيمين يه چاسي كداس معامل پرمربيلو سغوركرك ديجين كرآياكوى است زياده قريب كى اورزياده أسان داه نكل سكتى ہى يا نہيں -اگر كوئ سيدها اور سهل راست الله جائے نواتني طول طويل سطًاخ اور پُریج راه کے اختیا رکرنے سے کیافائدہ ۔ زراسوچ توست یہ نمیں کوئ السي بات يا والجائع جوتم في ليسياس ياكسى اور شخص سيسني بواوراس س ائیں کھ مردل سکے۔

فبالرس -اگرسوچنے سے کھرفائدہ ہوتا تو میں سوحیّا بھی ۔مگراس وقت تو کوئ بات خیال مینہیں ہی ۔

سقرا ط وتومی تمس ایک بات بناؤں جوایک جانبے والے نے میجے برّای میّ فیرارس مفرور

ستقراط مثل ہو کہ بھیڑ ہے کی مجی صرور ک لینی چاہیے۔ فيشرس - جو كيوان كى طوف سے كها جاسكتا بح تم كه والو-

سقراط - وہ کے گا اس سے کوئ فائدہ نہیں کہ ہم ان باتوں ہے اس قدر

مقطع بن کرخور کریں یا ان کے بنیادی اصول معلوم کرنے کے لیے استے چرکھائیں اس بیے کہ میسا بیں نے بہلے کہا تھا۔ جب سوال مدل اور یکی کا ہویا الیے اعتماص سے تعلق رکھتا ہوج خلفتا یا عادیا عاول یا نیک ہیں تو ہوٹ یا نظیت رکھتا ہوج خلفتا یا عادیا عاول یا نیک ہیں تو ہوٹ یا نظیت رکھتا ہوج خلفتا یا عادیا عاول یا نیک ہی تو ہوٹ یا نظیت بردا نہیں کرتے بکر نہیں صرف دوسروں کو قالمل کرنے کی فکر رہتی ہی اور اس کا تعلق می سے نہیں بلک آئیس صرف دوسروں کو قالمل کرنے کی فکر رہتی ہی اور اس کا تعلق می سے نہیں بلک قبل سے ہی ۔ بینا تیج ایک ہوٹ میا دخطیب سارا زور اسی برصرف کر دیتا ہی ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہی کہ لدیمن صور توں میں سیج وا تعات کو اگر وہ خلاف تیاس ہوں اور یہ بھی کہا جاتا ہے یاصفائی ہی صرف وہی یا تیں بیش کرتی جا ہیں جتیاس کے مطابق ہوں ۔ غرض مقرر کو اپنی تقریر ہیں ہمیشہ تیاس کو بیش نظر دکھنا جا ہیں اور مقاب ہے ۔ اور می تاریک کو اول سے آئیک می تو تیر باد کہ دیتا جا ہی سے معا دا فن خطاب میں ہی ہو کہ اس اصول کو اول سے آئیک مرتظر دکھا جائے ۔

فیڈرس - واقعی طابت کے استاریس بات کہتے ہی سقراط مجھیا دہم کرہم پہلے ہی اس مسلے پر منقری بحث کر بھے ہیں -ان حضرات کے بیے یا مراتہا گاہیت رکھتا ہی ۔

سقراط عالباً تم شیباس سے تواجی طرح واقعت ہوگے۔اس نے تیاس کی یہی تعربیف کی ہی نہ کہ وہ خیال جرمہور رکھتے ہیں ؟ فیپٹررس سیے شک بہی تعربیف کی ہی۔

ستقراط میرے خیال میں قوہ اس معاملے کو نہایت ہو شیاری ادر سلیقے سے کچھ اس طرح بیش کرتا ہی : - وہ یہ فرض کرتا ہی کہ ایک کمزور ادر بہٹا در آدمی نے ایک تو کا ادر دہ عدالت تو کا ادر برخیس کی ہم ادر دہ عدالت میں ادر برخیس کی ہم کہ دو نوں فریقوں کو جموٹ بویتا جا ہیں بیزول کو میں ادا گئیا ہے - اب لیسیاس پر کہتا ہی کہ دو نوں فریقوں کو جموٹ بویتا جا ہیں بیزول کو

یه کہنا چاہیے کہ اس برایک سے زیا دہ آدمیوں نے جملی بھا۔ دومرے شف کویہ ٹابت
کرنا چاہیے کہ وہ ددنوں اکیلے تھے اور اپنی صفائی میں یہ دہیل پیش کرئی چاہیے محملا مجر جب ا کرور آدی اس جیے مضبوط آدی بر کیونکر حملہ کرسکتا تھا۔ فلا ہر ایک کرستنیٹ یہ ب ند نہیں کرے گا کہ اپنی برد لی کا اعترا ف کرے ، اس لیے دہ کوئی اور جبوٹ گھڑے گا اور کچراس کے حرایت کواس کی تردید کہنے کا موقع ل جائے گا۔ اسی قیم کی اور ترکیبیں ہیں جواس طریقی سے مال ہیں۔ میں ٹھیک کہ رہا ہوں۔ فیطوس ؟

سقراط بھی والٹرکس قدر عجیب وغریب فن ہی وطیب سنے یاکسی اور بررگ نے دورہ وہ کسی تام یاکسی ملک سے ہول ، اختراع کیا ہی تراہم ان حضرات سے دور دباتیں کریں ؟

فیڈرس - آخرہم ان سے کہیں گے کیا؟

سمقراط بم انفیں یہ بتائیں گے کدان کے تشریف لانے سے پہلے ہم تم یہ کہ رہے سے کہ رہے سے کہ دہے مشا بہ ہونے کی بنا پر بریدا ہوتا ہی اور ہم نے الجی یہ دعولے کیا تھا کہ وضعی می کاظر کھا ہم وہ مرحالت بی اچی طرح جان نے گا کہ کون سی چیزی می کے مشا بہ بی اور ہم الروہ نین خطابت کے مشاب ہیں۔ اور اگر وہ نین خطابت کے متعلق کو کی اور بات کہنا چا ہتا ہی گوجیہ شون سے سننے کو تیار ہیں ۔ ورنہ بھرہم ابنی ہی دارے سے مطمئن ہیں کہ جب تک کو کئی تعفی السینے مرامین کی مختلف الم دہ نی مختلف الم دہ نی کر جب تک کو کئی تعفی السینے مرامین کی مختلف میں تقیم کرے مفرد میں اس میں کی مختلف میں نی مختلف کو اندازہ نہ کرسکے اور است یا کو تسموں میں تقیم کرے مفرد تصورات کے عمد ود دائرے بیں بی با کمال خطیب تصورات کے عمد ود دائرے بیں بی کا مرورت ہی جوابک نی کے ماصل کرنے کے لیے بڑی مخت کی ضرورت ہی جوابک نیک اور اور طرز او است جوابک نیک آدمی کو ایک نی چاہیں کہ وہ اپنی نقریر اور طرز او است جوابک نیک آدمی کو ایک نیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اپنی نقریر اور طرز او است جوابک نیک آدمی کو ایک کا جیا ہیں لیے نہیں کہ وہ اپنی نقریر اور طرز او است

انسانوں کوخوش کرے بلکہ اس لیے کہ جہاں تک اس سے مکن ہو وہ بات ہے جو فدا کو پہن ہو وہ بات ہے جو فدا کو پہن ہواوروہ طرز کلام افتیار کرے جواس کی بارگاہ پن مقبول ہو۔ ہم سے زیا دہ داش الاکوں کا قول ہو کہ ایک جمعارا آدی کو اپنے جیسے بندوں کی خوشنو دی کی کوشنش انہیں کرنی چاہیے دکم سے کم اس کا مقصد اولین یہ نہ ہونا چاہیے) بلکہ اپنے پاک اور برتر آقاؤں کی نوشنو دی کی ۔ لہذا اگر واہ طویل ادر پُر بی ہم تو تواس برتیجب نہ کرو کیونکہ ایک بیرے مقصد ہی کے لیے ہم دور تر داہ اختیار کرتے ہیں نہ کہ ان چھوٹے جوٹے مقصد وں کے لیے ہم دور تر داہ اختیار کرتے ہیں نہ کہ ان چھوٹے جوٹے منزل تک جائے کو تیار ہو کہ خطابت ہیں ۔ بی تو یہ ہو ٹیسیا س اگر تم اس دور دراز منزل تک جائے کو تیار ہو کہ خطابت ہیں سے مشروع ہوتی ہو۔

في شررس - مير عنيال بن سقراط يه تونبابت سي عمده بات الاسراميكه قابل مل يمي بو -

ستقراط بنين ايك بلندوقابل قدر مقصدي ناكام ريهب البي كيدكم قابل قدر منهي -

فيدرس بيع به

سقراط الجياتواب بم يحاور هيوط فن تقرير كتعلق توكافي بمكريكي . في رس مبي تنك .

> سقراط - گراهی تحریر کی انهائ اور برای کی بحث باتی ہی -فیڈرس - ہاں

مُنْقُراً طِرْمَ تَمْ جَاسَتَ ہُوکہ خَطَامِت مِیں تَقریرا درطرزِ اِدا کا کون ما طریقِ افتیا کرنا چاہیے جو خدا کولپ خدہو ؟

> فیڈرس میں تونہیں جانتا کیاتم جانتے ہو 9 معرقہ اطریون ن کی دارہ میں سرہ ماگل

معقراط - بن نے ایک دوایت سی می جواگلوں سے شوب ہے۔ اسبایہ

می ہویا غلط۔ یہ تو دہی جاتیں ۔ نسکن اگریہ نکتہ ہمنے خودہی دریا فت کیا ہوتا تب بھی کیا تھا رے نیال میں اس کی بعدو اکرنی جاہیے تمی کہ لوگ اے تسلیم کریں گے

ہیں ؟ فیطررس تصالا سوال جواب کا محتاج نہیں ۔ مجھے یہ تو بٹا کو وہ بات

کیا ہے جو تم کہتے ہوکہ تم نے دوسروں سے شنی ہی۔ سفراط مصرے قدیم شہر فرکراٹیس میں مقبوٹ نام ایک دیوتا تھا۔ وہ

برندہ جوالیبس کہلاتا ہی اسی کی نسبت سے قابلِ تعظیم سمجھا جا آ ہی۔اس دیو تانے بہت سے علم وفن ایجا دیکیے نظیم مثلاً مساب تنہیں، ہندسہ، ہمیشت، ڈرافط اور پانے کے کھیل، گڑاس کی سبسے بڑی دریا قٹ تردونِ تنجی کا استعال کھا ،ان دنوں تھاس

سے پُکا سے ہِن ایک بارتھیوٹ نے اس دیوتلک پاس اگراسے اپنی ایجادی ہوی چیزیں دکھائیں اور سنوا ہش طا سرکی کہ دوسرے مصر اوں کو کھی اُن سے فا مکرہ

پچررال دھا ہیں اور پہ تواہ س ظا ہری کہ دوسرے مصر اوں اوجی ان سے فا مرہ الخانے کی اجازت دی جائے ۔ اسٹے ان سے جیزوں کو ایک ایک کرے الخانے کی اجازت دی جائے ۔ اسٹے ان سب چیزوں کو ایک ایک کرے بیان کیا اور کھامس نے ہرایک کے استعال کے متعلق سوالات کے جیز لیند اگئ اس کی نفریف کی اور چونا لیند ہوگ اس کی نذمت کی ۔ چو کچھ کھامس نے تھوط کے اس کی نذمت کی ۔ چو کچھ کھامس نے تھوط سے متحقات فندن کی تعرفیف یا نذمت میں کہا اسے دہرانے کے لیے ہمت وقت

چاہیں۔ مگرسیب حروف ہمی کی باری آئ تو تقیوط نے کہاکہ ان سے معربوں کی عقل درانش میں امنا فر ہوگا اور ان کا حافظ بہم ہوجائے گا۔ یہ حافظ اور عقل دونوں سنے جواب دیا ا ای حب ترب

ا فریس تقیوس یه ضروری نهیس که چشخف کسی فن کا بانی یا مومد بوروه مرصورت

یں اس کا فیصلہ کرنے کا اہل ہوکہ اس کی ایجا دات استعالی کرنے والوں کے لیے مفید ہیں یاغیر فیرے بیان ہو اور سے ہو معدرت میں تم جو روف ہی کے باب ہوائفت پرری کے تقاضے ہے اپنی اولا دکی طوف ایک ایسی صفت شوب کرتے ہو جواس میں ہوہی نہیں سکتی ۔ تھاری ہرا پہادسکتے والوں کے ذہان میں بھو لئے جواس میں ہوہی نہیں سکتی ۔ تھاری ہرا پہادسکتے والوں کے ذہان میں بھو لئے کی عادت بیدا کر دے گی اس لیے کہ وہ اپنے طاقے سے کام ہی نہیں لیس کے ۔ وہ فارتی نقوش پر بم وساکر کے بیطر ہیں گے اور خود کچھوا ونہیں رکھیں گے ۔ بون خوا ہی نقوش پر بم وساکر کے بیطر ہیں گے اور خود کچھوا ونہیں رکھیں گے ۔ بون خوا ہو تھا ہرا ہو اور کو دو تا ہرا والا میں سے تھارے شاگر دوں کوئ نہیں بلکہ مفن شائر جی ماصل ہموسکتا ہی ۔ وہ سیس سے تھارے شاگر دوں کوئ نہیں بلکہ مفن شائر جی ماصل ہموسکتا ہی ۔ وہ سیس کے کہا نہیں ۔ بھا ہر بمہ دال معلوم ہوں گے گئی سے عمواً ہی بیار فاط ہوں گے اس لیے کا ان میں حکمت کی نود ہوگی ، اصلیت نہیں ہوگی ''

قی رس دوانعی سقراط مصری یاکسی اور ملک کی کہا نیاں گھڑا تو تھا ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ہی ۔

منقراط۔ ڈوڈوناکے مندرمیں ایک روابت کی آئی ہوکسب سے بہنے فیب
کی آ واز شاہ بلوط کے درختوں سے آئی تھی ۔ اسکھے زمانے کے بجولے بھا ہے لوگ
آج کل کے توجوان فلسفیوں کی طرح نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حق کا بیام اگرشاہ بلوط
کے درخت یا بیخر کی بٹان سے بھی سنائی دے توان کے لیے کانی ہی مگرتم اس بہنے فور نہیں کرتے کہ بات بھی ہی کہ یہ دیکھتے ہو کہ کہنے والاکون ہوا ورکہانی کس ملک کی ہی ؟۔

فی رس میں مانتا ہوں کہ تھاری ملاست بجا ہر اور میرے خیال میں بی دروت ہیں انتا ہوں کہ تھاری ملاست بجا ہر اور میرے خیال میں بی اس میں گئے ہو ۔ دلوتا کی داے حروت ہی کے بارے میں گئے ہو ۔ W TO COLOR

مكا لمات افلاطون

سقراط - وہ بڑاسادہ اور آدی ہرگا اور تقامی یا آمون کے ادشا داست بالکل بے خبر عجمی فن کی ترکوان شکل میں بچوڑے یا اس شکل میں تجوڑے یا اس شکل میں تجوڑے القاطاقا بل فیم یا قابل و ٹوق ہوں کے یا یہ بہموکہ ایک چیزکولکھ لینا اس کے جانے اور یا در کھنے سے کسی طرح بھی بہتر ہی۔ مجمعوکہ ایک چیزکولکھ لینا اس کے جانے اور یا در کھنے سے کسی طرح بھی بہتر ہی۔ فیل شیک ہی ۔

سقراط سرسے دل ہیں ہے۔ اوتیاری خیال آگاہی ۔ فیڈرس کی تحسر رہی برسی تحسر رہی برسی سے دل ہیں ہے افتیار یہ خیال آگاہی ۔ فیڈرس کی تحسر رہی برسی سے مصوری کی طرح ہی اس لیے کہ مصور کے کا رنا ہے، ژندگی کا انداز آور کھتے ہیں لیکن اگران سے کوئی سوال پوچیو تو بالکل گم ضم اور بہی صال تھی ہوئی تقریروں کا آپر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فہم دا دراک رکھتی ہیں لیکن اگر ہم کوئی بات معلوم کرنا جا ہیں باان سے کوئی سوال پوچیوں تو ہم بشدہ وہی بندھا لکا جواب متاہی اور جیب وہ ایک بارقام بند ہموجائیں تو اُ کھی ہوں یا نہ سمجھتے ہوں اُ کھیں بر تمیز نہیں ہوئی کہ کھے جواب دیں اور افسیس سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں اُ کھیں بر تمیز نہیں ہوئی کہ کھے جواب دیں اور کے مذدیں ۔ اگر لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں یا انفیس ٹرا مجملا کہیں تو ان کے ساتھ بدسلوکی کریں یا انفیس ٹرا مجملا کہیں تو ان ک

کوی والی وارث مہیں جوانفیں بچائے اور توروہ ابنی حفاظت کرمنہیں سکتیں . فیطرس - بیمی تم فے بالک تھیک کہا ۔

سقراط رکیا الفاظ اورکلام کی ایک اورتسم نہیں ہواس سے کہیں ہم ر ہی اور کہیں زیادہ قوت رکھتی ہی ۔۔۔۔۔ اسی خاندان کی اولا دلیکن جائزا ولاد ؟

فیڈرس متھاری مرادکس چیزے ہے اور اس کی کیا اس کی گیا اس کی میا اس کی کیا اس کی کیا اس کی کیا اس کی کیا تھی ۔ منقر اط میری مراد اس معقول کلام سے ہی جوسکھنے والے کے دل پھٹ

مرا طراحیا می مناظمت آب کریسکے اور میرجا نتا ہو کہ کب بولنا جا ہیں۔ اور کب خاموش رمنا جا ہے۔ ہوجوا پی صفاظت آب کریسکے اور میرجا نتا ہو کہ کب بولنا جا ہیںے اور کب خاموش رمنا جا ہے۔

بی میں میں میں میں میں ہیں ہیں ہیں۔ اب اگراجا زت ہوتوش تم سے ایک سوال پوجیوں کی ایک میرا یہی مطلب ہے۔ اب اگراجا زت ہوتوش تم سے ایک سوال پوجیوں کی دہ تدر کرتا ہی اور چا ہتا ہی کہ کھیل لائے پوری بخید گی سے میں موسم گرا ہیں الحج ون کے اندر ایک نوش کا کھیت لہلہا تاہوا باغ ہیں بودے گا اس امید برگہ آگھ دن کے اندر ایک نوش کا کھیت لہلہا تاہوا نظر آئے گا اور اس کے دل کوسے در بختے گا ؟ اگر وہ الیما کرے گا بھی تو مفس تفریح اور دل لگی ہے۔ لیکن شجید گی کی حالت میں وہ اس نے کومنا سب زین

اور دن می سے یہ سین مجیری عالت یں وہ اس بی وساحب رہاں اس کی برداخت کرآا کہ اور کا شتکا روں سے اصول کے مطابق اسس کی برداخت کرآا کہ اور آگراسس کا بویا ہوا بہت اس مطابق بیروان پر طعہ جائے تواس کے اطبینان کے لئے کا فی تری

کے لیے کا فی ہی ۔ فیٹریس - ہاں سقاط سنجیدگی سے سائھ تووہ مہی طریقہ اختیار کرے گا۔وؤسرا کام حیں کا ذکر آیا تھا مقبول تھارے محف دل لگی کے لیے ہدگا ؟

متقراط - اورکیا ہم یہ ہمھلیں کہ جُٹھ عدل ، نبکی ا درعزت کی هیقت کو جانتا ہم وہ اپنے بیج کے سواملے میں ایک کا ٹنٹکا رسے کم عقل رکھتا ہم ؟ فیطریس ہرگز منہیں ہے

مستقراط - تو پھر وہ سنجیدگی کے ساتھ کھی اس طرفت رائل نہ ہوگا کہ اپنے خیالات کو تلم دوات سے سطِح آپ اُ بر لکھے اور ان الفاظ کا رہے ہوئے جونہ تود اپنے خیالات کی ترجمانی کرسکتے ہیں اور نہ دوسروں کوئی کی تعلیم جیسا کہ چاہیئے دے سکتے ہیں ۔ دے سکتے ہیں ۔

قيارس - نهيں يہ تو قرينِ قب سنبي ---- رؤن کا كبارى

یں وہ تخم ریزی توکرے گا اور پود می لگائے گا سکن محص تفریج اورول سبتگی كسي وهاية خيالات كولكها كاتاكه وه خود ياكوى اور بورها جواس كارفي راہ ہوا تھیں یادگارے طور پرحفائلت سے رسکے کہ وہ پڑھانے کے عالم نسيان ين كام أكب - وه اين تنفي انتفي إود دن كو براهة ديك كروسس بوكا اورجب دوسمرے لوگ روحانی دعوتوں کا نطف الطلق إمون کے تودواس كليل مين اين زندگي كزارك كا -

فيدرس - يكيل اتنابى ملند بوسقراط بنا دوسراكيل لبت بوينياس تنف کو کھیل جو سنجیدہ گفتگو کو تفریح کا ذریعہ سناتا ہم اورعدل وغیرہ کا ذر کمسخر کے بيرائ بس كرتابي.

سقراط- عام ويدرس ميكن اس سيكيس بلندترايك منطقى كاسغيده شغل ہر جوابک ہم مذات طبیعت تلاش کرے اس میں علم کی مدست ان الفاظ کا بیج بوتا ہر اور بودلگانا ہر جوخردا بنی حفاظت بھی کرسکتے ہیں اورلگائے والے کی مدد بھی میں الفاظ مجھلنے بھوسلنے سے محروم انہیں رہتے بلکدان کا رہے مختلف زمینوں یں نشوون پاکرلافانی بن جاتا ہے اورجب کے پاس ہواس کوانسانی مسرت کے انتهائ درج بربينياديتا مح-

في الرس - ب شك يتنالهين زياده بلندم-

ستقرأ طر- اچھا فیڈرس اب ہم مقدمات پر شفق تو ہوہی گئے ہیں لاکھ نتے کے شعلن کی فیصلہ کر دالیں ۔

فيطريس يس نتيح كيتعلق؟

سقراط ليسياس كبارك برس بربم في اعتراهات كيه تق اوراس کے فن تحریرا وزخطبات اور ان کی خطیبا نہ خوبیوں یا خامیول کے متعلق م 4 مع الماث افلاطين

ہم بہاں تک بہنج گئے میرے خیال میں اب بہیں فن خطابت اور اس کی صلیم ہی

خاصی واقفیت ہوگئی ہی -قبیطرس - ہاں میرابھی ہی خیال ہو لیکن یْں چا ہتا ہوں کہ جو کچیاس وقت کہاگیا اسسے پھر دہرادو -

اسفراط - بسب الدور الموسل المائي من المائي المائي

ہوں وہ و بیلوں سے اصول فن کے مطابق بہاں تک کہ وہ اپنی نوعیت کے کھاظ سے فن کے تحت میں لائ جاسکتی ہو۔ کام نہیں لے سکے گاخواہ وہ تعلیم دیسا چاہتا ہویا محض قائل کرنا \_\_\_\_\_ یر خیال ہویں پر بھاری ساری جھالی ج

دلالت كرتي ہي -

قیڈرس - بےشک ہمارایبی خیال مقا ۔ معرب

ستقراط - ددمرے بہاں تک ان اعتراضات کا تعلق ہی جو خطیات کے پڑسے یا لکھنے پر کیے گئے ستھے اور جہاں تک اس بحث کا تعلق ہی کہ اعتراض کا کون سا طریقے میچ ہی اور کون سا خلط ۔۔۔۔ کیا ہماری مجھی بحث سے یہ ثابت نہیں ہوگیا ۔

فيشرس برياثابت بوكيا؟

ستقراط - کرخواہ لیسیاس ہویا اورکوی اگلا پھیلا معتقف خواہ کوی مام آدی ہویا کوی مدہر، جشف بھی قرانین کے مسودے بیش کرتا ہی اوراس طرح ایک سیاسی رسالے کا معتقف بن جاتا ہی یہ بچھ کرکہ اس کی تصنیعت زیادہ قابل وثو<sup>ن</sup> اور واضح ہوگی مداس کا یہ فعل اس کے لیے باعث سندم ہی چاہیے لوگ پھر بھی کہیں ۔ اس کے عدل اورظلم نبی اور بدی کی حقیقت کو نہ جاندا اور جات اور واقع ہیں تمیز نہ کرسکن یقیناً سندم ناک ہی خواہ ساری دنیا اس کی تدہیا کرتی ہو۔

فیڈرس ۔ بے شک ۔

ستقراط - سیکن بوشف برسجتا ہوکہ تحریری مقالوں کا بہت بڑا حصد لازی طور برسخیرگی سے فالی ہوتا ہو اورکوئ نظم ونٹر خواہ ڈبائی ہویا تحریری اس وقت تک کچے لاروقیمت نہیں رکھتی جب تک وہ رجز خوا نوں کی تصنیف کی طہرح تنفیدیا تعلیم کے لیے نہیں بلکہ محض اس غرض سے بڑھی جائے کہ لوگ آسسے تنفیدیا تعلیم کے لیے نہیں بلکہ محض اس غرض سے بڑھی جائے کہ لوگ آسسے من کریقین کرلیں ، اورجن کا خیال ہو کہ اچھی سے اچھی تخریریں مجی محض ایک تذکر ہیں اس چیز کا حب کا ہم مجھی علم دکھتے ہتے ، اور وضاحت اور تکیل اور سخیدگی صرف عدل اور نیکی اور سند افت کے اُن اصولوں میں ہی جو تعلیم کی مخبیدگی صرف عدل اور نیکی اور سننے والے کی روح پر نفش ہوجائیں غرض سے ذبائی بیان کیے جائیں اور سننے والے کی روح پر نفش ہوجائیں کر لیم نخریر کا حقیقی طریقہ ہی و اور بہی اصول ہی جوائیاں کا اپنا مال اور اس کی مور کے دوں بر انتی تو وہ بات جو خود اس کے دول ہی ہود دوسرے اس کے تصور کے بھول بین مندا ولا واور در شد تہ دار تجھیں کہ اس نے دوسر دی کے دوں براتھی طریق شخری کردیا ہی سندا ولا واور در شد تہ دار تجھیں کہ اس نے دوسر دی کے دوں براتھی طریق شخری کردیا ہی سے دوں کردی ہو توں کرا ہی کے تھول کا میں ہی ہو دوں کرا ہی کے دوں براتھی طریق کردیا ہی سے دوں براتھی طریق کردیا ہی سے دوں براتھی اس کے سوائی پیزگی پروا نہیں کرتا ہے ۔ وہ ک

مكالمامث افلاطون

معقول وي مواور محدكوتم كوفيارس بدوعاكرنى جاسي كريم مي اس كى طرح موجائين .

فی رس بقیناً میری بیماخواش اور دُعا ہی ۔ سقراط - ایھا تواب بر کھیل ختم ہوا اور خطاست کے متعلق کانی بحث

معتقرا کا ۔ اچھا کو آب بہتیں ہم ہورا اور حطا ہے سے مسی کا ی جت ہوتا ہو ہوتا ہو ہوتا ہوتا ہے۔ تم جا کر لیب یاس سے کہوکہ ہم جنگ کی دیویوں کے سے مشیواں سے کہوکہ ہم جنگ کی دیویوں کو سے اور دوسرے خطبہ لولیوں کو سکتی میں سے انداز کا کہ ایک اور دوسرے خطبہ لولیوں کو سکتی اور دوسرے خطبہ لولیوں کو سکتی ہوتا ہو گا

مکتب بین کے مصاور وہاں سے میں یہ علم ملاکہ اے اور دومسرے عطیہ لوکیوں کو یہ بیام بہنی دو۔۔۔۔ ہومر وغیرہ کو جنھوں نے نظیں لکمی ہیں نواہ وہ ننے میں ڈھالی گئی ہوں یا نہ ڈھالی گئی ہوں ، سولن وغیرہ کو جنوں نے سیاسی رسالوں

کی شکل میں خطبے لکھے ہیں اور اکفیں قوائین کہتے ہیں۔ کداگران کی تصانیف حق کے علم برہنی ہیں اور زبانی بحث کے معیار برجس کے مقامعے میں ان کی تحریر کچر حقیقت ہمیں رکھی اور صبح تابت کی جاسکتی ہیں نووہ منصرف سٹ عراور خطیب اور واضعان قوانین کہلائے کے جلک اس سے بھی زیادہ اونے نام سے یاد کے

جائے کے سختی ہیں۔ جوان کی سخیدہ زندگی سکے مثا یابی شان ہو۔ فیٹرس ۔ تمان کے لیے کیانام تجویز کرتے ہو؟

سقراط - علیم توین انفیس نہیں کہ سکٹاس لیے کہ بیربہت بڑا نام ہواور فعاک میع مخصوص ہے۔۔۔۔۔ محتِ حکمت یا فلسفی کا سیدھا سادھا خطاب

ان کے لیے موٹروں ہی ۔ ڈیٹر سور دریاری

فیٹردس بہت موروں ہی ۔ سقر اطر اور ویشخص جوابنی تالیفات وتصنیفات کے دائرے ہے اسکے بہیں بڑھ سکتا اورایک مرت سے امنی میں کچے کا مطابھا نمط کرتا کچھ گھٹا تا بڑھا تارہا ہے' بجا طور پرٹ عربا مقرریا واضِ قرابین کہا جاسکتا ہی۔ فیٹرزس سے شک ۔ سقراط- توجاکران رفیق سے برکہ دو فیڈرس - گرتمالانجی ایک دوست ہرجے بعوانا نہیں جاہیے مسقراط - دہ کون ہر؟

فياري وسين اليوكرائيس :-اعتم كيابيام بيجك اوراس كاكيان

سقراط - ایوکرائیس انجی کم من برفیدر ت گریل اس کے بادے یں ایک بیش گوئ کی جرات کرنے کوتیا رہوں۔

فیڈیس مرکبابیش کوئ کرتے ہو؟

ستقراط میرے فیال میں اُسے ایک قلا داد ذہن ملا ہوجی کی پرواز البہ بیاس کی تقرید اسے کہیں اوپی ہو ادراس کی طبیعت اس سے کہیں زیادہ بہرسانچ میں ڈھلی ہو میری داسے اس کے بارے میں میرکہ وہ عمر کے ساتھ ساتھ بہرسانچ میں ڈھلی ہو میری داسے اس کے بارے میں میرکہ وہ عمر کے ساتھ ماتھ جرت انگیز ترتی کرتا جائے گا اور سب انگیے خطیب اس کے سامنے طفل کمتب معلوم ہوں گے اور میں یہ مجتنا ہوں کہ وہ خطابت پر قناعت نہیں کرے گابلکہ معلوم ہوں گے اور میں یہ مجتنا ہوں کہ وہ خطابت پر تینجائے گا اس سلے کہ اس کے اندروہ فیصنان المی موج دہم واسے مبند تر مدارن پر بینجائے گا اس سلے کہ رہنے اس کی طبیعت میں فیلنے کا ما دہ موج دہم وہ یہ ہے اس کی طبیعت میں فیلنے کا ما دہ موج دہم وہ یہ ہوں کا بیام جواس میگر دہتے ہیں ۔ میں میں بین بہ بیا م الب وکرا گیس کو بہنچا فوں گا جو میرام بورب ہوا ورتم وہ دو سرا بسیام ایس کو بہنچا ناج تھا را محبوب ہو۔

فیڈرس - اچھا میں بہنجا دوں گا اوراب چونکہ گری کم ہوگئ ہواس کے ہیں یہاں سے جل دینا چا ہیے ۔

سقراط - كيايه بهترمة بوگاكه بيليم مقامى ديوتاؤن سے ايك دعا مانگيں؟ فيڈريس - ضرور -

سقراط - بیارے بین اور دوسرے دیوا دجاس مگدرہتے ہوسری دوح کو حسن باهن عطاكرواورظا بهرو باهن كوسم آسنگ كردو يمجع به توفيق دوكه دانش مندول كو دولت مند مجوں اور سونے کی اتنی مقدار منش دوج صرف ایک اعتدال ابندادی المعاسكة بركوري مير لية توميي دُعاكا في بر-

فیطرس میرے یے می مانگواس سے کددوستوں میں ہرچی ترمشترک

مكالمات افلاطرن

بزم طرب

(اپولوقو ورس اپنے ایک سائٹی کے سامنے وہ مکا کمدد ہرار ہا ہوجواس نے ایک سائٹی کے سامنے وہ مکا کمدد ہرار ہا ہوجواس نے ایس موٹی میں سے سنا ہر اور ایک بارگلاکن کوٹ ناچکا ہی۔)

اننخاص ممكالمه

پاسینیاس ارکیسیکس سقراط الکیبیافریس مستوں کی ایک ٹولی

مقام ممکا لمه اگانن کا گھسد

تم ج کچر دریا فت کررہ مواس کے بواب سے لیے بی پہلے سے انہی طسرہ تیار اموں - ابھی پر سوں کی بات ہی بی اسے گھرسے ، چو فلیرم سی ہی بہر سول مقا۔ تیجے بیجے بر سے ایک شنال ما سے ایک شنال میں دور سے ایک شنال میں دور سے بکا را ۔" ابولو ڈورس ، اومیاں فلیری اسٹیر جا کو "ین نے اس کے مذاق میں دور سے بکا را ۔" ابولو ڈورس ، اومیاں فلیری اسٹیر جا کو "ین نے اس کے حکم کی تعمیل کی داخوں نے کہا" ابولو ڈورس ، بی اس وقت تھیں کو دھو نگر را محل

کہتم سے ان تقریروں کا حال ہوچوں جو اگاتھن کے ہاں مات کے کھانے برسقراط آور اکیبیا ولیس وغیرہ نے عثق کی شان میں کی تھیں ۔ قلب سے بیٹے فنیکس نے ایک اور شخص سے ذکر کیا اور اس نے مجے بتایا ۔ اس کا بیان بہت ہی مہم نفا گراس نے

یہ بناؤکہ تم خود اس محفل میں موجود تھے؟" میں نے کہا، گلاکن معلوم ہوتا ہو کہ سنخص نے تم سے ذکر کیا اس کا بیان واقعی ہہت مہم تھا تم یہ سمجھ کہ حال کا ذکر ہم اور شی اس صحبت میں شریک تھا"

"اور کیا این تو یہی سمحا"

"بید کیے ہوسکتا ہے بھی معلوم تہیں کہ اگانتین برسوں سے انتیمنس میں تہیں کہ رہتا ہے اور جب میری ملاقات سقراط سے ہوگ اور غیر نے اس کے ہرول کی میں واقعت ہوئے کا استرام کیا اسے تواہمی تین سال بھی نہیں ہوئے ۔ غیل ایک زمانے واقعت ہوئے کا استرام کیا اسے تواہمی تین سال بھی نہیں ہوئے ۔ غیل ایک زمانے

می دنیا بھرمیں مالا مارا بھرر ہاتھا اور سمجھتا تقاکہ یہ بڑا اچھاشفل ہو لیکن دراسل بن برنجتی میں مبتلاتھا اور میری حالت وہی تقی جائج تھاری ہی ۔ میراخیال تھاکہ اور جائی جو کچھ کروں مگر فلسفے کے بھیرمیں نہیں بڑنا چا ہیے ''

" نس اب ہذات تورہ بنے دواور یہ بتا کو پیمفل کب ہوئی تھی ؟ ہماں کے المین کے زبانے میں جب اگا کھن نے اپنے بہلے لیے پراندا کا صاصل کیا تھا۔ یہ اسی دن کا واقعہ ہم جس دن اس نے اوراس کے کورس نے کامیابی کی نوشی میں قربانی کی ۔ "

" پھر توبہت دن ہوئے تم سے کہاکس نے ،سقراط نے ؟'' « نہیں نہیں اسی شخص نے حب نے ننبکس سے کہا تھا۔ ایک ٹھنگنا سا آدمی تھا، تصب سائی ٹر بھینیم کا باسٹ ندہ جو ہیشہ ننگے ہیر دہ اکر تاتھا۔ وہ اگا تھن کی دعو بس شریک تھا اور میرے خیال بی ان دنوں اس سے بڑھ کرکوئ سقراط کا متقد نہ ہوگا۔ پیچیش نے اس سے میان کے بیض صدوں کے شعلی خود سقراط سے دریا کیا اور اس نے تصدیق کی ا

گلکن بولا" تو بھریہ داستان ایک بار اورسنا دو- ایفنس کا رستہ تو گویا باتیں کرنے ہی کے میے بنایا گیا ہے ۔'

غرض داستے بھران تقریروں کا ذکر ہوتار ہا جوش کے موضوع پر ہوئ تھیں۔
اسی سیے جیساکہ بیں کہ جبکا ہوں۔ بی تخصاری فرایش پوری کرنے کے لیے بہا سے
تیار ہوں اور اگرتم چا ہوتو یہ تقریریں پھرد ہرائ جاسکتی ہیں۔ فلسفے کے موضوع بر
گفتگو کرنے یاستے سے جھے بے صرخوشی ہوتی قطع نظافا مگرے کے دیکن جب کوئ
اور گفتگو سنتا ہوں مصوصاً تم جیسے دولت مندوں اور سود اگروں کی ، توجی گھرانے
گگتا ہی اور مجھے تم لوگوں برجوبرے رفیق ہورہم آتا ہی کبونکہ تم سیھتے ہوہ بم کوئی کام
گرا ہی اور میں حالا نکہ تم کھی بہیں کرتے ہوا جھے ایک برنصیب شخص سیم کرتم کو چھر برجم اتا
ہوگا اور میں جانب ہولیکن مجھے تھا اے با دسے میں اس بات کا یقین ہی بی کھیں
میری بابت محض گمان ہولیں اتنا ہی فرق ہو۔
میری بابت محض گمان ہولیں اتنا ہی فرق ہو۔

سرائقی - بین دیکھتا ہوں ایو لوڈورس تصالا اب بھی وہی رنگ ہی- ہمیشہ اسینے آپ کو اور دوسروں کو بڑا کہا کرتے ہو مجھے توقیین ہے کہ تصیب سقراط کے سوا ساری و نیا کی حالات قابل رحم معلوم ہوتی ہی اور سب سے زیادہ خودایتی می اور سب سے زیادہ خودایتی می اور سب سے زیادہ خودایتی می اور سب سے دیا دہ خودایتی می اور سب سے دیا دہ خودایتی می اور سب سے دیا دہ خودایتی می اور سب سے ایک سے یہ نام بڑگیا۔ مرکب کی کے جب دیکھوتم اپنے آپ کو اور دوسروں کو بجر سقراط کے مہت ہو۔ ۔

البولوط ورس - جى بال اسى وجرس تومين مينول اورفاترالعقل كمهلانا بهول كه البيال المركب المراب المركب المركب

سائمقی ای ان باتون کوجوطرو مین بجرد نواست کرتا بون که ده گفتکوسنادد. ایولوطرو رس - اچها لوسنورع عشق کی دامستان کهتا بعون ــــمگر

بچو و وورو می مهی و موس می می است می می است کا بیسان لفظ بلفظ منا بدبهتر بهی بادی میست مر اشا بدبهتر بهی بادی کا بیسان لفظ بلفظ در این می کوشش کرون ده کهتا بی : -

سقراط سے دستے میں مرتجیل ہوگئ، وہ سیدھ احمام سے آر م تقا اهر ہا تو میں بیس مینے تقا اس کا جیل بہنا ایک الوکی بات تی ۔ اس لیے میں نے بوجیا کہ" آج

کردیا عقامیں نے یہ تھا تھ کے کہڑے اس لیے بہتے ہیں کر جس کے ہاں جاتا ہم اور اس قدر مطابقہ ن بلائے جلتے ہو؟ وہ اس قدر مطابقہ ن بلائے جلتے ہو؟

م فدر مفائقہ کا ادی ہم ، اہولیارا سے ہم امیرے ساتھ بن بلائے بلوہ میں نے کہا جیساتم کہو '' اس نے کہا تو بھرا کو ہم اس مثل کو بدل دیں" بغی لوگوں کی دعوت میں شریف

ین بلائے جاتے ہیں "اس کی جگہ ہماری پیمٹن ہموگی'' شریفوں کی دعوت ہیں شریف بن بلائے جاتے ہیں "اوراس تبدیلی کی سندخود ہمو مرکے کلام میں ملتی ہوجس کے مدمرت اس شک میں تصرف کیا ہم بلکہ سے مگا اسے البط ہی دیا ہم اس لیے کہ اس

اگامیمنن کوسب سے بڑے سور ماکی حیثیت سے بیش کرنے کے بعدید دکھایا ہم کمینیلاس جومف ایک کم محمت سیاہی ہی بن بلائے آگا میمن کی دعوت یں جمال حیثن منایا جارہ ایک اور قربانیاں ہورہی ہیں، پہنچ جاتا ہے اعلیٰ ادنی کے ہاں ہی

بلکرادنی اعلیٰ کے ہاں یہ بین نے کہانسقراط مجھے یہ در ہر کہ کہیں میری بھی ہی صورت نہ ہو اور ہو مر

وانش مندوں کی دعوت میں بن بلائے جاتاہی

مگرین توبی که دون گاکر مجھے تمسنے دعوت دی ہراورتعیں کوئ بہاند کرنا پڑے گا، سقراط نے بالکل ہومر سے رنگ یں جواب ویا ، جب دوآ دی اکٹے ہوجاتے

ہوں اتوشا بدان میں سے کوئ مذکوئ راستے میں بہا ندھطرے یہ ہماس انداز میں باتیں کرتے ہوے جارہے تھے۔سقراط کسی خیال ی

محواد کرتیجے رہ گیا اوراس نے مجہ سے جواس کا انتظار کرر ہا تھا کہا تم آگے بڑھے جلو۔ بحب بین اگا تھن کے گھر مینی تویش نے دیکھا کہ سب وروازے کھلے ہوئے ہیں اور کیرایک عجیب مفحک واقعہ ہوا۔

یک بیپ ما**ت** در استه ایران ایک ناک از مهر از بدار ماماندار همور <sup>ا</sup>

ایک نوکرنے جو باہر جارہ کھا مجھے دیکھا اور فوراً دعوت کے کمرے میں بنہادیا یہاں بہان گا کو تکیے سے سہاں ہے بلیٹے تقے اس لیے کہ دعوت شروع ہونے والی نئی۔ میرے داخل ہوتے ہی اگا محسّ نے کہا بھی خوب آئے ارسٹو واس بالکل ٹھیک

میرے دائن ہوئے ہی افاعن سے لہا جی حوب اسے ارتعاد قرین بالس طیاب وقت پر پہنچ ہوکہ ہمارے ساتھ کھاتے ہیں سرمیک ہوجا قر اگر کسی اور کام سے آئے ہوتواسے ملتوی رکھوا ورہماری سجبت میں ال جا دُرین توکن تعین طح معزلانا

رہا آگرتم ل جائے توضرور دعوت دینا - مگرسقر اطاکوتم نے کہاں چھوڑا ؟ " میں نے تیجے موکر دیکیعا توسقراط کہیں نظامین کا اور مجھے یہ بتانا بڑا کہائی ابھی وہ میرے ساتھ تھا اوراسی کے بلانے پریش کھا نا کھانے آیا تھا -

الگانتن نے کہا " بہت اچھا کیا کہ تم آئے مگروہ خودکہاں ہے؟"

میں نے کہا" ابھی جب میں نے درواندے میں قدم رکھا وہ میرے سی علی

يهي ارباعقا كجرسجوس نهيس آلك كهال غائب موكياك

الاعتن نے ایک نوکرسے کہا" جاؤسقراط کو فصور اور انھیں بہاں بلالاؤ

ا ورتم ارسلوط میں اتنی دیر ارتکبیکس کے پاس المبطود ؟ نوکرنے میرے الحقاد علائے اور میں ٹیک لگاکر بیٹھ کیا استے میں دومرے

توریت میرے اکا دوست سقراط برابرے مکان میں برمانی کے نیچے کھارہ فوکرنے آگر خبردی کہ ہمارا دوست سقراط برابر کے مکان میں برمانی کے نیچے کھارہ

اس نے کہا" وہ تووہیں جم کررہ گئے ہیں ۔ میں نے آوازدی مگرانھیں جنبش تک منہوگا" اگا مقن ہولا " بی جمیب بات ہے - جا وُتم پھر لیکارو اور برا بریکارتے رہو!

میں نے کہا اسے اس کے حال پر چیوٹر دواس کی عادت ہو خواہ جہاں جی جا ہے کھڑا ہوجاتا ہو اسے خیالات میں کھوجا تا ہے۔ میرے خیال میں وہ مقولی

بى چېچىك سىر بوچە ، د اوراپ سالات يىن ھوجا ما ، د يىرے ديال بى واسور دىرىي خودېي امبائے گااس كيے اسے جھيل نامنىيں چاہيے !؛

اگاتھن نے کہا بنجراگر تھاری مراسے ہوتین اسے بھوٹی دیتا ہوں پھر آوروں کی طون فاطب ہو کر اول کھا نا لاکو ان کا انتظار شرکر وج کچے جا ہولا کرد کھ دواس میں کو کہ تھیں طون فاطب ہو کہ لاکھ ان لاکو ان کا انتظار شرکر وج کچے جا ہولا کرد کھ دواس میں کہ کا موقع ہند کیا ہو اور ہم سب تھاں ہے مان ہیں ، تم ہماری اچی

الگراس وقت يرسمجولوكه تم ميزيان بهو اور بم مب تمهار هان بي ، تم بهارى الجي طرح خاط كروس كي "

کھاناہی دیا گیا گواب تک مقراط کا کہیں پتان تھا۔ کھانے کے دوران ہیں اگائی تے کئی بار مقراط کو بلونا چا اگریں نے خالفت کی۔ گرجب کھانا آ دھے سے زیادہ ہو چا ۔۔۔
اس لیے کہ مقراط کا دورہ حسب معول زیادہ دیر تک نہیں رہا۔۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت چلے آدہ ہیں۔ اگائین نے جودستر خوان کے سرے پر اکیلا بیٹھا تھا سقراط سے درخواست کی کہ میر سے باس بیٹھ تا کہ تھیں جو کر اس حکیا نہ خیال سے فائدہ اٹھا سکوں درخواست کی کہ میر سے باس بیٹھ تا کہ تھیں جو کر اس حکیا نہ خیال سے فائدہ اٹھا سکوں جواس برساتی میں تھادے ذہیں میں آیا اور اس وقت بھی موج دہے کیو نکہ مجے نظین ہی

کہ تعین جس جنری تلاش تھی اسے پائے بغیرتم ہرگر والیں آنے والے بنہ تے۔
سقاط اگائٹن کی فروالیٹ سے مطابق اس کے باس بیڑ گیب اور
اس نے کہا " کاش مکست چھونے کے قدیدے ہوے ہوے دماغ سے خالی برتن
دماغ بیں نتقل ہوکئی جس طرح پانی اون کے ذریدے بحرے برتن سے خالی برتن
میں بہنچ جانا ہی الیہ ہوتا تو بین تقارے تو یب بیٹے کے شرف کوبہت نیمت
میری حکمت سو وہ ایک موہوم اور بے قدر جیڑ ہے۔ اس کی حقیقت خواب سے
میری حکمت سو وہ ایک موہوم اور بے قدر جیڑ ہے۔ اس کی حقیقت خواب سے
زیادہ نہیں گر تھاری حکمت روش اور درخشاں ہی اور اس سے بڑی فری ایرین
والب تد ہیں اس کا جوش سٹ باب اور اس کی آب و تا ب پرسون ہیں ہڑا د

اگائفن بولا سقراطئم تو مجھے بناتے ہور ایک دن تمیں اور جھیں یہ ہونا ہو کہ کون حکمت ودانش میں فرقیت رکھتا ہے اور ڈاپونیس اسس کا فیصلہ کہنے گا۔ مگراس وقت تو تھیں اس سے بہتر کام کرنا ہی بینی کھانا کھانا ہے ۔ فیصلہ کہنے گا۔ مگراس وقت تو تھیں اس سے بہتر کام کرنا ہی بینی کھانا کھانا ہی ۔ سقواط کوئ پر ٹیک لگا کہ بیٹھ گیا اور سب کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ اس بعد دیو تا کوئ کے نام کی مشراب زمین پر چھرکی گا والمائی بھی گا گا اور معولی تیں اواکی گئیں۔ اب مشراب کا دور علنے کوتھا کہ پاسینیاس نے کہا" یہ تو بتا کو دوستو مشراب پینے کا وہ کون ساطر بقہ ہی جس ہیں کم سے کم نقصان پہنچ ہی کھا ہوں مجھے اس بہتے ہی کہتا ہو کہ میں سے اکثر کا بہی حال ہی کہتا ہو کہ کا میں درست کروں اور مجھے تو پہر شہرہ ہی کہتم میں سے اکثر کا بہی حال ہی کو کا سے کہتا ہوں مرب ایک ہی کا اس محبت میں مشرکی سے اس لیے اس پرغور کروکہ شراب بینے کا سب کے اس لیے اس پرغور کروکہ شراب بینے کا سب کے اس لیے اس پرغور کروکہ شراب بینے کا سب کہ تھی ہی گا۔ اس لیے اس پرغور کروکہ شراب بینے کا سب کے اس کی بھی کا سب کے دیں ہی گا۔

ارسٹوفینس نے کہا "مجھے بائل اتفاق ہر کہ ہمیں زیادہ بیٹے سے پر ہیز کرنا چاہیے کیونکیش بھی ان لوگوں میں سے ابوں جوکل تک مشراب میں سرسے بیریک بل میں مگر تھے !!

اکومینس کے بیٹے ارکیسیکس نے کہا گریش توایک اور آدی کی راسے بھی سننا چاہتا ہوں۔کیا اگا تھن زیادہ بیٹنے کے قابل ہی ؟"

اگائفن بولا" محدی تواس کی ہمت نہیں "

اریکی میک سے کہا" مجری تواس کی ہمت نہیں "

اریکی میک سے کہا" مجری ارسلوڈی سُ فیٹرس اور مجھ جلنے کیے چنے والو کی خوش نصیبی ہے کہ ہاں ہے مولوں المہیں ہے کہ ہاں میں شامل نہیں کرتا کیونکہ وہ چینے اور نہ چنے دونوں ہمیں ہورہ وارہ مالاج کچھی فیصلہ ہواسے کوئ عسٹر ر نہوگا) خیرج نکراس صحبت میں کوئ ذیادہ چنے کی تارین مائل نہیں ہواسے کوئ عسٹر ر نہوگا) خیرج نکراس صحبت میں کوئ ذیادہ چنے کی تارین مائل نہیں ہواسے کوئ عسٹر منہوگا اس محسوس کے فوشی ہورہ ہوں کہ کشریت کو فوشی ہوری جیز ہے ۔ میں خورجہاں تک مکن ہواس سے بھا ہوں اور ظا ہم انگراسی کوئی اس کی راے نہیں دیتا چہ ماے کہ لیسے شخص کو جوئل کی بُری کا اثراب تک محسوس کر رہا ہو۔

فیڈرس مرمونیشی نے اس کے جواب میں کہا" میں تو ہوئیہ تھاری ہا ایت بر خصوصاً اس مشورے برجوتم طبیب کی حیثیت سے دیتے بوعل کرتا ہوں ادر دوسرے حضرات بھی اگر وائش مندی سے کام لیں تو بہی کریں گے ؟ غرض پہلی ہوگیا کہ تو نوشی مجلس کی کا در وائ میں دامل نہیں ہوگی ۔ البتہ حس کا جی چاہے کا مقور دی بہت لی لے گا

ارکیسیمیس نے کہا" اب جونکہ ہم سب اس پر شغق ہیں کہ فر نوشی اختیا<sup>ک</sup> چیز ہوگی کسی برجر نہیں کیا جائے گا۔ میش دوسری تحریک ببربیش کرتا ہوں کہ بانسری بجانے والی سے جائجی آتی ہو کہا جائے کہ بہاں سے پی جائے اور اپنے ساز کا آپ ہی لطفت المطلب یا انروجا کر تور توں کوسنائے ہے۔ آج تو آپس میں گفتگورہ اور اجازت ہوتو ریمی عض کردوں کی کس موضوع پر ، اس تجویز کے منطور ہوجائے۔۔ منطور ہوجائے ہے بعد ارکیسیکس نے ملساؤگفتگو چھڑا:۔

ین بوری پوس کے سیلانیپ کی طرزمیں بات بوں تشروع کروں گاکہ "غزیز دیرا لفاظ میرے نہیں" جویش آپ کے ساسنے کہوں گا بلکہ فیراس کے ہیں وہ اکٹر فیصے کے ابھیلیں مجیسے کہا کرتا 'ہی،۔

ے ہیں وہ اسرے ہے ہے ہیں جو ہے ہم ارماہ کی القادر دیوتا کوں کی شان میں وقصید اور جون ہے گئے گرعش سے عظیم الشان اور جایل القدر دیوتا کی مدح سمائی استے شعرائی مدح سمائی استے شعرائی مدح سمائی استے شعرائی میں ایک نے ہم پیر پیسوفسطائی حضرات ہیں ۔ مثلاً فاضل پروڈیکس جھول نے ہرا کمیس اور دومرے سورما کوں کی تعرفیت مترح و اسلاسے کی ہم اور تعمیل نظرسے ایک فلسفیا نہ تصنیعت گزری جس میں نمک کے فوا کد ہر ایک بلیغ بحث ہم ۔ اس طرح بہت سی چیزوں کویہ میری نظرسے ایک فلسفیا نہ تصنیعت گزری میری مثر من حال ہم ۔ مگر زوا خیال تو کیجے کہ آج ان سب چیزوں سے تولوگوں کواں فرر سوق اور دل جبی بیدا ہوگئ لیکن آئے تک سی کو بہتو فیق نہ ہوئ کہ عش کے مرسوق اور دل جبی بیدا ہوگئ لیکن آئے تک سی کو بہتو فیق نہ ہوئ کہ تی ہم کمن گا تا ۔ یہ انتہا ہم واس خیال میں نہا ہیت مناسب ہوگا کہ آب سب صفرات خیال میں نہا ہوں اور میرے خیال میں نہا ہیت مناسب ہوگا کہ آب سب صفرات میں جو بہاں جو بہت کی کر بائیں منفق ہوں تو گوٹ کی میرنیاز جھکا ہیں ۔ اگر آپ ہجسے منفق ہوں تو گوٹ کی میرنیاز جھکا ہیں ۔ اگر آپ ہجسے منفق ہوں تو گھٹگو کا صاحب مارے تک ہمیں یائے گا کہونکہ میری تحویز یہ ہم کر کہ بائی میں تعرب کی بیان میں تو یہ میں بائے گا کہونکہ میری تحویز یہ ہم کر کہ بائی میں منفق ہوں تو گھٹگو کا صاحب می میں تو یہ میں بائی بادی سے عشق کی شان میں تقریب مسلم کی میرات میں تو یہ میں بائی بادی سے عشق کی شان میں تقریب

ترسے اور اس میں این اپورا زور صرف کردے اور جو نکہ فیڈرس ہائیں مرے پر بیشها اوربیخیال اصل میں اس کا اس لبنا وہی بیسلسلہ مشروع کمسے اس پر سقراط الم الكيميكس كوى شخص تمعارے خلاف راے بنيں دے گا۔ بعلامتَي كيونكر بمحارى تجويز كي مخالفت كرسكتا مون حبب كرميرا يددعوكي أوكه كمن عن ويحت معاملات كيسواكسي جيركو بحمة اي ببي اورغالب ا گائقن اور یاسینیاس کمی مخالف نہیں ہوں گے - رہا ارسٹوفنیس جسے ہیتے الينسس اورافروط اسكام رست بواس كى سبت تواسى سنبههى منهيل بوسكتارا ورجيف أدمى مجه يهال نظرات بي النامي سي کسی کو بھی اختلا وٹ نہیں ہوگا ۔ میں جانتا ہوں کہ بیر تجویز ہم میں سے معبل کے حق میں جو بہاں اخر میں بنیطے ہیں کسی قدرغر پر منصفا نہ معلوم ہوگی لیکن اگر اوار بولنے سے کھواچی تعریری ہوجائیں تو ہماری شکا بیت جاتی رہے گی-اچھاہم میاں فیڈرس ہی عش کی تعربیت مشروع کریں کسبمالٹر'' نه توارسطوديس كواس محبت كى سارى كفتكويا دخفي اور ندمج وهسب باتیں یادرہی جواس نے سٹائ تیس مگر ہو کھ میرے خیال میں یادر کھنے کے قابل نقا اورجو كجيرخاص خاص مقررون في كها نقاده مين سناتا بهون -

قابل تفا اورجو کچرفاص فاص مقرروں نے کہا تفادہ میں سناتا ہوں۔
فیڈرس نے سلسلہ کلام اس طرح مشروع کیا "عشق ایک زبروست داوتا ہک
جود اورانسا نوں میں اپنا نظر نہیں رکھتا خصوصاً اپنی پیرائیش کے معاملے
میں سب سے ممتا زہرواس لیے کہ وہ عمریں سب دیوتا وسسے بڑا ہو عشق کی
میں سب سے ممتا زہرواس لیے کہ وہ عمریں سب دیوتا وسسے بڑا ہو عشق کی
قلامت کا ایک شوت یہ ہو کہ اس کے ماں باپ کے نام مجی دو دیات میں
محفوظ نہیں رہے کسی شاعریا نشرنگا دسنے آج تک ان کا ذکر نہیں کیا۔
محفوظ نہیں دہے کسی شاعریا نشرنگا دسنے آج تک ان کا ذکر نہیں کیا۔

" بہلے فسا دکا فہور ہوا در پھارض ببیط کا جابتک کی موجودات کی حال ہر اور اس کے ماتوعش کا "

دوسرے الفاظیں فسادے بعدار من اور عشق کی تکوین ہوئ چار مینڈلیس این ایک نظمین تخلیق کا ذکرتے ہوئے کہتا ہی :-

"ديوتا وَل كرسليك بي سب سي بليل ال في عثى كوبنايا"

اوراکوسبلاس بھی ہیسید کا ہم زبان ہی اغض بے شاد شاہد ہیں ہوعش کوس دیو تا کو سی سب سے بڑا مانتے ہیں اور سب سیم مقربونے کے علاوہ وہ ہادا سب بڑا محن بھی ہی کیونکد ایک نوجان کے لیے جہلیب زندگی میں قدم رکھتا ہی ایک باک نفس عاشق سے بڑھ کر اور عاشق کے لیے ایک فزنیز معشوق سے بڑھ کو کمیا مذت

بوسکتی ہی جولوگ دنیا میں ملندو برترزندگی بسرکرنا جا ہیں ان کے دل میں اس اصول جو ہماری زندگی کا رہنا ہوں کی مجت جوہاری زندگی کا رہنا ہومیں قدر گہرا احماس عشق ببیدا کرتا ہو ندعزیزوں کی مجت بیدا کرسکتی ہونہ جاہ ومنصب یا دولت کی خواہش نہ کوئ ا ورمحک۔ اب سمجھے

پید رسی از مرابع این اور این اور داست کے احساس کاجس کے بغیر دیایں اور داست کے احساس کاجس کے بغیر دیایں کوئ اچھایا بڑا کام کرسکتی ہیں اور نہ افراد - میرادعوی ہم کہ اگر کسی عاشق سے کوئ حرکمت شرافت کے خلاف مرزوہ ویا وہ مزدلی کی وجہ سے ولت گوالا کرے اور

اس کاسٹون یہ دیکھ بائے تواسے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوگی متنی اسینے باپ یارفیق یا کست کو است اسے ہوئی ۔ اس طرح اگر مسٹوق ذالت کی سے باپ یارفیق یاکسی اور تحص کے دیکھنے سے بوتی ۔ اس طرح اگر مسٹوق ذالت کی سات میں با یا جائے تو وہ بھی اسینے عاشق کے سامنے یہی محسوس کرتا ہے ۔ اگر کوئی البی ترمبر بوسکتی ہو کہ ایک دیا ست وقوں ایر تا ہوتے کیونکہ وہ ہر ذالت سے بیتے اور عرف نیفس تو وہ اسینے سنر میں حاکم ٹابت ہوتے کیونکہ وہ ہر ذالت سے بیتے اور عرف نیفس

ورہ ایک میرسے بہر ہن کا م ماہت ہوسے بیوند وہ ہرونت سے بیے اور طرب ک میں ایک دوسرے سے مبتقت لے جانے کی کوشش کرتے اور جب وہ سیدال جبک میں پہلور پہلواؤٹ تو تعداد میں کم ہونے کے با وجود سادی دنیا پرغالب ا جاتے۔
اس لیے کہ کون عاشق ہوس کا پرخیال نہ ہو کہ چاہ اور سب انسان اسے ابنی مگر جھوڑ ہے ہوئے یا ہمیارڈا لئے ہوئے دیکھ لیں گراس کا معتوق نہ دیکھ پاک؟ وہ ہزاد بارجان دسے گا گریر مجی گوا واند کرے گا کون عاشق ہی ہو جو ابنے معشوق کو جھوڈ کر بھاک جا سے بڑدل کھی آئی جائے گا اور بڑے کا البید وثن بیں توبزدل سے بزدل کھی تو فیق البی سے سور ما بن جائے گا اور بڑے سے بڑسے ہمادر کا مقابلہ کرے گا عشق کا قیمنان اس کے رگ و فیمن سا جائے گا۔ وہی شجاعت کی روح جو تھول ہو مرکے جدالعق سور ما وں کے بدن میں جبود کا اور بڑے شن فطر تا عاشق کے جو تھول ہو مرکے جدالعق سور ما وں سے بدن میں جبود کا اور ہو تھا ہے گا۔ وہی شجاعت کی روح برت میں میں جبود کھا ہو مرکے جدالعق سور ما وں سے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فطر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فطر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہی بحث فر تا ہا ہو مرک و بدن ہیں جبود کھنا ہی بحث فر تا عاشق کے بدن میں جبود کھنا ہو مرک و بی تا ہو ہو ہو کہ بدن میں جبود کھنا ہی بحث فر تا ہو ہو ہو کھنا ہی بحث کے اس معتبر کے اس معتبر کھوڑ کے اس میں جبود کھنا ہی بعث فر تا ہو ہو کہ بدن میں جبود کھنا ہی بدن میں جبود کھنا ہی بعث کو باتا ہو ہو کہ بدن میں جبود کھنا ہو کہ کھا ہو کہ کے دیا ہو کہ کھوٹ کے دیا ہو کہ کے دیا ہو کہ کے دیا ہو کہ کی میں کھوٹ کے دیا ہو کہ کھوٹ کے دیا ہو کہ کو کی کھوٹ کھوٹ کے دیا ہو کہ کے دیا ہو کہ کے دیا ہو کہ کے دیا ہو کہ کو کھوٹ کے دیا ہو کہ کھوٹ کے دیا ہو کہ کو کھوٹ کے دیا ہو کہ کھوٹ کی کھوٹ کے دیا ہو کہ کو کھوٹ کے دیا ہو کہ کو کھوٹ کے دیا ہو کے دیا ہو کھوٹ کے دیا ہو

ایک ستاری نفااوراس میں بہ جرأت نفی کو البسٹس کی داع عثق کے لیے مان دسے دسے بلاس فكريس تفاكر مينا ماكنا عالم ارواح مي واض بومائے ـ ہی بہیں ملکہ اسکے مل کو عفوں نے اسے اس کی بزدلی کی سنرا میں عور توں سے بالتقفش كراديا اسس يالكل تغتلف عقا استجى محبت كابدلا جراجليس كولميت عاشق بيطرا كلس سيسفقى (وه اس كاعاشق عقا ندكه معشوت - بيطرا كلس كومعشوق قرار دينا السكائنس كي غلطي بركيونكه اليليس دونول مين زياده خوب صوت بالمسوران میں سب سے بڑور کر حسین تھا اور جیسا مومرے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ ابھی اس کی و اڑھی موجے نہیں اعلی می اور عمری بہت کم عما) اور ہر حیادکہ داوتا عاش کے عشق کی بہت قدر کرے بہ لیکن وہ مجست جومعشوق اس محصوص میں عاشق سے كرا بر اسسة زياده قابل قرر محى جاتى براس يه كه عاش فيصاب اللي كى بدولت دیوتا و کست قریب تر ای اجیلیس ای طرح جانتا تما کیونکه است اینی ما س معلوم موجها مقاكه وهموت سے زيج كر كھراوك سكتا ہى اور طرى عرضك زنده ره سكتا ہواگري وہ بيليركوتش كرنے سے بازرسے ياہم سنے اپنے دوست كا بدلالين كي ي مراكوا داكيا برنبي كروه است بالنفى كوشش مي اداكيا بلكراس كي كداس سے زيا وہ جرامت دكھائ يني اس كے مرف كے بعد حب ان دے دی چنانچہ دیوتا وُں نے اس کی اسٹسٹسسے بھی زیادہ قدر کی اور اُست مبادک روحوں کے جزیرے میں بھیج دیا -ان وجوہ کی بٹا برمیرا دعوسے ہر کیشن دیوتا و سی سب سے قدیم برنزاور فوی ہر اور سب سے پر مفرز تد کی میں نیکی اور مرف کے بعد راحت بخشے والا سی "

یریااس سے ملی طبی فیڈرس کی تقریر غی اوراس کے بعد کی اور نظریری ہوئیں جواوسٹوڈ کیس کو یا دنہیں رہیں۔ دومسری تقریر جواس نے سائی پانسینیاس

ک بقی - اس نے کہا" فیڈرس امیرے خیال بن تقریر کا موصوع ہما رہے ساستے بالكل فيح شكل ين بين بنين كيا كيا \_\_\_ بم سے يرمطالبنين اونا جاسي كاس طرح اندها وصنوش كي تعربيث كريل والرصوت ايك سي عشق بوتوج كج تم في كها سب ٹنیک ہو گرونکوشق ایک سے زیادہ این اس لیے تعین سب سے بہلے اس كاتعين كرنينا ماسي مقاكدان سيس كون الدى ثنا وصفت كالموضوع اك میں اس کی کونوراکراچا متا موں رسب سے پہلے میں تعیس یہ بتاؤں گا کوان ا عشی تعربیت کے لائق ہی اور پیرول کھول کراس کی ایسی مرح کروں کا ہواس کے شايان شان بربم سب جائت بي كرعثن اورافروط ائت الام وملزوم إي ا وراگرافروطائت ایک بهوتی توعش نمی ایک بهوتا مگرج تکداس نام کی دو دایویا ہیں اس کیے عشق مجی دو ہونے چا ہمیں میں نے جو آپ سے کہا کہ دیویاں وو ایں یہ بائک صبح اور بڑی میں کی کوئ ماں جس ہے اسمانی افروطوائٹ کہلاتی ہی ا ورپورمنیس کی بدیلی سری، اور مپیونی بینی زیس اور ڈیون کی ببیلی کو د شیاوی افروڈا کتے ہیں ، وہ عشق جواس کا ساتھی ہی ہجا طور میر دنیا وی عشق کے ام سے اور دوسرا آسان عشق کے نام سے موسوم ہی۔ تعربیت توجی دیوتا دُس کی کرنی جائے لیکن اس طرح نہیں کہ ان کی سیرت میں استیا زند کیا جائے اس سے پیل دونوں عشقوں کی سیرست کا فرق بتانے کی کوشش کروں گا -

"فاہر ہوکہ اعمال میں طریق مل سے لحاظ سے بہت اختلاف ہوتا ہو مثال کے طور بران چیزوں کو لے لیجے جن میں ہم اس وقت مصروف ہیں۔ بینا ،
یلانا ، گانا بجانا اور باتیں کرتا ۔ یہ کام بجائے خود نہ اچھے ہیں نہ بُرے
بلانا ، گانا بجانا اور باتیں کرتا ۔ یہ کام بجائے خود نہ اچھے ہیں نہ بُرے
بلکہ جس طرح کیے جائیں وہی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھی طرح کیے جائیں
تواجھے ہیں ہُری طرح کیے جائیں تو ہُرے۔ اسی طرح ہم شت برتراور قابل سائیں

بهيس بي بلك صرف وعشق عن كالمقصد ملبند وبرتر جوده عنق جو ونيا وي افرودائمك سے بیدا ہوا ہے ورصل ایک معمولی چیز ہی اوراس میں کوگ اسمار نہیں پا یا جاتا۔ یه وسی مذیبه بهرجوا دنی ادمیول کومحسوس مومّا بهر عورتوں اور مردول دونول کی طر مائل ہوسکنا ہر اطدروح سے نہیں ملک حمے سے تعلق رکھنا ہی احت احت اختا*ل* بی اس عشق کے موضوع ہوسکتے ہیں۔ اس تو ایک غرص پوری کرنی ہواس کی فکر نہیں کہ بینوش بہترط بقےسے بوری ہواس کیے وہ بلا تغربی اچھ برسے می کام كركزرتا بر عديدى اس كى مال أكر وه ابنى بم نام مسعمري بهت جو في أبر اورمردعورت کےسیل سے بیدا ہوئ ہراس سے اس میں دونوں کی صفات بای جاتی بین مگراسانی افروطی اسط کا بیشانسی مال رکھتا ہوس کی والدرت بی عورت كوكوى فل نهيس اوه صرت مروست بيدا موى مى - بيئش الرحو صرف امردوں سے ہوتا ہے اور چونکہ وہ دیوی ہواس کی ماں ہوست رسیدہ ہواس کے اس كا ول نفساني خوابشات سے ياك برى جن اوگول براس عش كائسا يہ برى منسِ رمال سے اُنس رکھتے ہیں جس کی فطرت عقل ونٹجا عست ہیں ہرتر ہے -ان کے تعلقات کی سیرت ہی سے میر خص جان لیتا ہے کہ وہ خالص حذب بر محبست رکھتے ہیں اس لیے کہ انمعیں عثق اوکوں سے نہیں ہوتا ملکہ ذی ہوش انسانو سے جن کی عقل نے حال ہی میں نشود نا پائی شروع کی ہی قریب قربیب اسی زبانے س جب ان کی طواد می تکلنی مشروع موتی ہر اور حبب وہ اوجوانول کواپنی رفاقت کے لیے نتخب کرتے ہیں توان سے پیمان وفاکو بھاتے ہیں اورساری عران کا سائف دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی تا تجربہ کا دی سے فائدہ اٹھا کیں انسیس دھوکا دیں ا وریے و**تو**ت بنائیں یاایک کوھیوڑ کرودسرے کے ہورہیں۔ مگر الكول كاعشق قانونًا ممنوع موناچاسى ،اس كاستقبل غيرييني اى

كوى تبيي كرسكتا صمائى ياروحاني حيثيت سيان كاا عمان اجما بوكايا برا الداكثر محبست كابرترجذ بهجوان برصرف كياجلت والبكال ثابهت موثا بهواس معاسطين پاکسانفسوں کے سلیمسی قانون کی صرورت نہس نیکن بدوضع عاشقوں کوقانوناً روكما جلبيين على الخيس أزادعور تون سيعش كرف سے روكت إي ياروك کی کوشش کرے ہیں۔ بہی لوگ ہیں جوعش کوبرنام کرتے ہیں اور بعنوں نے ج ان تعلقات کے جمازے الکارکیا ہے وہ ان کی برتمائی اور بری کود کھ کرکیا ہے ورنظ الرب كككوى جيروشالينكى سے اورجائز طريقے سے كى جلت برى نہاں كى جاسكتى - ہما رسے ہاں اور ليك فريمن من عشق كے متعلق قوانين بحرجيب بیجیدہ قسم کے ہیں لیکن اکثر عہرول میں بالکن سیدھے سا دے ہیں اور اسانی سے سیھمی آ جاتے ہیں ۔ ایس اور بیوشیا اور ان ملکوں میں جوخطا بہت کے ما وتس سعم وم بي ير قوانين بالكل صاحت بي . قا نون في ان تعلقات كويط الرركاي اور يحوفا براكوي عى ال كويرانبي كتا شايداس وجسكان خطے کے لوگ بہت کم من بن اورعافت بدنہیں جائے کانسی مقدمے میں بیروی کی زجت گوادا کرنی بڑے ۔ آیونیا وغیرہ میں اور مام طور پران ملکول میں جها ن خير إدناني قومون كي حكومت يريه دستورسيوب محصاحاتا بهي ويال إمرون كى محبت بھى فلينے اور رياضت حبمانى كى طرح برنام ہى اس ليے كه وہ استبداد كى تىمن بى بى بىكرانول كى معلوت كا تقامنا بى كدرماياسىس بوادراس مى ما ایمی دوستی بام فاقت کا قوی رشته موجود قد موراس کاسب سے بڑا محرک شام مبساكم اسے انتفس كم متبر حكم انوں كو تجربے سے معلوم ہوا اس سيمكم ارسٹوچا ملن کے عشق اور ہار موٹومیں کی وفاداری میں اتنی قوت تھی کہ اس نے ال كى حكومست كا خاتم كرديا - لهذا ال تعلقا شكى بدنا فى كى ومر واد ال لوكول.

ك فرائي برح بنول كے اسے بدنام كيا إلى اسى ماكوں كى خودغ فى اور تكومول كى بُرْ د بی - دوسری طرف ان تعلقات کی بلاتفریق تعربیت جوسف ملول پس کی جاتی ہے اسے ان لوگوں کی کا ہی سے نسوب کرتا چاہیے جن کا پیٹیال ہی ہا اے مك مين بهت اجها اصول رائج بهر مگرجيها كه ميش كه د مانقا اس كي تفصيلات زرا ميده بن آب دنكيس كرك كف عش كوتي عش برترج دى ما في بواورشريفون اورعالی خاندانوں سے مجبت کرنا خواہ وہ دوسرے سے کمحسین موں خاص طور پر قابل قدر سى اس برهى غوركيجي كدسارى دنياعاش كىكس درج ممت افزاك كرى بوكوى ينبي محمقاك وه كوى برى بات كررا بى- اگروه كامياب باوتو اس کی تعربیت ہوتی ہواگر ناکا میاب ہوتو اسے الزام دیا جاتا ہے۔ا ورعشق سکے معاسط میں اسسے دنیا کے دستور کے مطابق بہت سی الیبی انوکھی حرکتوں کی اجاز ہوكد اگروہ ذاتى فاكرے كے ياجا ہ ومصب كى فاطركى جاكيں توفلسفرانفين بہت ہی بُرا کے ۔ اس کے لیے جا مُن کے دہ گر گرا اے ،منت ساجت کرے ، قسیس كائے ، أستان يا ريربط رب اورغلاموں سے بطرحكرغلام بن جائے --\_\_\_\_ اورکوئ صورت ہوتی تو دوست بیمن سب اسے روکتے نیکن اب نه کوئ اس کا دوست اس کی حرکیت برمشر ماکراسے بڑا مجلا کہتا ہے اور نہ وضمن اس بركميندين باخوشا مركا الزام لگاتا بهر عائق كے سرفعل بين ايك ولكشي كى ادا پائ جاتی ہو اوررسم ورواج نے پافیصلد کردیا ہو کہ سا فعال سخس ہی اوران

میں کوئی رسوائی کی بات نہیں سب سے زیا دہ تعجب تو سے کدلوگ کہتے ہیں)
عاشق جبو دلی ہے تسمیس کھلے تو کوئی مرج نہیں ۔ دیوتا اس کی ال لفز شول سے
درگزد کریں ہے اس لیے کہ عاشق کی تسم در اس تسم ہی نہیں کہی جاسکتی۔ یہ انتہا آگی
ارزادی ہا دیے ملک کے دستور کے مطابق دیوتا وُل اور انسا نوں نے عاشق کو

مكالمات افلاطون سد در می اوراس لحاظ سے اگر کو تحض بیا کے قوی بحانب ہو کہ انتینس میں ماشتی اورمضوتى برى قابل عزت چنر مجى جانى بى رجب كە دالدىن اسبىنداد كون كوماشقون بات چیت کرنے سے من کرتے ہی اوران کی مفاقلت کے لیے ایک اتالین رکھتے بس جوان معاملات كى وكيه كعبال كرتابي، ان كے دفیق اور سم حثیم اگراس طرح كى كوتى بات دیکھ یائیں توانعیں طعنے دیتے ہیں اوران کے بزرگ طعنہ دینے والوں کا منہ بند منہیں کرتے اور انفیں بڑا نہیں کہتے ، تو ہٹخص جوان چیزوں پرغور کرتا ہی ہی کہگا كهم لوگ عشق دعاشقى كونها بيت مزموم سمجيئة ميں ليكن جيدا كريس يہيئے كه روا مخا میرے خیال ہیں درحقیقت ان چیزوں کے مذموم پاسخن ہونے کا سوال ایک بیجہ یو سوال ہی جو تخص الھیں سخن طریقے سے برتے اس کے لیے تحس ہی اور جو مذموم طریقے سے برتے اس سے کے لیے ندسوم ہیں۔ بدی کا بہلویا بدخاطر بقد اختیار کرنا مذموم ہی نیکی کاپہلویا خوش نما طریقہ انشیار کرناستحس ہو۔ بڑاہی بدیجودہ بانادی عاشق جور م سے زیا دہ جہم سے محبت رکھتا ہی۔ اس کے عشق میں بیصفت بھی تونہیں کہ یا پاار مواس سے

کتنب چیز سے استعشن ہم وہ فودہی نایا بدار ہے۔ جنا بخرجیب جوانی کی بہار میں پروہ 🕒 مرتا ہوگزرجاتی ہوتوسب ٹول وا قرار دھرے رہ جانے ہیں اور اس کاعشق ہوا ہ<sup>وما</sup>یا ہی۔ نگرحن میرت کاعثق جان سے ساتھ ہجاس سبے کہ وہ ا پرمیٹ کا ہم میا زہی۔ لیں ہماںسے ملک کا دستوریہ جا ہتا ہے کہ دونوں کوخوب جانبی ا وربیر کھا جاستے ۔۔

ایک قسم کے عاشق کی قدر کی جائے اور دوسری قسم والے سے برمیز کیاجاتے جنامج وه سی کوشوق و آرزو کی اورسی کوسیے بہری وید نیازی کی تعلیم دیتا ہم تاکہ عاشق ستوق دونول كوشكلول اوراز ماليتول مي بركد كرمعلوم كرليا جاست كه وويها قيم بي داخل ہیں یا دوسری میں ۔ای وجست زود اسٹنائ بری مجھی جاتی ہوکیونکی سرطرح ا ورسب چیزول کا معیار وقت ہی دوستی کا بھی میں معیار سی دوسرے مال ودولت اورقوت واقتداری مجست ذروم خیال کی جائی ہی تواہ انسان الخیس کھوکر فوت سے مغلوب ہوجائے یاان کالطعت انظافے کے بعد ان کی کشش سے نہ نا کھی اس لیے کہ ان میں سے کوئ چیز ہی پا بدار نہیں ۔ غرض رسم ورواج نے معشوق کے سلیے مجست کا صرفت ایک ہی طریقہ ہا کر اور تھ عفت کا طریقہ ہو کیے وکلہ مجست کا صرفت ایک ہی طریقہ ہا کر اور وہ عفت کا طریقہ ہو کیے وکلہ ہو اور وہ عفت کا طریقہ ہو کیے والد دیا ہوگی وہاں معشوق کے سالے اپنی خوش سے اور خداس کے سالے باعث ولت ہوگی وہاں معشوق کے سالے اپنی خوش سے ماشق کی خدمت کو سے جا میں خواجا آنا ور وہ واشق کی خدمت کا طریقہ ہو۔

پسک میں میں ایک دستورہ اوراس دستورے مطابق آگر کوئ شخص دو کم کی خدرت کرے یہ بھے کرکہ اس سے اس کی صحبت ہیں حکمت یا کوئ اور نبی حاصل کرے گاتو یہ خدرمت نبواپنی خوشی کی جاتی ہی باعث ولت نہیں بھی جاتی اور اس پر خوشا مد کا الزام عائر نہیں ہوتیا۔ یہ دونوں چیزی بھی ایک طرف نوجوانوں کی محبت اور دو مری طوف حکمت اور دو مری خوبیاں نکیا ہوجائیں تو معثوق باعز طریقے سے مامش کی ارزو بوری کر سکتا ہی اس لیے کرجب عاشق و معثوق طنے ہیں اور دونوں ایسے اینے اصول برطیتی ہی بعنی عاشق یہ جھتا ہے کہ ایس شخص کے ساتھ جواسے مکمت ہم تا میں کرتا ہی ہر طرح کا لطف و کرم زیبا ہی ان میں سے ایک علم و خبر سکھا تا ہی اور دوسرا تعلیم و حکمت کی خاطر سیکھتا ہی اور جیب محبت کے بید دونوں قانوں سائے ممائے بورے ہوئے ہیں ، تعمی یم مکن ہے کہ معشوق باعزت طریقے قانوں سائے ممائے بورے ہوئے ہیں ، تعمی یم مکن ہے کہ معشوق باعزت طریقے سے ماشق کی دلداری کرے ۔ جب عشق ایسا بے غرض ہو تو اس میں دصو کا مکا ہی مکھی کچے ذکرت نہیں مگرا ور ہرطرح کے عشق میں ذکرت ہی دفتواس میں دصو کا مکا

کرتا ہے۔ مگرا ورسرطرے کاعش دوسری دیوی سے بیدا ہموا ہو جودنیا وی دیوی ہو مقاری خارمت میں فیڈرس میں عشق کی یہ مدح بیش کرتا ہوں - یہ میری بہترن کوشش ہوجو میں فی البدیہ کرسکتا تھا ؛ ا

پاسٹیاس مقد زبان میں گفتگوکرنا بی نے ادباب دائش سے سکھا ہی ارسٹوڈ نیس کہتا ہوکس کے بعدارسٹوٹینس کی باری تی گریاتہ وہ کھا بہت گیا ماکوئی اور وج بھی کہ آسے بہار انھیکیاں آمہی تعیں اور اسے اپنی بادی ارکیسیکس طبیب سے برلی پڑی جات ویہ یہ کوچ پرٹیک لگائے نیم دراز تھا ۔ اس نے کہا ارکیسیکس یا تو بہری ہجکیوں کو دیک دویا ان کے بند ہونے تک میرے برلے تم تقریر کرد ۔"

الكيبيك في جاب ديا" من يرمي كرون كا اوروه من ين تصاري باري بر بولول کا اور تم میری باری پر بولنا- است میں تقریر کروں تم پہلے سانس روکنے کی كوشش كرو اوراكر كيدديرسانس روكفس بجكياب كمنهون توزداسا باني نيكر غرغره كروالوا دراكراس برمي آئى رمي توكسى جيزے ناك كوچين كريسينكو جان دو ایک جینکس آئیں سخت سے سخت بی کھی وک جائے گی اوسٹوفینس سے کہا " بن تعارى بدايت برعل كرول كا تمسم التدكرو" ارىكىيىكى فرائى تقرير لول مطروع كى " پاسىنياس ف ابتدا كواتيجى قاصى كى تى مگرة خريس كرا بۇكردى - اب بين اس كى كى كويولاكىدنى كوشىش كروك كا-میرے خیال میں وہ تفرای جواس نے عشق کی دونوں قسموں میں کی ہی بالکل ورت ہی۔ گرمیرافن مجھے یہ بی بٹا تا ہر کہ عثق کی میر دونوں میں مشرد دیے انسانی کی اس رغبت تک محدود بنیں جدورہ من یا کسی اور جیز سے رکھتی ہی۔ انسان کے علاوہ پرسب جیوانات اور تباتات بلکه کل موجودات میں یا ی جاتی ہیں مینتی تی نے خوداینے فن طب کے مطالعے سے اخذ کمیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کی عثق کی وہر كياعظمت وشان ركمتي بهراوركس قدرها أمكيرا فرركفتي بهرواس كي حكومت السانول کی دنیا سے ہے کردیوتا ؤں کی دنیا تک بھیلی ہوئ ہی رسب سے پہلے بش الحب كى شال بيش كريا بدر تاكم اين فن كاحق اداكرون -انسان كرحيم ير محبت كى يەددنون سىسى موجدىس - دەصرىكا ايك دوسى سے مختلف ادرمتفداد ہیں اوراسس کی وجے ان کے رجانات اورخواہشات میں افتاات پایاجاتا ہے۔ جیمے کی خواہش کھے اور ہوتی ہی اور مریض کی کچھ اور - پاسینیاس نے

مريض مناصرى نهيس كرنى جاسي بلكرانسي دمانا جاسي بيى طبيب كوكرنا براا اب اوراسى يرطب كا فن مشكل بي بهمطب كى عام تعريف يول كرسكة بي وه علم جو اس بات سے بحث كرتا بوكر مكا واسسى اور رفيننى اور انسى بولاكرنے يا م کرنے کے طریقے کیا ہیں ؟ بہترین طبیب وہ ایجواجی اور بڑی خواہش ہی تیز كرسكتا بى اور برى خواس كى حارا جى خواس بيداكرسكتا بى جاتفى يد جاما جوك ایک رغبت کودور کرکے دوسری مطلوب رغبت کیسے بیداکی جاسکتی ہواور بیت کے متضا وا ورمتقا بل عناصریں ہم امنگی بیداکرے انھیں ایک دوسے کا دو كيونكر بنايا جاسكتا بو، دى بأكمال معالج محلجاتا برو-ظا بربرك كرسب سي زياده اختلافت ان جيزوں ميں يا يا جا تا ہى جواكك دومسرے كى ضدييں-مثلا سردوگرم، تلخ وشيري بنشك وتروغيره بيرك حداسكلبيب في في التجييزول أي المتزاج اورا ختلاط ببيداكريت كالربعا نتائفا طب كافن ايجادكيا بيردايت هار دوست شاعرج بهال موجود بس بيان كرتے بي بي است صح مجمتا مول - م صرف طب كى شاخول بلكرجناسك اورزراعت بس مجى مي اصول كارفرا بى ا ورج شخص زراسا بمی غور کیدے اسے صاف نظر آجائے گاکہ موسیقی بیس بھی ہی اضداد كاامتزاج موج دبر شايد مراكلايش كايبى مطلب تقالواس كالفاظ كيج مبهم سے ہیں وہ کہتا ہی: - وحدت مقناد جیزوں کے اتحادی بیدا ہوتی ہی جلسے اہم وبربط كى بهم المنكى - ظامر بهوك بركها توبالك فهل بوك مهم المنكى تفنا دكامًا م اويا ان عناصر يرشش برجواب تك تصادكي حالت يس بي - خالباً اس كا مرحايه

تفاکہ ہم آہنگی ان او پنج یانیج شروں کو یکجا ہونے سے وجود میں آئی ہی جو بھی اے میں اس کے کہ اگر کی میں اس کے کہ اگر اس کے کہ اگر اس کے کہ اگر او پنج یا یہ جو میں ہم آہنگی کیونکر ہوسکتی تقی ۔ یہ تو

محلی ہوگ بات ہواس کے کہم اسٹاکی سروں کے انتحاد کا نام ہر اوراتحاد مطابت كوكية إين متضا دجيرون سي جيب مك وه حالت نضادس موس مطابقت ہوہی البیں سکتی -آپ اصدادیں ہرگذ ہم آسکی جہیں بردارسکتے اس طرح وزن بسبب اور وتدري تركيب برجن بسيط انقلات تقااوراب اتحادير-يه اتحادمیلی مثال میں فن طب نے بیدا کیا ہوا ورسب مثالوں میں موسیقی نے اسى كى برولت معروب يس محيت اوريك جهتى پائى جاتى ہى- چنانچے موسيقى بريمى وہی عشق سے توانین ہم اسٹی اور وزن کے اندر کا رؤما ہیں ۔ہم اسکی اوروزن كم جروتف ورس مين أسانى سے اس عشق كا جلوه نظرا سكتا اى بس يس ابھى تك دوی کا قطل بنیں ہولیکن جب ال چیزوں سے واقعی زندگی میں کام لینا ہوتنا ميت بنانيس بابن بنائ داگون اور بحرون كوسى طريف سه اداكيفيم يصِيْعيلم كميت بين ، تومشكل بيش أنت به اور امستاد فن كي ضرورت بطري بي - تب وه برای کهانی د برانی پاتی بود ایک طرف اسانی عشق لعی حین جبیل اسمانی ديوى يولانيا كاعش عقت ليسندى كى ضرورت عصت واستقلال كى تلقين ا در دوسری طرفت دنیا وی دیوی پولی بمنیا کی عجست ا دراس کے بریمنے میں احتیا كى تاكيد تاكد لذت مصل كى جلس عين عياشى كى مدتك مديني يائد اسى طي ميليم ميرك فن بي بهايت الممسئل مركة من خص كوافي كالنوق بي اس كى نوامشات يس ضبط بيداكيا جائے تاكدوه ايزاسون مي يوراكرسك اور بماری سے می محفوظ رہے۔اس سے میں برنتیج نکالتا ہوں کد موسیقی طب ادر أدين وأسمان كئ مرجيزين بهي عشق كي ان دونول قسموں برنظ ركھني جا سيے بن كه يه دونون موجود بوني اين -

موسى تغيرات ي جى اول سے آخرتك يددونوں چيزيں موجود ہيں -جيساك

ين نے کہا ہر جس دفت گرم وسرد ، نعشک و ترعناصر میں متوازن مجت ہوتی ہر اوروه اعتدال اورسم استكى سے ساتھ السي ملتے ہيں تو وہ انسان ، حيوانات نباتات سب سے لیے محت اور فراغت کا باعث ہوتے ہیں اور سی ممانعها منہیں بہنجاتے لیکن جب بے قید محبت فالسیام بائے اور موسموں برافر انداز بو ته وه سخت مضراوردملک ثابت مونی تهراس کی وجسے و مانھیل ماتی ہی اورسیوانات ونباتات کوطرح طرح کے روگ لگ جاستے ہیں۔ انفیس عنا صرکے عشق کی بے اعتدانی اور بے ترتیبی اوے پانے یا لؤ کی شکل میں ظاہر ماوتی ہو ا وران کا اجرام سما وی کی گردش اور موسموں کی ردو مدل کے ساتھ جا ثما عسلم ہنئیت کہلاتا ہی ۔اس کے علاوہ مُلہبی قربا نیاں وغیرہ اور کہانت کا سالا کا معا بعنى انسانول ا ورواية اور كالعلق اسى بمنعصر بح كنيك عشق قائم ركها جاسة ادر برعشق كود وركرد يا جائد اس ليه الركوي تفص الية تام فعال اورجد باسايس خواه وه ديد تا وسي معلق بول يال باب سه ، مروول سه يا نندول سه ہم آ ہنگ ا درمعتدل محبت کی عبر غیر معتدل محبت اختیار کرسے اوراس کے آگے سرتھ کائے توطرح طرح کی بدرین بھیل جائے گی جنانچ کہانت کاکام یہ ہو کہ اس قعم کی محبت کا ترارک اور اصلاح کرسے مکباشت انسانوں اورد اور اور اور صلح كراف والى بى اوراس كعل كى بنياد اس علم يه بوكدانسان كعشق و مجست میں کون سے رجانات دین داری کے ہیں اور کون سے بے دیا کے۔ بهال تك توعام عشق كعظمت وقدرستاكا ذكر مقاراب ريا وه عاص عنق جنيك سے والبتہ ہر اور عدل وعفت سے آلاستہ روحوا ہ انسا نوں کا ہویا واوتادل کا ده قوت كانتزانه اور بهاري مسرت اوريك جبتي كاسر شيمه بي واسيمي عالم بالا کے دلیرتا وُں سے اور اپنے ہم نبس انسا نوں سے رشتہ الفت میں مربو اکر گا آگر مکن ہوکہ بٹر بھی معبن باتیں جوشق کی مدح بس کہی جاسکتی ہیں جھوواگیا ہولیکن مکن ہوکہ یقصور عجدسے تادا نسستہ ہوا ہوگا اوراب ارسٹوفنیس تم اس کمی کو بورا کردویا مدح مسرای کا کوئی دوسرا ۱ نماز اختیار کردکیونکہ بٹی دیکھتا ہوں کہ تھاری

بيكيال بندم وكلي بي ال

ارسٹوفیس نے کہا" ہاں بھبی ہجکیاں توجل گئیں گراسی وقت گئیں جب میں نے آجھیں کانسخاستمال کیا۔ شایر حسم کی آہنگی کوناک میں گدرکدانے اور

چینک کی آوانسے عشق ہر اس لیے کہ چیناک آنے ہی میں اچھا ہوگیا " ارکیسکس بولا «خبردار، دوست ارسٹونینس اب تمعاری بولنے کی باری کم

ا ور پھر بھی تم میری ہنسی اڈا دسہے ہو اب میں گھات میں رہوں گا کہ جہاں زرا موقع ملے میں بھی تم برسنسوں ورید میں تھمیں اخینا نسے گفتگو کرنے دیتا " ارسٹوفینس نے ہنس کر کہا" تم سے کہتے ہو۔ میں اپنے الفاظ والیں ایتا ہوں

فداے لیے تم میری گھات بی ند ہو مجھے فرر ہوکہ جو تقریر میں کرنے والا ہوں بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس سے مخطوط ہو کر سنسیں جو ظرا فٹ کا نیتنج ہی اور فری آئی

اس کے کہ آپ لوگ اس سے مخطوط ہو کر مہلسیں جو تطرافت کا نیتیجہ ہراور قبری آگا چنیز اس وہ خود مجمی پر ہنسیں گے ئا ''لاکر اتا سمجھ موک ساول کے سم دوسہ وال کر والہ سیر بجر واکھ کے جمہد

" توکیاتم سیجفت ہوک پنا وارکرے دوسروں کے وارسے نیج جا دُکے ؟ خیر اگرتم احتیاطت کام لوا دراس کاخیال رکھو کہتھاری لغرشوں کی گرفت کی جاگی توشاید سیجے رحم آجائے اور میں تھیں جھوڑ دوں ''

ارسٹوفینس کایہ دعویٰ تھاکہ میں بحث کا ایک اور پہلو پیش کروں گاا ور شن کی تعرابیت کا ایک نیا طرز اختیا دکروں گاج باسپنیاس اور ارتحیمیکس دونوں کے طرز سے الگ ہوگا - اس نے کہا بنی نوع انسان عشق کی صبی بے قدری کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفیس اس کی قدرت کا مطلق اندازہ نہیں کیونکر اگرافیس

اندازہ ہوتا تو وہ اس کے لیےمٹ ندارمندراور قربان گامیں بناتے اوراس کے نامیر قربانيان كينف اليهانهين بهوتا مالانكه يقينا هونا جاسييه اس سيم كرسب ديوتا و میں وہی انسان کاسب سے طرادوست اوران سب مصیبتوں کا دور کرنے والاہم جرانسان کی داحت میں سدراہ ہی بیش کوشش کروں گا کہ اس کی قدرت وقوت آپ کے سلمنے بیان کروں اور جو کھے میں آپ کو بٹاتا ہوں آپ ساری دنیا کو بتائیں کے ۔اگر اجازت ہوتو پہلے اس پرروشی طالوں کا انسانی فطرت کیا تھی اوراس میں کیا تغیر ہوا اس لیے کہ ابتدا میں انسان لیسے نہ تھے جیسے آج کل ہی بلكهاس سيمختلف متقع يجنسين دونه تقين حبيبي كداب بين بلكة تين تقين مردا عورت اور ان رونوں کا جموعت کا نام اس دوی کے لحاظ سے خنف تھا میں بها حقیقی وجود رکفتی تفی مگراب معدوم مبوکنی - صرف اس کا نام ره گیا هر اوراب كالى كے طور براستمال مورا ہى - كھريد كدابتدائ انسان كول مورا تقاليني اس كى لبینت اور مبلووں سے ایک دائرہ بن جا ما عما اس سے جار ہاتھ اور جار یا لوگھے اور ایک سرخس میں ا دھرا دھر د و بالکل بکساں چہرے ۔ گول گردن میں جولیے ہو تهے ، چار کان محقے ، دواعصناے تناسل اور اسی سناسبت سے نبیہ اعصنا • وہ كر الجي مي سكا مقاجيه انسان اب حلية بن جاسي اككى طرت جاسم بيعي کی طرف اوراب اکشاکت بیرون پرتنری سے الا حک بھی سکتا تقاجیے لول کمبر النكيس اعظاكر إوط لكاتے بير ريراس وقت كرتا تقاجب اسے تيز دولرنا بوغون جنسیں جبیبا کہ میں نے کہا ہترین تقیں-اس کیے کہ چا ندسورج اورز مین <sup>ل</sup> کر سمین ہیں اور مرد صل میں سورج سے بسیدا ہوا ہی عورت جاندے اور <u>ضنتے این</u> سے جوچا نداورسورج سے مرکب ہی ۔ بیرسب گول تھے اور اپنے ال باب کی طرح كمر وسننس كرت يقع - ان كى طا تت كاكوكى تفيكا نا نه نقا اوران كے حصلے

دو کی طرے کر دوں گا وروہ ایک ٹانگ برچید کا کریں گے ۔''
یہ کہ کراس نے ان کے دو کی طرے کردیے جیے سورٹ کا بھیل اجا رکے لیے تراشیں یا جیسے انڈے کوبال سے کا مٹ دیں اور حبب وہ انھیں باری باری سے کا مٹانگ تواس کے حکم سے اپالوان کے چرے اور آدی گردن کو مورد دیتا تھا تاکہ انسان اپنی تقیم کو دیکھ سکے اور عاجزی کا سبق سیکھے بچرا بالو کو بہ حکم دیا گیا گہا ان کے زخمول کو اپنا کر دیے اور ان کے حبم کو سٹرول بنا دے چنا بچراس نے ان کا چہرہ کی جرف کردیا اور اس حکم بیر جسے ہم ابنی ذبان میں بھی کیتے اس نے سکٹے اس نے سکٹے والی تھیلیوں کی طرح برطرف سے کھال کے سمید اور زیج میں ایک منہ بنا کر گرو لگا دی والی تھیلیوں کی طرح برطرف سے کھال کے سمید اور زیج میں ایک منہ بنا کر گرو لگا دی

اوراگران کی گستاخی کامیم حال رہا اور وہ کسی طرح نہ ملنے تو پٹی مجوان کے

ىلەشالى يىدىپ كارىك بىل جىچىدى ئاشىيات كىشكى كامىتا تى -

(وبی جے ناف کہتے ہیں) پھراس نے سینے کو شیک کیا اوربہت سی سلومی نکالیں جيب موجي چرطست كوم واركرتا م وليكن بييط اورناف سك قريب كيم ملولي جواركى دیں تاکماس کی ابتدائی حالت کی یا دگار بائی رہے -اس تقیمے ابدانسان کے دونوں مکوشے جن کا دل ایک دوسرے کی طرف تھنیا تھا آئیں میں سلتے اور لگے یں باہی ڈال کرنیٹ جاتے اس آ رویس کہ عرسے جڑ کر ایک ہوجا کیں توہ تفاكه و هب بروائ اور كعبوك سے مرجائيں اس سيے كه الگ الگ ره كران كاجى كچھ بي كرين كومين جامة القاا ورحيب ايك المراام حاما الدووسرا زنده رمتها تووه كوى اورجواليني بمارى اصطلاح من كوى مرد ياعورت راسلمي يورسه مرديا عورت کا ایک محکول تلاش کرلیتا اوراس سے چٹار ہتا۔ وہ تیاہ ہوئے جاتے تے کہ ایک دن زیں نے ان برترس کھاکر ایک اور تدبیر سوجی اس تے ان کے اعضائے نہانی کو آگے کی طرف کردیا ورند پہلے ان کی بدھگر ندیقی اوراب وہ ابتا تخم المرس كى طرح زمين برنهي الحاسة تق بلكما يك دوس سع ك اندراس تبدی کے بعد نرسنے ما دہ کے الدر تولید کاعل الشروع کیا تاکد مروعورت کے وصل سے نیچے بیدا ہوں اورش اورش کی رہے یا اگر ایک مرد دوسرے سے ملے توان كادل خوش مو، وه ألام كري ا وربيرها كراين اين كام سي لك جائين-اس قدر قدیم ، کوایک دومس کی خواہش جو ہارے خیریں ہو، باہمی وسل ہماری فطرست صلی کوبجال کرتی ہی ، دو کو ملا کرایک کردیتی ہی اور انسان کی شکست كوجور دستى اي - مم يسس مرايك حبب اكبيلا موا ورهيشي مجلى كى طرح صرف ايك رُخ ركمنا إو بورا أن ان بيس المرصوف اس كامنتنى و اورسميشه دومسرے كى ملاش میں رمہتا ہی ۔ وہ مرد جرایک حصد ہیں اس مرکب جنس کا ، جیکسی زمانے س مننت کتے تھے عور آوں سے عبت کرتے ہیں۔ بدکار مردعوا اس اللے

ہوتے ہیں اور مہی حال بدکا دعورتوں کا ہی جومردوں سے ناجائز مجست رکھتی ہیں۔ وه عودتیں جوعورت کے جم کا ایک حصر ہیں مردوں سے رغبت نہیں رکھیں بلاء رتو سے مانوس موتی ہیں - وہ جودگا ناکہلاتی ٹی اسی تسمی ہوتی ہیں گروہ مردع مردے جم كا ايك حصد بين - مردون كم بيني بيرت بين - كم سنى مين وه مردون كرساته سيت بي ا وران سيغل گير بوت بي ا وروه خود ادكون اور نوج انون مي ست بہتر ہدیتے ہیں اس میلے کدان یں سب سے زیادہ مردائی ہدتی ہر اس یں شک نہیں کربعض اوگ افعیں بے شرم کہتے ہیں گری بات می نہیں ہے۔ ان کا بھاریل بي تشري كى وجرست جهيس بى بلكراس وجرست كدوه مردا ندشجاعت اوروجا بمت ر کھتے ہیں اوران لوگوں سے جوان چنروں میں اُن سے مشاب ہی ہٹوق سے كلے ملتے إلى اور ميى لوگ إلى جو برائے ہوكر ہمادے سياست دا ل اور مدتر منت اوريكى ميرك وعوسكا ايك بهت برا تبوت اى جب به بواسك بوجانتي آن توامردون سيعتن ركهت إي اورائنين فطرى طور بريشادى كرين يا بيخ بيد اكرين سے كوئ دل سي جہيں ہوتى -اگرايساكرتے ہيں تومحض قانون كى پابند<sup>ى</sup> مے لیے میکن وہ توش معمی ہوتے ہیں کہ جرد کی حالت ہی ایک د ومرسے کی صحبت بین زندگی بسرکرین - ایسی طبیعتوں میں عشق و محبت کی قدرتی صلاحیت ہوتی آخ ا وروه اینی می طبیعت ریکے والوں سے منبل گیر موسے بیں۔ اورجب ان مب اوگوں من سے کرتی اس دومرے کوٹے سے جوحقیقت میں خوداسی کا محطوا ہے باشا ہے تواہ دہ امردون كاعاشق موما دوسرى فسم كاعاشق تورونون مجست اور دوستى اوراختلاط کے حیرت کدے میں می موکررہ جاتے ہیں اورایک دوسرے کو لیے مورے لیے کھی نظرسے او عل نہیں ہونے دیتے ہے دہ لوگ ہیں جو ساری عمد ایک دوسرس كى صحبت يى بسركرتي بي دلين اكران سے يو بھاجات كرتم ايك

دوسرے سے کیا جاہتے ہوتو کی نہ ساسکیں مے ، اس کے کدان کے دل میں جو من ديدارزوايك دوسرے كى بروه جهانى دسل كى خوامش بنيس معلوم بدوتى للكر كسى الديبيري جيده ونوں كي روح صريحًا جائتى ہى گريتا بنيس سكتى كەكيا ہى بكاركا اكِ دهندلا اوربهم ساتعدر ركمتى بى - فون كروكة فيسلس اينة الات يام وسك " النوتم أيك دومرسه سن كيا جاسية إلا اوران كى الجن ديكه كركب " كب تم جا ہے ہوکہ باکل ایک ہوجا کرا ور دن رات ایک دومرے کی صحبت میں رہو : سيا الرتماري يدغوا بش بولوين اس يرتيار بول كرتموس بمعلاكر جوز دون أورتم دوخ وستع جوستنه مي ايك بعوجا فرا برحيب تك ايك واحتفض كي طرح جيوا ور مرسف کے بعدعا لم اسفل میں ووسے بجائے ایک روح کی طرح و اخل ہو۔۔ میں پر جیتا ہوں کیا تھاری دلی تنایہی ہوا در اگر بیرماسل ہوجا ئے تو تم مطمئن ہوجا ؟ توان پی سنے ایک شخص بھی نہ ہوگا جاس تجویز کوس کرد دکر دسے اور یہ اعترا من مین تنا ہی جو مہیشے اسس کے دل بر چی ہوئ ہی اس کی وج بھی ہو کہ انسانی فطرست صل میں ایک عقی اہم سب ایک عل سے اجزای اوراس کل کی طلب كوعش كيت بي جيساب في الك زماني بي بم ايك نق نيكن بما رس اعمال کی یا داش می ضلافے ہیں جدا کردیا ہوس طرح کلیٹر بیونیا والوں نے اركيٹريادالوں كوديہات بي ايك دوسرے سے مداكر ديائ اوراكرم سف دروتاؤن كاحكم مذماما توب اندلت الركبين اليها فر موسم يهرس دولكرول مين تنیم کردیے جائیں اور شبت کاری کے نیم دُنے مجسوں کی طرح جویا دگاروں پر بنائے جاتے ہیں آدھی ناک سیلے ہوئے پھریں اور ہمانی مالت

ان جوئی جرول کی سی ہوجائے جن کے ادھے آدھے گارسے شمالے لیے الگ كريلي جات بي - المذاليس جاسي كرسب الكول كويرميز كارى كى تلقين كريس تاکہ ہم بدی سے محفوظ رہیں اور نیکی حامل کریں میں کا مالک عشق ہی اور جربیں اس کے توسط سے ماس ہوسکتی ہوکسی کوشش کی مخالفت نہیں کرنی جائیے کیونکہ اس کا مخالف معید دیوتا وں کا قسمن ہے۔ اگرعش کے دیوتاسے ہماری دوستى اور صلح الموتوبيس اين اصلى عشوق مل جائيس - يراج كل اس دنيا ميسبت کم ہوتا ہو۔ میں بہت سنجید گی سے گفتگو کرر ہا ہوں اس لیے مجھے اسے رہے کہ ا پھیکس صاحب اس کی سنبی نہ اٹرائیں گے اور نہ یہ جھیں گے کہ میرا اشارہ پاسٹیا ادرا گائفن كى طرف ہو۔ يه دونول عبى ميرے خيال ميں مردان طبيعت ركھتے ہيں اوران اوگوں کے زمرے میں دافل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہی مگریش تو ایک عام بات کر رہا ہوں جس کا تعلق ہر طک وقوم کے مردوں اورعور تون سے ہو-میراعقبیده برکداگهماری محبت بمل اموا در شخص ابنی استدای فطرت کی طرف رجرع كرية بوسة اينهملى معشون كوياك توبهارى توم كرحقيقى داحت بيسر اجاسة -گر بہترین صورت توہی ہی مگراس کے بعدا ور موجودہ حالات میں سب سے بہتر یہ ہوکہ جہاں تک ہوسکے ہم عبت کے اس نصب العین سے قریب تر بھی ما این فی ہمیں ایک ہم مزان اور ہم سازمحثوق س جائے ۔ اس لیے آگرہم پران لوگوں کا شكريه واحبب برحضون في بم براحسان كيا موتومين عثق ك ديواكا شكريه اداكرناچاسىي جوبهاراسب سے يوامحن ہى بىب اس زندگى ميں بارى الى فطرت کی طرف لوطاتا ہوا ورآ بت و کے لیے بڑی امیدیں بندھاتا ہو۔اس کا وعدہ ہو کداگرہم برہیزگاری کی زندگی بسرکریں تووہ ہمیں بھرہاری اصلی حالت برکے أسئة كأدبها بست زجمول كومندمل كردست كااوربس راحت وسعادت عطاكرسيكا

فن میں استاد ہیں تو مجھے واقعی میر اندلیشہ ہوتا کرمیں قدر باتیں اب تک کہی جانگی ہیں اس کے بعد ان کے لیے کچھ بھی کہنے کو نہ ارہے گا۔ لیکن مجھے اب بھی ان سے

بہت کچھامیدہی ؟ بہت کے اپناحق اداکر دیالیکن اگر تھا را وہ حال ہوا

جومیرا ہر ملکہ جوا گانفن کے بولئے کے بعد میرا ہوگا تب تھیں شکل بڑتی ! اگانفن نے کہا" اب تم ایسا منتر پڑھنا چاہتے ہوکہ لوگ مجھ سے بہت اچی

ا کا تھن ہے کہا" اب تم ایسانٹر پڑھنا جائیے ہولہ لوگ جھھے ہہے؟ تقریر کی توقع کریں اور میں اور میں گھراجا کوں "

سقراط نے جواب دیا" اگاتھن اگریش بیہ جھوں کہ تم چندر وستوں کے سامنے گھبراجا وکے توگویا بیش نے بیہ بات بھبلادی کی جب وقت تماراطورا ماہورا تقاتم نے کس قدر جرات وہمت سے کام لیا اورکس طرح ایکٹرول سے ساتھ اسٹیج برآ کریے دھڑک اس زیر دست مجمع کے سامنے کھڑے ہوگئے "

ا ہیج برآ کرنے دھڑک اس ریرد مت بن کے سامنے ھرسے ہوئے۔
اگانقن نے کہا سقراط کیا تھا رے خیال پر تھی طرسے میرا بسر کھرگیا ہواؤیں اتنائجی ہمیں جانٹا کہ کہ ایک سمجھ دار آدی چنداچے سبصروں سے زیادہ مرعوب ہوتا ہم برنسبت بہت ہے وقو فوں سے ؟"

سقراط نے جواب دیا جرگزانہیں۔ میری شخت غلطی ہوگی اگریش یہ یااسی قسم کا کوئ اور ناسٹ ایستہ خیال تھادی طرفت منسوب کروں اور پی اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر تھیں اسیے لوگ مل جائیں جنیں تم دانش مند تیجھے ہوتو تم عوام کی راے کے مقابلے میں ان کی راے کی زیادہ قدر کر دیگے لیکن ہم لوگ نود ہی اُن بہت سے بے وقو فوں میں شامل میں جو تھیٹر میں موجود تھے ہما لا شمار متخب دانش مندوں میں کیونکم ہوسکتا ہی ۔ البتہ یہ جمعے بقین ہے کہ اگر تم ہم جیسے

لوگوں کے سدھنے ہیں بلکسی سے مج کے دائش مندادی کے سامنے ہوتے او تھیں اس کے سامنے دلت اعظامتے شرم آتی ، ہی ندیمی بات ؟"

اگافتن نے کہا ہی ہاں''
الکافتن نے کہا ہی ہاں''
الیکن عام لوگوں کے ساسنے تم اپنے خیال ہیں کوئی دلیل حرکت کورہ ہے
ہوتے تو تھیں سٹرم نہ آئی ؟'' یہاں فیڈرس نے قطع کلام کرئے کہا ووست اگافنا
تم ان کے سوال کا جواب نہ دینا بہاں انفیں کوئی بات کرنے کوئل گیا خصوصاً
کوئ خوبصورت اُدمی تو بھواس کا زرائجی دھیال بنیں کئے گرج بات ہم نے کوئی اُک اُسے پوراکریں ۔ یوں تو شجھے ان کی ہائیں دل سے پ ندایں مگراس وقت عشق کی مدح کونہیں بھولنا چا ہیں جوان کو اور شخص کو کرنی ہی جعب تم اور وہشق کی مدح کونہیں بھولنا چا ہیں جوان کو اور شخص کو کرنی ہی جعب تم اور وہشق کے دیونا کے سامنے خواج عقیدت بین کرنو تو کھرشوں سے بائیں کرنا ''

کے دیوتا کے سامنے خواج عقیدت پیش کریو تو پھر خون سے بایس کرنا '' اگا تھن بولا ' بہت خوب فیڈرس ۔ کوئی وجہ نہیں کہ شی اپنی باری قرام نہ کروں اس لیے کہ سقراط سے باتیں کرنے کے اور بہت سے موقع مل جا ہیں گئے۔ پہلے میں بیر بنا دوں کہ کس اندانہ سے تقریر کروں گا ۔ پھر ہو کچہ کہنا ایک کہوں گا ۔ "جو لوگ جھ سے پہلے بولے دہ بجائے اس سے کہ عشق سے دیوتا کے اوصاف بیان کرتے اور اس کی سیرت پرروشی ڈوالتے فوع انسانی کو ان نعمتوں پر مبالکیا دیتے رہے جو اسے عشق نے بخش ہیں مگر میں پہلے دیوتا کے اوصاف بیان کروں گا اور پھراس کی نعمتوں کا ذکر کروں گا ، بہی ہر چیز کی تعریف کا میچ طریق ہے اگر آپ

بے ادبی نتہجیں اور ترانہ مانیں تو میں عرض کروں کرسپ یاک دیوتا کو میں وہ سے حسین اورسب سے اچھا ہی اول تو وہ معب سے کمین ہی ادراین کمرسی کا آب می گواہ ہی کیونکه وه برصابیے سے دور رہنا ہی گو برصا یا بہت تیزرد ہی اور اس کی تیزردی ہم ی<del>ں گ</del>ے بہنوں کو بری معلوم ہوئی ہی عشق کواس سے نفرت ہی ادر اس کے یاس نہیں بیشکتا، كريشباب اورعش كاجولي وامن كاسائفهريه ولشخص ع كنديم عنس بالهمنس بردار فیڈرس نے عشق سے متعلق بہت سی بائیں کہیں جن سے مجھے اتفاق ہی مگریش بہیں مان سکتا که وه ایابیش ا در کروناس سے زیا دہ معتر ہی نہیں میرے خیال میں توس<sup>ب</sup> د به تا مُن سے کم عمرا درسدا جوان ہی - دبوتا وُں کے جن کامول کا ذکر بیسٹیراور مار میلا کے ہاں ہو، بہشر طیکہ بررو ایات صبح مان لی جائیں ، واعش دیوٹا کے کار نامینہیں بلكه احتيان كى ديوى كے بير اگرعثق ديوتاان دنوں موجود ہوتا تو شديوتا ايك دوسر كوفبيديا مجروح كرتے نه اوركسى قسم سمے تشدوسے كام ليتے بلكرامن وامان اورلطف وكرم كا دور دوره موتاجيها كراسان براس روزسه بهجس روزعشق كى حكومت سشروع ہدی عِشْق کم بن می ہر اور نازک می اس کی نزاکسٹ کوبیان کرنے سے ليے بومرجيدا شاء جا ہيے جس نے اسطے ديوى كى نزاكت كوان العاظيں بيان كيا كم: " اس کے یا نونازک اورسبک ہیں،وہ زمین پر

قدم نہیں رکھتی بلکا نسان سے سروں پر"

اس کی نزاکت کاکتنا اچھا ٹیوت، کہ وہ کی سخت جیز پرجہیں بلکنزم جیزیہ جلتی ہی اُد ہم می اسی طرح عشق کی نزاکت کا نبوت پہنی کریں۔ وہ ندوزمین بھالیا آ دانسا توں کی کھو بڑیوں ہر کیونکہ وہ مجی کچھالیسی کچھڈیا دہ نرم نہیں ہوتیں اس کی رہ گزرانسانوں اور دیوتا کوں سے دل ہیں اور ان کی روسی جن سے زیادہ نرم دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ انھیں یں جلتا بھرتا ہی اور انھیں میں رہتا سہتا ہولیکن برولب بلااستنا اس كامسكن بهيس سرواس بيد كرجها ن خي موودال سے دہ بعاليا ہو اورجها ن زمی امووان بس جا گاہی اورظا ہر ہر کہ جیب وہ سب سے ترم ماگریریا تو سكوركراورط حرصت دبك كرارام سع بيط سكتا الحرقواس سے زيادہ نرم كيا چيز ہوسکتی ہی ج درحقیقت وہ سب سے کم بن اورسب سے نازک ہم اوراس کے جهم می نیک ، کواس سیے که اگر وه سخت اورب لوج بوتا نویه کیونکر مکن عقا که وه ہرچیزے لیٹ چائے اورانسان کے دل میں اس طرح اتا جاتا ہوکہ اسے خبرجی نه مواس کی لیک اور پین کی دلیل اس کاسجیلاین به جوسب لوگ خاص طور پیش کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بھتراین اورعثق ایک دوسرے کی ضدیر ،اس کے رنگ کی خوشنائ اس سے طام بر بعوتی ہوگراس کاسکن بھولوں کی کیاری ہے۔ وہ بےردنق یا مرجهائے ہوئے حن کی صحبت میں خواہ وہ حبانی موریا روحانی کھی بنہیں ربہتا بلکہ پھولوں کے سایعے میں ا درخوشبووں کی فضامیں یس بھی اس کا مطکا ناہی۔ "عش ديوتا كيوس كى مين كا فى تعرلف كريكا ليكن پر ممى مبهت كيريا تى ہى اب مجھے اس کی نیکیوں کا ذکر کرنا ہواس کی سبسے بڑی شان بیہ کدنہ تو وہ خوکسی انسان یاکسی میوتا سے بے انصافی کرٹا ہواور مذان کی بے الفافی برواشت کرتاہو اس كواگركوئ كليف بنجي بهر قدوه تشدوس البهي د مند تشدواس كاريب آنابه اور مذوه ايني على مين تتذروس كام ليها به سب لوگ اس كى مرفدمت نوشى سے انجام دسیتے ہیں ا دربہ قول ان قرانین سے جوہارے شہر پرحکومت کرتے ہیں بہاں کو نوشی سے اطاعت کینے ہوں وہاں عدل کا دور دورہ ہی اور علاوہ ما دل ہونے کے عش كاديونا باعقت بمي بهواس ليك كمعقت لذقول اورهوام شول برحكومت كرف كانام بو اورعش برسكومت كرف والانف كابنده نبيس بلكرة قامهر اورخوا مشات نفس كو غلام بناكردكت بي- اورجب ده ان برغالب اجامًا بي توييراس كي عفت كاكياكها

اليسى شجاعت، كراس مي جنگ كا ديوتا بهي اس كامقا بانهي كرسكا - وه خودشن یں گرفتار ہے اس لیے کہ ایک روابیت کے مطابق دوا فرو کو اسٹ کی مجتب کا بندہ کے اوراقا بندے سے زیادہ توی ہوتا ہوا ورجب عش سب سے طرے بہادر برفالب الما بر توفا بر بركه وه خود بها درون كاسرتاج براس كي ضاعت اورعدالت اورعضت کا توسی نے وکر کیا مگراہی اس کی حکمت کا ذکر یا تی ہے۔ اپنی محدود قابلیت کے مطابق مجھے اپنی سی کوشش کرنی ہو۔ اول یہ کہ وہ شاع ہر راور یہاں ارسیمیکس كى طرح بنى بى لىنے فن كى تعربيت بين مسالغه كرتا ہوں) بلكر دوسرول بيں ہى شاعرى كا ماقاہ بیداکردیتا ہے اور یہ دی کرسکتا ہے جو خودستاع بدوراس کا سایہ برتے ہی آدمی شاع ہوجا تا ہی خواہ پہلے اسے موسیقی کی ہوائھی نہ لگی ہو۔ بیٹمی اس بات کی دلیل ہی كمعشق باكمال مثاعرا وركل فنون لطيفه كالاهربرياس سيح كم جوجيز آدمي خود شار كهتامهو وہ دوسروں کو کیا دے گاہوخود شہانتا ہوروسروں کوکیاسکھائے گا۔اس سے کون الكاركرسكتا بحكه جا نداروس كى تولىد وشق بى كاكام بى ؟ يداسى كى حكمت كانتج بي اور اسى سے بيدا ہوتے ہيں۔ اب صنّاعوں كوليج .كيا بم اندى جانتے كوان مي شعار مقیقت کا نورصرف اسی کے حصے پی آیا ہوجس ہیں عش نے اپنی روح کھونک دی ہو۔ جیے عشٰ سے س نہووہ تار کی میں بھٹکٹا ہی۔ طب اور تیراندازی اور كما نمت كفن ايا لونے عشق وا رزوہى كى رسماك ميں ايجاد كيے ليس و وهي عشق كا جيلا برح-اسي طرح ميوزول كانغم مفيسش كاعلم فلزات ، التين كى يارج بانى اور زيس كى حكومت انسانول اورديوتا كورير، يدسب عش كريشي بي اورديى ال كاموجد ہى جينانچ عش ہى تے ديوتاؤں كى سلطنت قائم كى ہى - ظاہر ہى كەس مرا دحسن کی محبت ہے اس لیے کہ بدعدرتی سے محبت کو کوئی واسطرنہیں - ت دیم ر مانے میں جبیا کہ میں نے مشروع میں کہا تھا ، دیوتا کوں سے بہت افسور سناک

مركس سرزد اوتى تقيس اس كي كدان براعتياج كى حكومت عى نيكي عش كيديا ہونے کے بعدص کی محست کی بروامت زمین وا سمان کی ساری اچی چیزیں وجدیں أين أس مي فيدرس بن عش كمتعلق بدكها بون كروة خود مى سب سعمين اورسب سنه اجهابه اور دوسري كل جنرول بين حن وخوبي كاباعث مر مجمع ايك خر يا دآگيا کوشن وه ديوتا مي.

"جوزىين كوامن اورطوفانى سمندر كوسكون نخشتا بى".

ہوا ور کوروک دیتا ہوا ورد کھے ماروں کو تھیک کے سلادیتا ہے" وہی لوگول کے دلول سے نفرت کو دورکرے اٹھیں محبت سے معمور کرتا ہی، وسی اوگوں کو اسی مجلسوں میں عبسی یہ ہاری سجبت ہے جم کرتا ہے۔ قربانیوں میں ، دعو ٽوں میں وہ خوش خُلَقی کا تحفہ لا تا سی اور کج ضلقی کو دور کر یّا ہی بہیٹہ ہر و محبت سے بیش آتا ہے اور کھی ہے دہری سے کام نہیں لیتا ، وہ نیکوں کا دوست ، حکموں کے لیے باعث فزر دیوتاؤں سے لیے باعث جیرت ہو ہواس سے بہرہ ہیں اس کی آرزور کھتے ہیں ، جواس سے بہرہ مندہیں اس کی دل سے قدر کرتے ہیں وہ لطعت ولطافت بعيش وعشرت بثوق ومحبت ادعثائ ونزاكت كاسرشيمه سح شيكا لحافد سکھنے والا، بری سے منہ عصرفے والا، سرقول، شعل، ہر وائن اور سرخوت یں ناجی، ہادی ارفیق ، مردگار، انسانوں اور دیو تاؤں کے سیے مائیر ناز، رمیر، بمشوا ، روشن ضمير، سرافراز، بشخص كوچاسي كعشق كى تقليدكريت اس كىمدة کے گیت گائے اوراس نغمۂ شیری ہیں مشریک ہوجائے ہیںسے وہ انسا نوں اور دیونا و سے دلوں کو موہ لین ہو۔ یہ ہو فیٹرین وہ خطبہ و کیے تو مذاق میں اور میں نیا گی سے بیں اپنی فابلیت کے عشق کے دیوتا کی فارست یں بیش کرتا ہوں "

السلوفريس كهاب كرجب اكانقن في اين تقرير حتم كى توسب نتحسين و

) أفر*ى كے نعرے بند كيے لوگوں كاخيال نقا*كه اس نوجوان سنے اس اندازے تقريري . جواس کے کو وعشق دیو تاکے شایا ن سٹان مقا اور سقراط نے ارتجیمیکس کی طرف دیکھوکر كها"كهومي اكومينس كربيط كياميرااندت بجامة تقاما ميري يربينين أوي صح لكي يابي كداكا مقن نها بت عمده تقرير كريك كا اورميرك ليد بارى شكل برا عائك ؟ " ارتحیمیکس نے جراب دیا" بلیٹین گوئ کا وہ حصہ تو مجھے میجم معلوم ہوتا ہی جو ا كائفن كي متعلق بوليكن دوسراحصدكه تمعارب في ملكل يراجائ كي ميحنهيس ك مقراط نے کہا عزیزین ،جب مجھے اور جمہ برکیا موقوت ہی کہی شخص کو بھی الیا پرمغزاورجام خطبه سنف کے بعد تقریر کرنی موتوشکل برجائے گی یا بہیں ؟ خصوصاً الخرى الفاظ كى نوش مائ كىنے مجھ بربہت الركيا -كون برجو الفيس سن كرموحيرت نہ ہوجائے گا؟ جب میں نے سوچا کہ میری قا بلیت اس کے باسٹگ بھی نہیں آد اس قدر مشرم ای که اگر مکن بهوتا تو مین محقاگ جاتا مصحه گورگیاس یا داگیا اور تقریر کے خاتمے برالیامعلوم ہواکہ اگائفن مجھے خطابت سے علم کا گورکسی با گورکنی مہرہ و کھار ہا ہی معن اس سیے کہ ہو مرکی دوایات کے مطابق براہ دیسری تقریر سی اکررہ جائے ادرمیری زبان سے ایک نفظ نظاف نظافی بری آنھیں کھلیں کہ یہ میں سنے کیا حماقت کی جوتم لوگوں کے سائق عش کی مدح برراضی ہوگیا اور بیدعویٰ کر بیھا کم میش بھی اس فن میں استا د ہو ل حالا نکہ مجھے خبر تک نہیں کیس چیز کی مدح کیونکمہ کی جاتی ہر میں ابنی سا دگی سے بہی سمجھتا تھا کہ مدے سی ہونی چاہیے اور جب یہ بات سلم ہو تو مقرر کا کام ب اتنا ہو کہ ہی باتوں ہیں سے بہترین باتیں جھانٹ کے اورائمیں بہترین طریقے سے بیان کردے۔ اور مجھے اس پر سرا ا زمقا کہ میں مرح كى حقيقىت سى داقعت موں اور بڑى جى تقرير كروں گا . مگراب معلوم مۇرالىقىد مل ایک تومشرومونسطاتی گردگیاس کی طرف اشاده بر دومرے عجیب الخففت گردگن کی طرف س نظر لات بى انسان تيمركابن بانا تفاء يهرك عش سي مرطرح كى عظمت وشان منوب كى جلت جائ دوان يربويا فردادر جوٹ بے کا لحاظ ندکیا جلتے۔اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ۔ ٹاید امل تجوز برقعی کر بہرب درامل عشق کی مدے کریں شریک ایسامعلوم ہو کہ ہمسب اس کی مدح کردہے ہیں اس لیے اب لوگ نے برصفت بوخیال بس اُسکتی تقی عشق کی طرف شوب کردی ۔ کہ وہ ایسا ہے ویسا ہی بیرکرما ہی وہ کرتا ہے۔ ناکہ جولوگ اس سے ناوا تعنیب الفیں وہ سب سے مین اورسب سے اچھا نظرائے چونکر جواس سے ناوا تف ہیں وہ تو دھو کا کھلتے بنیں ۔ اور وا تعی اب نے برا شاندارا ورموز مجن اس کی تعرافیت میں سسنا یا لیکن چونکه یں تے یہ وعدہ کرتے وقت كه مين بجى اينى بادى يواس كى مدح كرون گا، مدح كامطلب اى خلط مجما عدان لي ميرى التي الحكواس وعدس كويوراكرف سيمعذور ركاما وأول - يدوعدو مني نادانسته كياعقا اور ريوريبيريس موتاتوكها المحض زبان كا وعده مقاول كاوعده من عقا - لبذا مجه تواس فرست معات يحيد سي اس طرح مدح بني كياكراً بلك ی پوچوتو مجھ سے ہو ی بنیں مکتی لیکن آپ عشق کے تعلق حق بات سننا جاستے ہیں تویش این اندازیس تقریر کرنے کو تنیا راہوں اگرج آپ لوگوں کی برابری کا دعوالے كريمة بن ابني البني الراور كارتواب كهوميان فيارس كياتم يربيلهم الوك میں عشق کے بارے ہیں بھی باتیں جن الفاظ میں اور جس طرح میرے جی میں اکیں بالكلف بيان كردول؟ تم است لي تدكرو كي ؟" ارمٹوڈیمیں کا بیان ہو کہ فیڈرس اور دوسرے لوگوں نے اس سے کہاجی اب کے جی میں اے تقریر کیجیے۔اس پرسقراط بولا تو بھر مجھے اجازت اوکدا گاتان ے جندسوال اور کرلوں اور اس کے جابوں کوائی تقریم کی تمہید قرار دوں "

فیٹارس نے کہا" میں اجا رت دیتا ہوں-جوبو جینا ہی پہ چھوٹات سقراط نے اس طرح گفتگو شروع کی :-

مبان الكاففن اس خطيمين جرتم فعائمي ديا بح تمادى يرتجويز بالكل ميح تقى کہ پہلے عشق کی ماہیت بتائ جائے اس سے بعد اس سے کارناموں کا ڈکرکیا جائے۔ ما رقد شروع كرت كالمحصيب إى بندا يا- اورجودكر تمن اس كى الهيت ك بارے میں اس قدر فصاحت وبلاغت سے تقریر کی اس کیے اجازت ہوتونی تم يرسوال كرول كعثق كسى چيز كاموتا او يا ننهي ؟ يها ك من الضي مطلب كوصاف كردون تواجها بهرمين ينهي جامة اكم تم يهجواب دوكه عشق باك يا ما ك ہوتا ہی، یہ توایک جہل بات ہوگی۔ میں اس طرح کاجواب چا ہتا ہوں جیسے تم

پوچھاچاسے کہ ہرباب سی کا باب ہوتا ہوند؟ توتم بجرسی دقت سے کہ دوگے کہاں بييط كا يا بيشي كا اوربيرجواب بالكل صيح موركا !

> "بالكل ميح" أكالمنت تيكها اسى طرح تم مال كي تعلق بهي كهو منطح ؟

ا كاتفن في اقراركيا -° اچھا ایک سوال اور کرلول تاکه میرامطلب واضع ہوجائے کیا ہر بھائی سے

یے ضروری نہیں کہ وہ کسی کا بھائ ہو؟" "کے ٹنک "

"معنی یا توکسی مهائ کا یاکسی بین کا"

"جى ياك" ا جِما اب مِن عنن كم متعلق بوجهتا بول سقرا طف كها "عشق كسى جنركا ہوتا ہو یا نہیں !

" ظا ہر ہو کہ کسی چیز ہی کا ہو تا ہو"

" اس كواينے ذين ميں ركھ كرمجھے يہ بتا وُكر حس چيز كاعشق ابويّا ابر اسس كى

نواش مجی ہوتی ہوجی " " مرور ہوتی ہوتی ہوگ

"اوران ن کوجس جیز کاعثق اورخواہش ہمو وہ اس کے پانس موجود

اموتی ہو ۔"

"غالباً نهين موتى"

" عَالَباً كِيامعَىٰ ؟ دَرَاسوجِ تُوسِهى كَدِيهِاں عَالَباً كَهِنَا عِالِيْكِ يَا لَازُاً ؟ يمرے خيال مِي تَواكُا مِنَّنَ اِينْتِي كَرَّمِنْ عَصْ كُوكَى جِيْرِي هِلْ إِنَّى الرَّاسِ كَيْ بِاسِ اس چِيْر كى كى ہوا ورجى شخص كوكسى چېزكى آرزوجہ ہواس كے پاس كسى چيزكى كمى نہيں قطعاً

اورلاز المصح بر-تهارى كيا راس بري

" مجھے تم سے اتفاق ہی " " بہت نوب ۔ تو کیا بڑا اُدمی بڑائ کی اورطاقت وراً دمی طاقت کی خا

رکھتا ہور"

" نہیں یہ تواس بات کے خلاف ہی جہم پہلے تیلیم کریکے ہیں"
" شمیک ہی اس لیے انسان ہی جو صفت پہلے سے موجود ہی وہ اسس کی خاہش نہیں کرسکتا !"

"باکل شیک ہو! "باکل شیک ہو!

پھر کمی اگر کوئ شخص طاقت ور مہوتے ہوئے طاقت کی ،تیز ہوتے ہوئے تیزی کی ہندرست ہوئے ہوئے تندرستی کی خواہش رکھتا ہو تو بیٹیال ہوسکتا ہو کموہ اس چیز کی خواہش رکھتا ہی جواس کے پاس موجود ہی۔ بیش بیر مثال اس کیے دے رہا ہوں کہ ہم خلط قہمی سے محفوظ دہیں، اس لیے کہ جو لوگ ان صفات کے

مالم مي ان يس اس وقت وه صفات يقيينًا موجود اين خواه وه جا بي يا نه

چاہیں اور دو بہت مند ہونے کی خواہش کیا معنی ؟ اس لیے اگر کوئ خص کے کہیں دولت ہوں اور دو بہت مند ہونے کی خواہش رکھتا ہوں۔ تندرست ہوں اور کھتا ہوں غرض جوچ نرمیرے پاس موجود ہی اس کی خواہش رکھتا ہو توہم اسے یہ جواب دیں گے۔ میرے دوست بات یہ ہوکہ تمعادے پاس دولت مندر تن اور طاقت موجود ہی اور تم جاہو یہ چنری تعادے پاس موجود ہی ہیں اگر تم ہوکہ یں تعادے پاس موجود ہی ہی اگر تم ہوکہ یں تعادے پاس موجود ہی ہی اگر تم ہوکہ یں تعادے پاس موجود ہی ہی اگر تم ہوکہ یں تعادی پاس موجود ہی ہی اگر تم ہوکہ یہ میں ہوجوج پنری تعادی پاس موجود ہی تو ظاہر ہوکاس کے منی موجود رہی ہوں ہوجوج پنری تعادی پاس اس وقت موجود ہیں آیندہ می موجود رہیں ۔ اس خص کوجود رہیں ۔ اس خواہ کی کا گور کی ۔ اس خواہ کی کا گور کی ۔ اس خواہ کی کا گور کی ۔ اس خواہ کی کی کا گور کی ۔ اس خواہ کی کا گور کی کی کا گور کی کی کا گور کی کا گور کی ۔ اس خواہ کی کا گور کی کی کا گور کی کی کی کی کی کا گور کی کی کا گور کی کی کی کا گور کی کی کا گور کی کی کا گور کی کی کا گور کی کا گور کی کی کا گور کی کا گور کی کی کی کا گور کی کی کا گور کی کی کا گور کی کی کی کا گور کی کا گور کی کا گور کی کا گور کی کی کی کا گور کی کی کا گور کی کا گور کی کا گور کی کی کا گور کی کی کا گور کی کی کا گور کی کا گور کی کا گور کی کی کا گور کی کی کا گور کی کی کا گور کی کا گور کی کی کا گور کی کا

"ضروركرنا يراسككا"

" تواس کی خواہش یہ ہر کر جہزاس وقت اس کے پاس ہر وہ آیندہ بھی باتی رہے یکو یا دراسل دہ ایک غیر موجد دہنر کی تواہش کر تا ہر جواجمی تک اس کے باس نہیں ہے"

"بالكل درست بهي

"غرض وه اور برشخص جوکوئ خواش رکھتا ہی وہی چیز جا ہتا ہی جواب تک اس کے پاس منہیں ،جوستقبل ہی موجود نہیں ، وہی جواس کی مِک نہیں ،اس کی صفت نہیں ،اس میں پائی نہیں جاتی ؟ "

" بالكل صحيح بهي" " بالكل صحيح بهي"

ب من بن المستدلال كوايك بار دبهرا جائيں' سقرا طب كها' اول يكم "ا جمااب ہم ابنے استدلال كوايك بار دبهرا جائيں' سقرا طب كها' اول يكم عشق كسى چيز كا ہوتا ہم يعنى اس چيز كا جوكہ انسان ميں نہ ہو''

"جي باب"

اوروہ بات بادرہ جوتم نے اپنی تقریر میں ہی تقی اگر بھول کئے ہوتو میں یاد دلا دوں - تم نے کہا کھا کہ من کے عشق نے دیوتا وُں کی حکومت کو سبھالا اس لیے کہ قبلی خبیں سکتا اس قسم کے القاظ تم نے کہے تھے یا نہیں " کہ قبلی کے تھے یا نہیں " سکتے تھے یا نہیں ا

ا ورعزیزین اتھا راکہنا باکل بجا تھا عِشْت س ہی کا ہوتا ہوتی کانہیں ہوتا'۔ اگا تھن سنے اس سے اتفاق کیا

'' اوریه پہلے ہی مانا چا چکا ہو کھشق اس چیز کا ہوتا ہی جوانسان میں موجو دنہ ہو'' '' ٹھمک ہی ''

> " ٽونجوعشق ميں حُسسن موجو دنہيں ہي " "بے شک نہيں ہي "

"كياتم اس چيزكوس سين موجود نه الوسين كهوك ؟" "برگ نهس"

" توبیم متعال ده دعوی کها سالیما کیمش حسین ای ؟"

" تقریر تو تمحاری بہت خوب متی ، اگائتن - گریجھے ایک چھوٹا ساسوال پوچپا ہج "کیائن اور نیکی ایک نہیں ہیں ہم ہے "

کیا طن اور میں ایک جیس ہیں ؟ " " ضرور ہیں "

" توجيع شن مرحن موجد نهي تونيكي مي نه او كي " " در ترسيع شن مرحن موجد نهي تونيكي مي نه او كي "

" بن تعارى ترديد نهين كرسكتا ، سقراط" الكانفن نه كها" جو كچه تم نه كها الله الكانفن نه كها معقيده تقاكر من خير اورحق ليك بى چيز كين بهلويي جوچيز خوب صورت مله يوناليون كاعام عقيده تقاكر من خير اورحق ليك بى چيز كين بهلويي جوچيز خوب صورت

أكروبى اليمي اوربيي لمجيء-

مكالمات اقلاطون

وہ طلیک ہی ہوگا۔"

یوں ہو، پیارے اگاختن ، کہتم من کی تردید نہیں کرسکتے ور تہ سقراط کی شردید کہا تی مشکل ہی ۔ اچھا اب میں ہتھاری اجا زست سے ایک کہانی سنا تاہوں ہوئی سنے بین مشکل ہی ۔ اچھا اب میں ہتھاری اجا زست سے ایک کہانی سنا تاہول ہوئی سے بیٹ سے بی متی ۔ بیعورت اس علم اور دو سرے علیم میں ماہر تھی اور اس نے ایک زمانے میں ،جب اتجسنس والوں نے بلیگ مشروع ہونے سے پہلے قربانی کی تقی ، دس سال تک بیماری کو نہیں آنے دیا۔ مشروع ہونے سے پہلے قربانی کی تقی ، دس سال تک بیماری کو نہیں آنے دیا۔ وعن میں میری استادی اور جو کھے اس نے کہا تھا وہ بین تھارے سائے

دہراتا ہوں -اس سلسکے کوئی اس اعترات سے سر وُع کروں گاج اگافتن ابھی کرچہا ہوں -اس سلسکے کوئی اس اعتراف سے سر فرع کروں گاج اگافتن ابھی کرچہا ہوا سے کہ قربیب بہی اعتراف میں سے طریقہ سب سے اسسان ہوگا سوال کے جواب میں کیا تھا میرے خیال میں سے طریقہ سب سے اسان ہوگا اور دیو بتما دونوں کا پارہے جہاں تک مجھ سے ہوسکے گا ادا کروگا

اور کھراس سے کارناموں کا - پہلے بیں نے تقریب توسیب انھیں الفاظ میں جاگاتی فی نے محصہ سے کارناموں کا - پہلے بی نے تقریب توسیب انھیں الفاظ میں جاگاتی اس سے کہا کہ مثل ایک طاقت ور ادرخوب صورت دیوتا ہی۔
اس نے مجھے قائل کر دیا جس طرح میں نے اگائتین کو قائل کیا ہے کہ مثل نہ توخوب صورت ہوگا اور نہ نمیک ہے " تما اور بدصورت ہی گا

بری اورنه نیک بری تمهاراکیامطلب بری دیو تیماکیاعثق بدا وربدصورت بری این میماری بری بری بری بری بری بری بری بری پی نے پوچهان واهاکیا بدلازمی برکه جرچیز خوب صورت نه بهو وه برصورت بدی است اس نے جواب دیا "بهتین ال اورجودانش من دنه بهووه جا بل بری کمیائم نهیں جانتے

کرعلم اورجہل سے بین بین ایک تیسری چیز بھی ہوا!" وہ کیا چیز ہے اُ صح قیا س وہ علم اورجہل سے بین بین ایک تیسری چیز بھی ہوا!" وہ کیا چیز ہے اُ سے ایس کی کوئ دلیل فہرین بین کرسکتا رکیو کل کھلاعلم کے دلیل کیو نکر ہوسکتا ہے اور اسے جہل مجی نہیں کرسکتے لاس لیے کرجہل حقیقت کو سے دلیل کیونکر ہوسکتا ہے اور اسے جہل مجی نہیں کرسکتے لاس لیے کرجہل حقیقت کو

نہیں پاسکتا)

"نيكن وه كوئ السي چيز صرور اي جهل اورعلم كي بين بين اي السانية توباكل عليك إ " تب توتمين ان پراصراد نهي كرناچا سپ كرد چيزغوب صورت نه دوه لازي طور پير برصورت بريا يونيك مزمدوه لا زمي طوريربد بكر منسل بي وه ان كمين بين بي ! "خيرمگركمس كميربات توسب ماست باي كه وه ايك عظيمات ن ديوتا اي ايكون وه لوك جواس جائة بين. يا وه جونهين جائية "سب لوك" أجمايه بتاؤسقراط" اس في مسكرا كركها وي الوكم المحمق كوايك عظيم الشان ديونا ماست الي جومرك سے اس کے دیونا ہونے ہی سے انکار کرتے ہیں با" ایسے کون ہیں ہا مار میں ور تو يى موسكة " "يركيد" إلك صاف باست بي خود تم تسيام كروسك كد ديد تا خوب صورت اورنوش نصيب الوتے ہيں - ظاہر ہوتھيں برماننا باك كا-تھاري جال ہوكم به كرسكو كم كوتى اليسا بنين ہى ؟" "برگز بنين كم سكتے " ا در نوش نفسيب سے لتحارى مُراو ہے وہ لوگ جن کے ہاں اچی اور ٹوسٹس نما بیزریں ہوں ؟" بی ہاں" "اور تم مان سَجِكَ ہوكرعشق بين لعمن بچيروں كى كمي ہى اور وہ الفيل اليمي اور توسنس ما چيزول کي خواهن رکھنا ہر جن کي اس مي كمى ، ك يا" بان مان حبكا بيون" مكر جو اليمي اور فوسس نما جيزون \_\_\_ بيره ايوده دبوتاكيو عكر الومكا ايي

"كىمىنىنى بوسكنا "" تودىكھونى تى خودى عشت كے ديوتا بىونے سے الكار كررىسى بىو "

میں نے بوچھا" قو کچر عشق کیا ہو؟ فانی انسان ؟ "نہیں " پھر کیا ہو" انہیں اسلامی ہو کہا ہو" انہیں اسلامی کیا ہو میں نے بہلی مثال میں کہا نہ وہ قانی ہم اور تدلافانی بلکہ ان کے بین بین ہمی وہ آخر ہم کیا دیو متھا ہُ" وہ ایک دوح ہواورش دوسری ارواح کے دیوتا وَں اور قانی انسالوں کے بین بین ہم یہ اوراس کا کام کیا ہم ہی ہم ہو" وہ دیوتا وک اورانسانوں کے درسیان

ترجان کاکام دیٹا ہی انسانوں کی دعائیں اور فریانیاں دیوتا کوسے پاس مے جاتا ہی ادر دیوتا کوں کے جوابات اوراحکام انسانوں سے پاس لاٹا ہی-اس کے واسطے سے ان دونوں کا نفشل دور ہوتا ہے۔اسی کے رشتے نے ان سب کومر بوط کرد کھا ہے۔اسی کے فدسیع کا بن اور بحاری مے کرتب ان کی فریا نیاں ، ترمیں علی ، فال ، منتر غوض ب کام انجام یا تے ہیں اس کیے خدا انسانوں سینیں ملتا بلک<sup>و</sup>شق کے ذریعے خدا درانسا<del>ن ک</del>ے درمیان سوتے جاگے سب بیام سلام ہوتا ہے۔ وہ عکمت جو ان حقالت کوسمبتی ہو، روحانی بر و ور برچنر بشلاً ننون اور نستیس معن با زاری عکرت برید ارواح یادرمیانی قوتیں متعدد میں اوران ہیں سے ایک کا نام عنق ہم "اُنچھا یہ بتا و کہ اس کا باپ کون تھا اوسان كون عنى ؟" " يهكهاني زرا وقت چائتى بى مگريم في بيش تعيس سائے ديتي بول. افرو ارائث كى سائكره ك دن ديوتا و س كى دعوت يقى - اس بيس تمول كا ديوتا إوروس بھی جودورا ندلینی کی دیوی میٹس کا بیٹا ہے جہان کیا ہوا تھا ہجب وعوست ختم ہو گئی تو بينياليني مفلى هي جبياكه السيدموقعون برمهواكرتا بهي - دروا زير بربعيك ما تنكف أكمي -یہاں تمول آب حیات کے نفے میں دکیونکہ شراب توان دؤں متی نہیں است الی کے باغ میں جابہ بنا اور بڑ کرمو گیا مفلس نے اپنی تنگ وسی کے خیال سے بر ترکیب سوچی کہ تول کے نطفے سے اس کے ایک بچرسدا ہو جائے جنانچہ دہ اس سے ہمبترہوی اور استعل روگیا بجب بجریدا بواتواس کا نام شق رکه اگراعثق مجدتداس وجرے که است نظری طور برحن سے مجست ہوا ورافروڈ اسٹ بہست خسین ہوا در کھا ال لیے کہ دہ اس کی سالگرہ کے دن بریدا ہوا تھا افرو دائم کا بسرور کا ادراس کی صالت وہی ہی جوایے ماں باب کے بیتے کی ہونی جاسے -ایک تووہ سراکا غرب ہواور ہرگز حین اور نازک نہیں جیباکہ بہت سے نوگوں نے سمجور کھاہی ملکہ بھیّا اور بے دول ہی اور پھٹے مالوں نفر آنا ہی۔ نہ پا تویس جوتا نہ رہنے کومکان۔ گری زمین ب کھلے اسمان کے پیچے ، گلیوں ہیں ، مکانوں کے در وازوں پر چرکرسوجاتا ہی۔ ابنی ہاں
کی طرح ہمین عسرت ہیں بسر کرتا ہے۔ مگر کھچے بابتیں اس میں اپنے باپ کی بھی ہیں۔ دہ
ہمیشہ حیدنوں اور نیکوں کے خلاف سازش کرتا رہتا ہے۔ جراجری من چلا اور مضبوط ہی
اورا ساز ہر دست شکاری ہے کہ حید، مکھ کسی ذکسی کی گل میں ساگا ہے۔ علاست ک

ہمیشر سینوں اور نیکوں کے قلاف سازش کر تاریخ سی براجری بن چلا اور مفہوط کی اور ایسا نر بردست شکاری ہی کہ جب دیکھوکسی ندسی کی گھات ہیں لگا ہی وہ علم کرت ہر اور فیصل ندسی کی گھات ہیں لگا ہی وہ علم کرت ہو اور فیصل تربیر ، پکا فیلوت ، بے بناہ عامل ، جاد دگر ، سوفسطائ ۔ اپنی برطت کے کاظ سے نہ وہ فائی ہی نہ لافائی بلکرجس وم خوش حال ہی زندہ ہی دم کیریں مرکبیا اور مرکبی جی ان سیاست یا کی ہی اور مرکبی جو اس نے اپنے باب سے بائی ہی اس میں اور مرکبی کی دولت کا یہ حال ہی وار مرکبی متاری ہی اور مرکبی کی دولت کا یہ حال ہی اور مرکبی کی دولت کی دولت کی یہ حال ہی وار مرکبی کی دولت کا یہ حال ہی اور مرکبی کی دولت کی دولت کا یہ حال ہی اور مرکبی متاری ہی اور مرکبی

کی دولت کا بیرحال ہی اور مرسی اور جہل کے بین بن ہوتا ہی مقارج ہی اور مذہبی دولت مشدہ اس کے علاوہ عشق علم اور جہل کے بین بن ہوتا ہی بات یہ کہ دراقا فیاس لیعنی طالب حکمت نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو تو دکھیم ہی اور حکیم حکمت کیوں طالب کی طالب نہیں ہوتا ۔ اس لیے کہ وہ تو دکھیم ہی اور حکیم حکمت کیوں طالب کرنے لگا ۔ اسی طرح جاہل می حکمت کا طالب نہیں ہوتا ۔ اس لیے کہ جہالست کی سب سے بڑی خرابی تو ہی ہی ہی کہ دنی اور وائش متدی سے جو دم ہونے کے با وجالمان این حالب نہیں ہوتی اس کی اور وائش متدی سے جو دم ہونے کے با وجالمان این حالب نہیں ہوتی اس کی این حالب نہیں ہوتی اس کی این حالب نہیں ہوتی اس کی اور حالب نہیں ہوتی اس کی اور حالب کری حال اس کی اور حالب کری حال اس کی اور حالب کری حال اس کی در حال میں در در حال میں در حال

خواس کیا ہوگئ، گریہ او بتا و دیو یتما کہ جب حکمت کے طالب نددانش مندایں مندایں مندایں مندایں مندایں مندایں دونوت تو پھرکون ہیں ؟" دواہ اس کا جواب تو ایک بچر کھی دے سکتما ہو وہ جوان دونوں کے بین بین ہیں ۔ اعلیٰ میں سے ایک عشق بھی ہی ۔ عکمت نہا یہ صبین جبر ہی اور عشق حسن ہی کا ہوتا ہی اس لیے عشق بھی فیلسو مت ہولیتی معتب حکمت جنانچ وہ تھی عکیموں اور جا ہاوں کے بین بین ہی ۔ اس کی بنا بھی اس کا انسب ہی کیونکہ اس کا باب تو ال دار اور عقلمت ہی ادر اس کی بال غربیب اور سے وقوف ۔ کیونکہ اس کا باب تو ال دار اور عقلمت ہی اور اس کی بال غربیب اور سے وقوف ۔

یوند اس و باب نوه ان دار اور عمل برا درا اس مرای اس مرایی استان این از در میکان در است و دولت می مامید برای ا به هم بهارست سقراط اس رورج کی مامیدت جوعش کمهلاتی این مقارست تصور عشق بس جفلهی این ده با نکل قدر دی چیز برای اورجها ن تک تمعاری گفتگوست اندازه اموتا ایک بر علط فهی عثق اور مشوق میں تمیز شرکرنے سے بریدا موی ہے۔ اسی سے تھیں خیال مواکد عشق بہت حمین ہی ۔ اس میں شک نہیں کر معشوق حمین اور نازک ، باکمال اور بابرکت بھی کچھ ہی دیکن عشق کا جو سرکھ اور ہی ہی جویش نے تھمیں ابھی بتایا ۔ ا

توسي في كها الس اجليي عودت تم في بهت خوب بات كهي يكرم به بات مان می لیس کوعش الیسامی ہو جیساتم سے بنایا تو یہ سوال بدیا ہوتا ہوکہ اس سے ان نوں کو کیا فائدہ پنتیا ہو اواس نے جواب دیا" یر مجی سقراط بڑ کمیس سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں -اس کی ماہیت اور بیدائش کا حال ہیں سے ہی بتا جى بون - يرتوتم مائت بوكرعشق حن كا بوتا ہى دىكىن مكن بركوى بويھ سقراط اور ديدينما برتوبتا وكتهن سيكس جيركاهن مرادبهم ؟ بكرمني البينسوال كواورواضح كر دول ؛ جب انسان كون كا عاشق بلونا مرتو وه كياجا مثا مري يَهي كرمسين جيز اس کی موجا سے م ایماں ایک اورسوال بیدا موتا اوکسین چیزیر فیضد کرتے سے كياس جانا ، و" اليه جمّ ني وجها اس كاتوكوى جواب اس وتت ميرب باس الهيا "ا چھا تومیں حسن کی عگہ خیر کا لفظ رکھ کراس سوال کو پھر دہراتی ہوں ، جو تخص خیر کا عاشق ہوتا ہے وہ کیا آرند رکھتا ہے" یہ کہ خیراس کے نیف میں آجائے"اور خیر بھر قبصنه كريك السيه كيها ملقاري" راحت واس سوال كاجواب أننا شكل نهيس "يياشك النسان خبير كا مالك باوكر راحت عال كرتا يى۔ اب اس مزيد سوال كى گنجائ بنبس ك وہ راحت کیموں چاہتا ہی - تھاراجراب بجائے خود مختتم ہی'!' تُصِبُک کہا تم نے'' یگر کیا يه خوامش اور آرزومب انسا نول ميل عام ي ؟ كياسب انسان مرحال يل خيريا راحت کے طالب ہوتے ہیں یاصرف بعض انسان ؟ تھاری کیاراے ہ ؟ " " خواہش سب میں مشترک ہو "عجربد کیا بات ہو کہ سب لوگ عاشق جبیں کہلاتے بلك مفن لوك و حالانكه تمعارے قول ك مطابق سب لوك ايك إى طسرح كى

بینروں کے طلب گارہی " ہاں اس پر توجیے ہی تبعی ہی " تعجب کی کوئ بات
ہیں - اس کی وج یہ آک کوشق کے ایک جزکو جلاکر سے کل سے نام سے موسوم
کر دیا گیا ہوئیکن بقید اجزا کے دوسرے نام رکھ دیسے گئے ہیں " اس کی کوئ مثال
تو دو " شاعوی کو سے لو تم جانتے ہو کہ یہ بہت سی اقسام پش آل ہی ۔ اس بی ہر شم کی
تخلیت بعثی عدم کو وجو دیں شقل کر ناشاع می ہی بی نفون لطیقہ کا کام خلیقی ہوا در کل
فن کارشاع ہیں " الکل صبح ہی " سکن تم جانتے ہوسب شاع مہیں کہلاتے بلکہ
فن کارشاع ہیں " الکل صبح ہی " سکن تم جانتے ہوسب شاع مہیں کہلاتے بلکہ
ان کے اور نام ہیں ۔ صرف فن سے ایک جصنے کوجہ دوسرے حصوں سے الگ
کر دیا گیا ہے اور نام ہیں ۔ صرف فن سے ایک جصنے کوجہ دوسرے حصوں سے الگ
کر دیا گیا ہے اور نام ہی برقدرت رکھتے ہیں شاعری کہتے ہیں اور جولوگ اس
مدی میں شاعری پرقدرت رکھتے ہیں شاعرے جاتے ہیں" بالکل درست ہی "

ر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کلیے کے طور پر کم سکتے ہیں کہ خیر وراحت کی ہر فواہ ہی بات عشق برصا دق آئی ہو خواہش عشق ہی کی نہ برد ست اور بُراسرار قوت ہی لیکن جو لوگ راحت کی طرف دو سمری را ہوں سے کھنج کراتے ہیں نواہ وہ دولت کی راہ ہو یا ورزشِ جہانی کی یا فلسفہ و حکمت کی وہ عاشق نہیں کہلاتے ۔۔۔ کل کا نام صرف اُن لوگوں کے لیے استعال ہونے دگا جن کی محبت ایک فاص شکل اختیا رکرے ۔ صرف اُن کوئی کی محبت کو

عنق اورخود ان کو عاشق کہتے ہیں "
"شایدالیہ اسی ہو" شیاے شک الیہ اسی ہی ۔ اور بیچتم لاگوں سے سنتے ہو
کہ عاشق اپنے چوٹھ کے آدھے انسان کوڈ معونڈ معاکستے ہیں تواصل ہیں نہ وہ
آدھے کو ڈھو پڑستے ہیں نہ سارے کو سوا اس کے کہ وہ آدھا یا سارا اپنیک یا نچرکا
حال ہو۔ اگر خود ان کے ہاتھ ما پیرید ہوں آلو وہ انھیں کا مط کر تھینیک دیں گے۔
اس سیے کہ محبت اس سے منہیں ہوتی جوا پنا ہی بلکہ اس سے جنیک ہے ہاں یہ اور
بات ہی کہ کوئی شخص شیک کو اپنا اور بدکو ہیل یا کہتے لگے ۔ ہے پوجھ و توانسان کو دنیا

یں خیر کے سواکسی چیز سے محبت ہی نہیں ہوتی ایا کوئی چیز ایسی ہوتی ہوئی ہی ؟ "
محقیقت میں کوئی چیز بھی نہیں توسید جی سادی بات یہ ہوگا کا انسان خیر کا عاشق ہوتا کو
" نے شک " گراس میں اتنا اور بڑھا دینا چاہیے کہ خیر پیر قبضہ کرنے کا " " ہاں یہ اور
بڑھا دینا چاہیے " " اور قبضہ ہی نہیں وائمی فبصنہ " " ہاں یہ بین " ہاں تو بچرش کی کل
تعریف یہ ہوئ کہ وہ خیر پردائمی قبصتہ کرنے کی ہر رو ہی " یہ باکسی تھیک ہو "
" اچھا یہ توعش کی ماہیت ہوئی۔ اب تم یہ جی بتا سے ہو کہ عشق کرنے کا
طریقہ کیا ہی ؟ جولوگ اس قدر شوق اور جوش ظا ہر کرنے ہیں جس کا نام عشق ہی وہ کیا

طریقه کیا ہی ؟ جولوف اس فدر صوبی اورجوس فلا ہر کرے ہی بن کا نام می اور وہ کیا کررہے ہیں اوران کا کیا مفصد ہی ؟ میکھ تواس کا جواب دو" واو دیو نیما اگر میکھے بیسعلوم مہوّا تویش تصاری دانش من ری کا اس قدر معترف کیوں ہوتا اور کی مسئلم دریا فت کرنے کے لیے تصارے یا س کیوں آتا ؟ -

عمل تناسل كاوفت ألا بر اورفطرت كاخزا ممرر موتا برتوحن سے ايك وجدوا تقرار ما ہوتا ہوا اوراس سے وال ہوكر توليدى فلش مط جاتى ہى اس ليے كم عنق صرت حن کی مجبت نہیں جیسا تم نے مجدد کھا ہی سقراط ای<sup>ن ت</sup>و بھر کیا ہی ہ<sup>یں ح</sup>ن کے اندر تولید وتخلين كى محبت" "إجهابي" اوركيا" " مكرتوليدكى يرحبت كيون بوقى بري " " اسيك أنال علوق سے لیے تولیدایک طرح کی بقاسے ابدی ہر اور اگرجیساکہ مسلیم رکھے ہیں ، عشق خیر پردائی قبصنه کرنے کی ارزو ہر توظا ہر ہرکہ کون انسان خیرے ساتھ بقاسے ا بری کا طالب نہ ہوگا - خلاصہ پر کعشق صل میں بقاسے ابدی کا ہوتاہم ؟ يرسب بأتين اس في مجيع منلف اوقات مين عشق كتعلق كفتكوكيت الوت تعليمكي منجع ياد بركه ايك ما راس في مجمع إدجها" جانت موسقرا طركعتن كا اوراس ارزوكاجواس ك سائقه ہوتی ہركيالمبب ہر؟ تم في الموكاكدكل جا نوروں كو چاہے چوبائے ہوں یا پر ندے جب تولید کی خواہش می عثق کاروگ لگ جاتا ہے تو وہ كيسى ادسيت الطالم بي- ابتدا آرزوس وسل كي فلش سع بوتي بري يعربيون كي پرورٹ کی باری آتی ہو جس میں *کرورسے کرور*ھی قوی سے قوی کا جان توا<sup>ر</sup> مضابلہ كرتيه إلى اورجان بركهيل جاتے إين اخود فاقے مرت إي ونبا بحركي كليفيس ست ہیں مگرایٹے بچوں کا ببیٹ بھرتے ہیں ؟ انسان الیا کرے تو کہا جاسکنا ہے کو عقل کا تقاعنا ہم مگرجا نوروں میں حذبات کا پہ جیش کس لیے ہوتا ہمی بکیا تم مجھے ہسس کی وجربتا سكتے ہو؟"- مبن نے بحركها كدمجيم معلوم نہيں توده كہنے لكي" الرئم ينهي جاتے

تو پھر تھیں یہ توقع کیونکر ہوسکتی ہے کہ عنت کے نن میں استاد بن جا اوگ ؟" مگر ﴿ اِیتَما اُ یَن نے تو پہلے ہی کہ دیا کہ اسی ناوا تفیت کی وجہ سے ایس اتھا اسے ہاس آیا ہوں ، مین یہ احساس رکھتا ہوں کہ مجھے استا دکی صرورت ہے۔ لہذا تم مجھے اس کا سبسب اور ستن کے دوسرے اسرار بتا کو" اس نے کہا" اس میں حیرت کی کیابات ہے جب

تمارے خیال می عش بقاے ابدی کا بدتا ہو جیساک ہم کئی بارتسیم کر سے بین میاں بعی اسی اصول کے مطابق فائی فطرت جمال تک وحکت بر لا قانی اور لازوال بنے کی کوشش کرتی ہے اوراس کا تولید کے سواکوئ قربع منہیں اس میے کہ تولید بہیٹر یال سَبِی کی جگرایک ننی سی چیور جاتی ہے۔ خود ایک فرد دا صدی زندگی میں جی کامل دما تہیں نظر آتی مانسان ایک ہی کہلاتا ہولیکن اس منقسر دیت سے اندر و بھین اور ٹرھا ہے کے وربيان گزرني بهوا ورس مين هرج بندار كى زندگى ايك ده رستمى جاني برنخليل وتبديل ایک سلسل علی جاری دمیتا ہی، بال، گوشت، بڑیاں، خون اور سا راجیم برابر بداراراتا ہی ہما صرف حيم رينيس ملكررون برهي صاد ت آني بهر- اس كي حانيس، مزاي كيفيس، رائين نوالي داحت دالم اور وف دغیره مم میں سے کسی خص میں مکسیاں منسیں رہنے بلکر بیب آلی جانی چیزیں ہیں بہی صورت علم کی ہی ہم فانی انسانوں کے سیے میدادر بھی زیاد انجب کی بات ہو کہ مند صرف علوم بیٹنیت کی جیتے اور مرتے ہیں اور ساراتعلق ان سے ہمیشر بدلتا دستاس بلكه الك الكب ببرهم ميس نمجي اسي طرح كا تغييروا تنع بوتا رسمًا بهي حيثاني لفظ میا دُعلم کے غائب ہوجانے پر دلالت کرتا ہو۔ سرعلم کو لوگ ایک طرف بھولتے رہتے ہیں اور دو مری طرف حافظے کے دریعے سے شئے سرے ماس كرتے رہ ئى. بىظا بىر معلوم بهوتا بى كەربىر وى علم بېرنىكىن حقيقت بىس يەتى علم بورا بىر-اسى ڭانون توالى كےمطابق كل فاني انسان دنيا مِن زنده رہتے ہيں وہ ايك حالت برقا كم نہیں رہنے ملکدان میں گئیل و تبدیل کاعمل ہوتار مبتا ہے۔ ان کی مہتی فانی کا براہ گئی منط جامًا ہر اور اپن چگر بالکل و لیا ہی نیا نقش چھوڑ جاتا ہر\_\_\_\_ دَاتِ اللِّي كَ جِهِم يشه مكِسا ل رَبِّي بِهِ اسى طرح بسقراط، فاليحسم اور فالي ستَّو بن بقام ابری کا رنگ بیدا بوب اسج گرلافانی مستیون کی بقای دوسری شان آ اس کیے انسانوں کو بجوں سے جومحبت ہوتی ہروس برحیرت نہ کرو کیونکہ یہ ہالگیر مجست اور شوق در صل بقا سے ابدی کی قاطی ہے ''
کیایہ بات ہے ہے ہے ان الفاظ سے تعجب ہوا اور ش نے کہا تا کے دائش مذردہ تیا کیایہ بات ہے ہے ؟ '' اس نے ایک فاضل سو فسطائ کی طرح پورے و توق سے کہا ''اسے باکل بھینی بات ہے ہوں تا الائل سے باکل بھینی بات ہے ہوں تا الائل سے باکل بھینی بات ہے ہوں تا الائل سے باکل بھینی بات ہو ہوں ہوگا جب تک تم اس بات کا کھاظ نہ رکھو کہ شہرت نفیس ان کی حما قتوں پر تعجب ہوگا جب تک تم اس بات کا کھاظ نہ رکھو کہ شہرت کو ایسی الی جھم الحطا تے ہیں کہ اپنے بورا کی فاطر کھی نہ الحطائے ، کر بہر خرج کرنے کو طرح طرح کی تکیفیس الحل نے کو بلکم مرف تک کو تیار ہوجا تے ہیں اس لیے کہ ان کا نام دنیا ہی بہیشہ باتی رہے ۔ کسیا تھا اس کے دیتا یا اجلیس مرف تک کو تیاں ہی اسپیلس الویٹ کو بیان دے دیتا یا اجلیس پطرومکس کا بدلا لینے کے لیے یا تھا او کو ڈرس سلطنت کو اپنے بیٹوں کے حق میں مفوط رکھنے کے لیے یا تھا او کو ڈرس سلطنت کو اپنے بیٹوں کے حق میں مفوط رکھنے کے لیے یا تھا او کو ڈرس سلطنت کو اپنے بیٹوں کے حق میں مفوط رکھنے کے لیے ہا تھا او کو ڈرس سلطنت کو اپنے بیٹوں کے حق میں مفوط رکھنے کے لیے یا تھا او کو ڈرس سلطنت کو اپنے بیٹوں کے حق میں مفوط رکھنے کے لیے ایک میں بیار تو ہوں میں بیار ہوجا ہو تا ہو ایک اس کی خوبوں کی یا دھو ہما اس امید برکر تا ہو اور سیاس کو بو اس کو بیا ہو جائے اس کو جو میں ہو با ہو اس کا میں دیا ہو جائے اس کو جو میں ہو جائے اس کو بیا ہو جائے اس کو بو جائے اس کو بو جائے ایک کی آئر دو ہو ۔ ' کے کہ سب کو بھاسے ابدی کی آئر دو ہو ۔ '

وہ لوگ جوسرف جہائی تولیدکا مادہ رکھتے ہیں عور توں کے پاس جاکرہیے ہیداکرتے ہیں۔ان کے شن کی ہی فطرت ہی۔ انھیں یہ امید ہوئی ہی کہ ہاری اولاد ہمارے نام کوزندہ رکھے گی اور اس کے ذریعے سے ہیں وہ سعادت سرمدی اور بقا سے ابدی حال ہوگی جو ہم آنے والے زمانے ہیں جا ہتے ہیں۔ سکین وہ لوگ جن کی روحیں تو لید کے قابل ہیں دکیونکہ دنیا ہیں بقیناً الیے ہی آ دی ہوتے ہیں جن کی روح میں برنسبت جم کے تخلیق کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہی اس چیز کے حامل ہوتے ہیں جس کا حل روح کے سے یالی شان ہی۔

ان كاعل كيا ہر؟ حكمت اور خير- بيفلات طبيعتيں شعرا ورصنّاعوں كى ہيں جوموحد كهلانے كے متى ميں ليكن حكمت كى سب سے بہتر اور مرترقىم وہ ہى جو ميا ست اور فاندان كے نظم سے تعلق ركھتى ہى اور عفت وعدل كہلاتى ہے سب كسى كاندر الركين مي اس كان يج دال دياجا ما بهر اوربير روح بيونك دى جاتى بهر وه برا بموكر توليد كا أرزوند ہوتا ہی۔ وہ من کی تلاش میں پھرتا ہی تاکہ اولاد پیدا کرسے کیونکہ تجے کے بیان سے وہ کوئی چینے ہیں اکر تا بہیں جا ہتا۔ اور طاہر ہوکہ وہ ہم آغوشی کے سلیے حوب صورت جم کو پرقط جم مرترج دیراسی خصوصاً جب اسے کوئ فوب صورت متربیت اور مث ایستستی مل جائے تو وہ جم اور روح دونوں سے ایک ہی تفس سے اندر مم اعوش ہوتا ہوا درائ عض سے نیکی اور نیک آدمی کی عادات دخصائل کے بارے بی دل عکول کر باتیں کیا کرتا ہی اور اس کی تربیت کی کوشش کرتا ہو تین سے وصل ہو کر جس کی یا دحاصر قائب ہیتیہ اس سے ذہان میں رہتی ہے وہ اس چیز کوهب کا وہ عصص سے حامل عقابیندا ہی اور دونوں اس مولود کی حفاظست کرتے ہیں ۔ان میں ازدوار والفت كا ديثة ان لوكور ك بالهي رضة سكهين زياده قرسي بدرا الرجوفان نيے بيداكستے ہيں۔ اس ليے كمان دونوں كى اولا دريا دەسىن اور لاقانى بوتى يو-كون عص بري وبوهر بيسيراوردومرك برساساعون كوياد كرية وقت يقيق اولادے مقلیلے ہیں ان کی معنوی اولادر کھنانسیٹدنہ کمے ہون ہے جوان کی ربس میں ایسی اولا وسکے پیداکرینے کا ارزومندنہ ہوجس کی بدولت ان کا نام زنز ر یا اوراضیں فہولی دوام نصیب ہوا باکون نہ چاہے گا کہ اسے مگر کس کی ک اولا الم حود مرف لكياريونيا بلككل إدال كي شجات كا باعث تقى -اسى طسرر مولن ایھنس کے توانین کا پررمخترم ہر اور دوسرے ملوں میں یونانی اور غیر بونانی توموں کے اندر بہت سے لوگ گزرے ہیں جود نیامیں اپنے کا رنامے چھوڑ گئے اور ہرطرے کی خیرو برکت کے مورث قرار پائے ان کی اولا دِمعنوی کی بروست ان کے نام بربہت سے مندر بنائے گئے بوکٹی فض کو اپنی قانی اولا د کی برولت مجھی نصیب نہیں ہوئے ۔

" يعتن ك ادن اسراد إلى جن ك لي سقواط الم يمي محمم بوسكة مو اب س وہ برترا ورپوت بدہ تراسرار جنس چ فی کے بعید کہنا جا سے اور جو اگرتم سے راہ بر چلو، تم براس سلسلے میں منکشعت موجانے چا بہیں ، بٹ تہیں کرسکنی کہ تھاری رسائی ان تک ہوسکے گی یا بہیں لیکن بن اپنی طرف سے سمجھائے کی پوری کوشش کروں گی ا ورتم سے ہوسکے توانفیر سمجھو۔اس سلیے کہ جنفص اس معاسلے میں میج راہ پر دیانا چاہیے اسے لازم اوک اوکین میں بہت سی سین صور توں سے ملے اور پہلے اگراس سے استار نے مناسب ہداین کی ہوان ہیں سے ایک سے حبت کرے اور اس میں خوش نما خیالا كى تخليق كري - تفوري دن مي است نود تجود معلوم بوجائے كاكه ايك صورت كا حسن دوسری صورت کے شن سے مشاب ہے اور کیر اگروہ عام صورت کی تلاش میں سركرم بكوتوسخت احمق اوكا اكريه مديبيان ك كحن بشكل مي ايك بي با اورجب وہ یہ دلیکھے گا تواس کے دل میں ایک معشوق کے عشق کا جوش مسرد برط جائے گا، وہ اسے حقیر محصف کے گا، اور گر سین صور توں کا حاشق ہوجائے گا۔ دوسری منزل میں وه يستحيف سك كاكرمن باطن حن ظا برس برتر بو - جنا ني ج نيك روح زراسي بحي قبول مورت موده اس سے عبت كرے كا ١١سى كى تربيت كرے كا ١١ن خيالات كور المصورة كرنكاك كا اور بيداكيس كاجن سے فوجوا نوس كوفائدہ سني بهان تك كه وه رسوم وقوانين كي صن كوبيجان كلك اوريه مجدعات كدان سب كاحس ايك بى مل سے تعلق ركھتا ہى اور تخصى شن ايك اد في جيز ہي - رسوم و تو انين سے بعد وہ علوم کی طرف قدم بڑھائے گا ٹاکہ ان کے صن کامث ہدہ کرے روہ ایک فدمت گار کی طرح کسی ایک اطیکے یا مرد پارسم کاعائق اورخود ایک کمینداور ننگ نظر فلام نہیں ہوگا بلکر حسن ایک اطیک یا مرد پارسم کاعائق اور خورایک کمینداور ننگ نظر کا من ہوگا بلکر حسن میں بہت سے لطیعت اور برترافکا روخیالات کی خلیق کرتا رہے گا بہاں کہ اس ساحل براس کی قوت ترقی کرتی جلی جائے اور آخر کا داسے ایک داحد کم کا جائو نظر آجا ئے جو شن طلق کا علم ہی ۔ اس کا اب میں ذکر کرتی ہوں ، ہر بانی کر کے خوب توجہ سے منو : ۔

" بقِیص عش کے اسرار کا اس عد تک جوم موجیکا ہر اور س کے حلووں کا صبح ترتبب اورسليل ك سائق مشا بده كرتار بابهر است اخرس يكايك ايك سراياتن دّات کاجلوہ نظراً تا ہر رہی سقراط علتِ غائی ہران سب زھتوں کی جسم نے اب تک اً مطّائ ہی) یہ دات اول ټولا پزال ہی، عروج وزوال ،نشیب و فرازے بُری، دومر يانبين كدوه ايك نقط نظر سطسين بواور دوسرے سے نبيج ايك وقت بين ياايك اعتبارے یا ایک مقام رہین اور دوسرے وقت میں یا ددمسرے اعتبارے یا دوسرے مقام رہنی ، او یا بعض کے لیے سین اور بض کے لیے ملیے یا جہرے الم تھمیا كسى اورعضو سے مشابہت ركھتى مو، ياكسى دومسرى جيز مثلاً كسى جانورسك اندر ا يا زمين آسماب ياكسى اورمقام برموجو د مو يككه ومطلق مستقل بسيط اور قديم صن بهج جو بغيرس كمى ببينى اور نغيرس تغبرك دوسرى اشيك تغبر يزير اور فافي صناس طوة كراكر وهنفس جوان استياست سيع عشق كى برولت درج بدرجه كرز كرحس مطلق كى جعلك دىكى كەمنزل مقصودس دورىنىن بى مدارىجىتى كورىطور يود ياكسى دوسىرىكى رہنائ میں طی کرنے کا صبح طریقہ یہ ہوکہ انسان دنیا کی سین چیزوں سے شروع کیے ر نمة رفته اس ص قبقي تك ترقي كرتا جلا جائے ، وہ ان جيزوں سے صرف سيرهبول كا کام ہے ، ایک حبین صورت سے دومری کی طرف قدم برطوعائے اور دوسے کل کی طرف ا بھران حین صور تول سے سین اعالی کی طرف ہمین اعال سے حین اتصورات کی طرف ہماں تک کہ وہ ان تصورات سے گزرکر حن طلق کے تصور تک ہنے جائے اور اس بچسن کی باہیت وحقیقت اسٹاکا را ہوجائے۔ بیری بیا سے مسقراط، وہ برترزنرا کی جوان ان کو بسر کرنی چاہیے حن طلق کے تصور ہیں۔ بیرایس مسقراط، وہ برترزنرا کی جوان ان کو بسر کرنی چاہیے حن طلق کے تصور ہیں۔ بیرایس میں ایک باراس کا جلوہ نظرا جائے تو تم مستندی ہوجا و زرو مال سے ، برتک طفت باس سے مین لاکوں اور نوجانوں سے جن کی صور تیں تھیں سے ورکر لیتی ہیں۔ تم اور بہت سے دوسرے لوگ اس میں تو کسٹ ہوگا تا تھی چھوٹر دیتے ان کا دیدارا وران کی صورتیں دیکھتے رہوا دران سے باتیں کرتے رہو ہیں تک کہ اگر مکن ہوتا تو تم گھا تا تھی چھوٹر دیتے ان کا دیدارا وران کی صورتیں ہوت سے مطلق کو دیکھے والی ۔۔۔ وہ حن ایزدی خالص بے دائے ، بے بیل ، جو ننا کی مطلق کو دیکھے والی ۔۔۔ وہ حن ایزدی خالص بے دائے ، بے بیل ، جو ننا کی مطلق کو دیکھے والی ۔۔۔ وہ حن ایزدی خالص بے دائے ، بے بیل ، جو ننا کی مطلق کو دیکھے والی ۔۔۔ وہ حن ایزدی خالص بے دائے ، بے بیل ، جو ننا کی مطلق کو دیکھے والی ۔۔۔ وہ حن ایزدی خالص بے دائے ، بے بیل ، جو ننا کی مطلق کو دیکھے والی ۔۔۔ وہ حن ایزدی خالص بے دائے ، بے بیل ، جو ننا کی اور انسانیت کے رنگ و نود سے بُری ہو۔۔۔ وہ اسی میں کیا کہ اور انسانیت کے رنگ و نود سے بُری ہو۔۔۔ وہ اسی

طون نظرجمائے اور اس من بسیط سے لا لگائے رہے۔
یادر کھوکہ عرف بہی مراقبہ اور شیم باطن سے من قیقی کا مشاہرہ اسے اس
قابل بنا سکتا ہوکہ وہ من کے خیالی پیکر نہیں بلکہ قیقی ٹمونے بید اکرے رکیونکہ وہ
معض مجاز کا حال بہیں بلکہ حقیقت کا ہی تقیقی خیر کو وجود میں لائے اور نشو و نما دے
ماکہ وہ خدا کا دوست اور لافائی بن جائے اگریہ فائی انسان کے لیے مکن ہی کیا یہ زندگی
کوئ بری زندگی ہوگی ؟"

یہ پی فیطرس \_\_\_ میراخطاب اکیلے تھیں سے نہیں بلکہ تم سب سے ہو۔ دیو تیما کے الفاظیں ان کی سچائ کا قائل ہوں اور چونکہ خود قائل ہوں اس لیے دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس منزل بک پہنچنے یں فطرتِ انسانی کوعش سے بہتر کوئی رہبر نہیں مل سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ برخف کومیری طح اس کا احترام کرنا چا ہیداس کی پیروی کرنی چا ہیں اور دوسروں سے کرانی چا ہیں اور اپنی بساط کے مطابق عشق کی روح اور قوت کوسرا متا ہوں اور سے کرانی چا ہیں اور سے کا ۔ اور سمیشہ سرا ہتا رہوں گا ۔

4

میرے ان الفاظ کوفی ڈرس خوا ہ تم عش کی شان میں قصمیدہ مجھویا جو جا ہو مجھو ؟

سقراط کی تقریرختم الوتے ہی حاضرین میں تعربیت کا شور بریا جوا-ارشویں ان القاظ سے جماب میں جن میں سقراط تے اس خطبے کی طرف اشارہ کیا تھا کھ کہنا یا ستا تھاکدیکایک بڑے زور رورسے دروازہ دھم دھایا ایس معلوم ہوتا تھا جیسے مستوں کی نولی ہواورایک بانسری بجانے والی کی آواز ھی آگ ۔ اگاتھن نے نوکروں سے كمِها جاكر دِيكِيمو يه رَضْ درمعقولات كرف واسك كون بْنِ بِحاكر بِها رسب دوست بول تواندر بلالعدور ندكيه دوكه مح نوشي كا دورجم موجيكا " تقويري ديرك بعيد الكيبيا وليس كي آواز صحن مي گونجی ہوئ سنای دی اگا تھن کہاں ہی مجھا گاتھن سے پاس سے علو اُآخر بانسری والی اور اینے نوکروں کے سہارے سے وہ ان لوگوں کے باس بہنیا عشق سچم اور بنقشے سے بھولوں کا ایک بھاری مکٹ سجائے سر پر فیتے اہراتا، وہ در دا رسے یں انظراً یا ادر کہنے لگان کیاتم ایک برمست کو بادہ نوٹنی کے دورس شربک کردگے؟ یا بین اگا تقن سے سر پر مکسط رکھ کریس سے لیے بن آیا تھا واپس چلا جا وں ؟ كل يْن نْهْدِن أسكاس ليه آج مريديفية ليدموكم يا الون تأكد الفيس الميشمرس الاركرسب سيحسين اور دانش مندانسان كيسر پرسجا دوں- اجازت جوكمائي اسے اس لقب سے پکاروں ؟ کیاتم جورہنس لیے ہواس سیے کہ مثر نشے ہیں ہو؟ خير مجھے بيسين ہوك بنى سے كبر ما ہوں جاہے تم كتنا ہى منسو ؟ مگر بيلے يہ توكهوك الد یش اندر آجاؤں تو میری وہ شرط پوری کروے کے ؟ بتا دُمیرے ساتھ شراب

بيوكے يا نہيں ؟"

عاصرین میں ایک شور بر یا ہوگیا اور شخص در نواست کینے لگا کہ آکر ہارے ساتھ بیٹھ جا و خصوصاً اگا تھن نے خاص طور براصرار کیا۔ اس بروہ اپنے ساتھیوں کے مہاری اندرواض ہوا اور اس حالت میں آگا تھن سے سر پر کممٹ رکھنے کے اداد سے اب نے سرسے اٹار کرا ور ہا تھوں پرا کھا کہ آنکھوں کے آسکے کہ بیا۔ اس نے اس نے اس ابنے سرسے اٹار کرا ور ہا تھوں پرا کھا کہ آنکھوں کے آسکے کہ بیا۔ اس طرح وہ سرقراط کو بنیں دیکھ یا یا۔ سقراط اسے جگر دینے کے لیے ایک طرف ہٹ اور مکہ بیا۔ اور الکھی اور سے اگا کے اور مکہ بیا۔ اور الکھی اور سے اگا کو تا کہ بیا اور مکہ بیا۔ اس کے سر پررکھ دیا۔ آگا تھن نے تو کرسے کہا ان سے پائوسے بیل آثار لو تا کہ یہ آزام سے ہم د دنوں کے ساتھ اس کوج بربیج سکیں ۔

"فرور - گرہماری صحبت میں یہ تیسراسائقی کون ہی ؟" اس نے طرکر کہا اور سقراط کو دیکھ کر ج نک بڑا ہے جہمیشہ سقراط کو دیکھ کر ج نک بڑا ہے جہاں اس کے میری مگات میں رہا کرتا ہی اور ایسی الیسی مگہوں سے حک بڑا ہی جہاں اس کے مہوت کا کمان تک نہیں ہوتا ۔ کہواب کیا کہتے ہوا ور یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ میں دیکھتا ہوں تم نے ایسی ترکیب کی کمسخرے ارسطوفتیں کے پاس تہیں بلکاس سخص کے بہرادیں جگہ بای یواں صحبت میں مب سے صین ہی ہا

سقراط نے اگا تھن سے مخاطب ہوکر کہا" اگا تھن خدا کے سے مجھے بچا کو ۔
اس تخص کا جذر کہ رشک تو میرے سیے مصیبت ہوگر کہا" ہوگر کہا" اور میں اس پرماشق ہوا مجھے کی اور خصک ی اجازت بہیں ۔
ہوا مجھے کسی اور حسین سے بات کرنے کی بلکہ اس کی طرف دیکھنے تک کی اجازت بہیں ۔
اگر ہن الیب کروں تو وہ رشک درقا بت کے مارے آپے سے باہر ہوجا تا ہم اس قت میں نہیں کہ بچھے ہڑا مبلا کہتا ہو بلکہ مجھ پر المحق ہر المحق ہو جا گھانے تک کو تیار ہوجا تا ہم اس تو جا کھ سے نقصان تہ بہنے جائے مزرا ادھر توج کم و

اور یا تومیری اس کی صلح کرادو یا اگروه اکفا پائ برا ماده موتو مجھے بچا لومجھے تواس کی مجنو ناند حرکتوں سے ڈور لگتا ہے ''

الکیبیا ڈیس بولا مسلح توجی بی اور تم میں کھی نہیں ہوسکتی گراس وقت بن تھیں مرا دینا ملتوی کے دیتا ہوں - اگا تھن جر بانی کرے جھے چند فیئے واپس کردو تاکہ میں اس عالمگیر شبر سے عمیب وغریب سرپر مکسط سجا دوں - میں نہیں جا مہتاوہ اس بات کی شکا بہت کرے کہ میں نے تھا اے سرپر مکسط رکھا اور اسے نظرا نماز کردیا چرکفشگریں ساری دنیا کا فاتح ہی ۔ تم تے پرسوں ایک ہی بارا یک مقلبے میں میدان جیتا گروہ ہمیشہ جیتا ہی اب ہم کراس نے فیتے لیے اور سقراط سے سرپر مکسط میدان جیتا گروہ میں اس کے سرپر مکسط کی ا

اس کے بداس نے کہا" دوستوتم تو ہوس ہیں معلوم ہوستے ہو۔ یہ کبھی
ہیں ہوسکتا یہ بین پینا پڑے گا کیونکہ میں اسی سٹرط پرانررا یا گھا۔ یں نوواس خول
میں بیرمغاں بنتا ہوں یہاں تک کہ تم سب درموش ہوجا ؤ۔ اگا گفن ایک بڑا
سا بیالہ منگا ؤ ۔ بلکہ دیجھو جبئی" اس نے نوکہ سے مخاطب ہوکہ کہا" وہ شراب کو
گفنڈ اکرنے کا برتن ا کھا دو " یہ برتن جن بڑی کی نظر پڑگئی کوئ آ دھے گین کی سما کی
کا ہوگا ۔ وہ اسے بھرکر چڑھا گیا اور اس کے بعد نوکر سے کہا کہ سقواط کے لیے بحولائے۔
"ہی لوگ دیکھیے گا کہ میری اس ترکیب کا سقواط برکوئی اثر نہیں ہوگا ۔ اسے تبنی شراب
بلائے بی لے گا مگر شماس سے باس بھی نہ بھٹے گا ۔ سقواط اس خوف کو جو نوکر بھرکر

الرئيسيميس في بوجيا" الكيبيا ديس بركهامعامله كركيا شراب كو ووكسات الميكيسات ووركسات ووركسات وقال اورنغه ومرود كوبنيس بوكا اوريم بياسون كى طرح صرف بيتي بي ربيك ؟" الكيبيا وليس بولا" مرحباك لائن اوردانش مند باب كولان بيط ؟"

«تم پریمی مرحبا . مگریه تو بتا کو بهم کریا کریں ؟ " " یہ بین تم برجھپوڑ تا ہوں

طبيب حادق اسمارات دخول برمراع ركفن والا

جوہدایت کرے گاہم اس پر عمل کریں گے ۔ تم کیا جاہتے ہو ہ ہمی بات یہ ہو کہ تھارے کو سے پہلے ہمنے یہ تجو پز منظور کی تقی کہ ہم ہیں سے ہوتے وسلے سلسلہ بائیں طرف سے سے عشق کی تعریب سے موسکے سلسلہ بائیں طرف سے دا ہی طون کے مسلسلہ بائیں طرف سے دا ہی طون کے مسلسلہ بائیں طرف سے دا ہی طون کے مسلسلہ بائیں طرف سے دا ہی طرف سے مسلسلہ بائیں طرف سے دا ہی طرف سے مسلسلہ بائیں طرف سے دا ہی طرف سے بعد تھے میں اختیار ہو کہ جو کہ تم ہے ابور سے اللہ میں اختیار ہو کہ جو کہ تم ہے ابور سے اللہ علی اور وہ اپنے سے بدھے ہائے و الے ہر وقس علی مذا "

"بہت نوب ارتشہیک الیک مست کی تقریم کامقا بلم وشیاروں کی تقریم کامقا بلم وشیاروں کی تقریم کامقا بلم وشیاروں کی تقریروں سے کرنا انصاف کی ہات نہیں۔ اور بیرتو بٹا گا کہ تم ان باتوں کو جستواط ایمی کہ رہا تقا نے سجعتے ہو؟ بی تھیں بھین دلاتا ہوں کہ معاملہ بالکل اس کے بیکس ایک اس کے بیکس کے اور اگر میں اُن حضرت کے سلمنے خود ان کے سواکسی کی بھی خواہ وہ انسان مہو یا ضوا، تعربیت کروں تو شجعے مار ہی بیٹیس کے اُل

سقرا طسف كها " ارس فداست سترم كرو "

الکبببیا ڈیس بولا" بس جیپ رہو۔قسم ہی پوسائٹان کی جس صحبت میں تم موجود ہومیں نمضارے سواکسی کی تعربیٹ نہیں کروں گا۔

ار کیمیکس نے کہا" اجھاتھا الجی چاہے توسقراط ہی کی تعربیت کرو !"
الکیبیا الیس بولا" تھاری کیا راسے ہی انگیسکس اس کی خیرلوں اور تم
سائنے سرا دوں"

سقراط كيم نكار آخر تعالا اراده كيابي يو؟ كياسب كوم يرسنسوا وَكع؟

تعرلین سے تھارا میں مطلب ہو؟"

"سيى بات كهول كا اگرتهاري اجازت مو"

"میری طرف سے صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اصرار ہو کہ تم سچی بات کہوں جسپی
" اچھا تو بیش فوراً سٹروع کیے دیتا ہوں -اگریش کوئ الیبی بات کہوں جسپی
شہو تو تم فوراً بیکار اٹھنا کہ یہ جبو ہے ہے - اگر جبر میری ٹیست دہی ہو کہ سے بولوں گالیکن
اس پر تعجب شرکرنا کہ بیں ٹوسطے بھو سے لفظوں میں جو کچے سبچھ میں آئے گا کہت جلا جاؤں گا۔ تھاری انوکھی با قون کو روائی اور سلیقے سے بیان کرنا اس شفس کے لیے
جس کی میری سی حالت ہو بہل نہیں ہی -

لاوسنو، یارو پی سقراطی تعرفی بی ایک شبیداستهال کرول گاجسے
وہ مشا پر پی بتی سیجھ کا یسکن بین اس کی بنی اڈلے کے سیے نہیں ملکری جان کو
کہتا ہوں ۔ ہراکہنایہ ہوکہ وہ یانکل سائلینس کے نیم قدبت کی طح ہی ہوجو منہیں شنائی
اور بانسری سیے جمعہ فروشوں کی دوکان پر رکھار ستا ہو ۔ وہ بیج یں سے کھلٹا ہو
اور اس کے اندر دیوتا کوں کی مورتیں بھری ہوتی ہیں ۔ میں بیم کہتا ہوں کہ وہ
ساطیر مادسیاس سے مثا بہ ہو ۔ تم خوداس سے انکار نہیں کرسکتے ، سقراط کہتھارا چرہ
ساطیر مادسیاس سے مثا بہ ہو ۔ تم خوداس سے انکار نہیں کرسکتے ، سقراط کہتھارا چرہ
ساطیر مادسیاس سے مثا ہو ہو ۔ تم خوداس سے انکار نہیں کرسکتے ، سقراط کہتھارا چرہ
ماطیر مادسیاس کے بی گواہ پیش کرسکتا ہوں اگر تم اعتراف نہیں کرتے ۔ اور تم باندری
ہوا وراس کے بی گواہ پیش کرسکتا ہوں اگر تم اعتراف نہیں کرتے ۔ اور تم بانسری
محقیقت نہیں یہ یہ ہو کہ وہ ابنی با نسری سے ، اپنی سانس کی تاثیر سے ، انسان سی مسلمان ہوں کر ہوتا ہوں کی دیتے ہو اور اس کے سکمان کے کوروٹ کی ارسیاس سے ماخوذ اور اس کے سکمان ہوں کے لیتے ہو اور اس کے سکمان ہوں کا اور اس کے بایک سلمان کی تاثیر سے ، انسان کی سکمان ہوں ان کی اور کی اس کے کہ او کہیں سے کہ اور کی استان درجانے یا ایک معمول سی بانسری واٹی اور ان وہ اثر ہوتا ہی ہو اور انسی کے سکمان کی بانسری واٹی اور اور انسی کے سکمان کی بانسری واٹی اور اور انسان کی انسان کی وہ اور انسان کی وہ اور انسان کی وہ اور اور انسان کے سکمان کی بانسان کی وہ اور اور انسان کی وہ اور اور انسان کی مسلمان کی بانسان کی انسان کی وہ اور اور انسان کے اس کے بی اور کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی کوروٹ کی انسان کی کوروٹ کی انسان کی کوروٹ کی انسان کی کوروٹ کی انسان کی کی انسان کی کوروٹ کی انسان کی کوروٹ کی انسان کی کوروٹ کی کوروٹ کی انسان کی کوروٹ کی کو

اوركسى نغيم بن بنيس باوتا مصرف بهي بي بوروح برجها عاستي بي اوران لوگون كي كوتا بهيون كوظا بركروسية بين حجنين ديدتاؤن سے اور مذہبی رسوم سے سروكار بح اس لیے کہ ان پس دیاست کی سٹان ہی۔ لیکن تم وہی اٹر اسینے الفاظ سے بيدا كرديية بهويتميس بانسرى كى كوى ضرورت نهيل - يه زق برىمس اوراسي. حبب بهم کسی اور کی تقریر سنتے ہیں خواہ وہ کتنا ہی اجھا مقرر ہو نوہم پرمطلق انر نهيس موتايا بهت مي كم موتا به حالانكه تصايف تقرق فقري أورالفا ظامي خواه وہ دوسرے کی زبانی ہوں اور وہ انھیں کتنے ہی ناقص طریقے سے دہرائے ۔ ہرمردعورت اور بیے کوجوائفیں ستاہ حیرت میں طال دیتے ہیں اور اسس کے دل کو موہ کیتے ہیں ۔ اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مجھے باکل مدموش مجھو کے تُومْنِ قسم كھاكر بيان كرمًا كه ان كام جمهر بركيا الثر مهوتاً تھا اور ہومًا ہج جيب ہيں انھيں سنتا ہموں تومیرا دل سینے میں اس طرح اچھلتا ہے کہ سبیل دیوی کے کھک کو مات کردیتا ہی ا ورمیری انکھوں سے آنسووں کی جھری لگ جاتی ہی اور نین دیکھتا ہوں كه اوربهبت سے لوگ بھي ميري طرح متا تر موتے ہيں۔ بن نے بيريكيس اور دوسر زبردست خطيبوں كوشنا ہى اور مجھ ان كى تقريرلپ نداكى نىكن اس طسدح كا احساس كيمى نهيس مبوا - وه ميري روح بي بيرجش بيدا نهيس كرسك اوريتمي مجھے اپنی غلامی کی حالت بریوطیش آیا لیکن اس مارسیاس نے اکثر میری یہ حالت کردی کہ مجھے محسوس ہونے لگاکہ ٹیس اپنی موجودہ زندگی کوکسی طرح برداشت نہیں کرسکتا ( یہ توسقراط تم ضرورتسلیم کروگے) اور ش جا نتا ہوں کہ اگرمیں اس کی باتوں کی طرفت سے کان مر بین کرلوں اور اس کی آ واڈسے اس طرح وور شہ بحاكوں كويا وہ سائرن كى آواز ہى توميراجى وہى انجام ہوگا جواوروں كا ہۇا شین حیرت سے بت بن کررہ جاؤں گا۔ کیونکہ وہ مجھ سے اعترا

کوالیتا ہوکہ مبرااس طرح زنرگی گزار ناطیبک نہیں کہ اپنی دوح کی ضرور توں سے فافل ہوں اور سادے آئیشس کے جبگوے نبٹا تا پھرتا ہوں۔ اس لیے اپنے کا نون یں آگی دے لیتا ہوں اور اس سے رخصت ہوجا تا ہوں۔ اور عربح رس بی ایک تحف ملا ہو سے لیتنا ہوں اور اس سے رخصت ہوجا تا ہوں۔ اور عربح رس کی فطرت میں نہسیں اور کوئ دوسر کبھی اس میں کا میاب نہیں ہوسکتا ہیں جا تتا ہوں کہ ہیں اس کی دیسلوں کا جواب نہیں دے سکتا اور یہ نہیں کہسکتا کہ مجھے اس کی ہلا بتوں بر دلور یزی کا میاب نہیں کہسکتا کہ مجھے اس کی ہلا بتوں بر مشوق خالب ہا تا ہوں دیکہ جرائے جی اس کے ساسنے سے ہٹتا ہوں آور اسے دیکھ کر توجھے اس کی اس سے مثل اہوں اور اسے دیکھ کر توجھے اس کی اس سے مثل ہوں کو ہردلور یزی کا مشوق خالب ہوا تا ہو۔ اس لیے ہیں اس سے بھاگتا ہوں اور اسے دیکھ کر توجھے نوشی ان باتوں سے خیال سے مشرم آئی ہوجن کا ہیں اس سے ساسنے ہوتا ہوں کہ کاش میر مجائے لیکن میر جی جانتا ہوں کہ اگر وہ مرگیا تو جھے نوشی اکٹر سوچتا ہوں کہ کاش میر مجائے لیکن میر جی بی بیس بلکہ رخ ہوگا۔ غرض عقل گم ہر کچھ بھر ہیں نہیں آتا ۔

اوراس شخص ہیں کنی حیرا در آبہت سے دوسرے لوگوں پراس ماطیری کی فوازی سے گزری ۔ مگر سنویش پھرایک بارٹا بت کر دوں کہ پرتشبیکس قدر صحیح ہو اوراس شخص ہیں کنی حیرت انگیز توت ہے ۔ میرا دعویٰ ہی کہ تم میں سے کوئی اسے نہیں جا نتا مگریش تھیں اس کی شخصیت سے آگاہ کر دوں گا۔ جب ایک بات چھیڑی ہی تو پھر کہ فوالنی چاہیے تم ویکھیے کہ وہ حینوں پرکس قدر مائل ہی ہ جب دیکھوان کی صحبت میں موجود ان کی مجت میں مبتلا اور جوبوجھوتو کھی جا نتا ہی نہیں کسی بات کی خری ہا ت کی میں اس کی خوت میں موجود ان کی مجت میں مبتلا اور جوبوجھوتو کھی جا نتا ہی نہیں کسی بات کی خوت میں موجود ان کی مجت میں مبتلا اور جوبوجھوتو کھی جا نتا ہی نہیں کسی بات کی خوت میں مائلینس سے مشایر نہیں ؟ لیقیناً ہی اس کا ظاہری رو ب سائلینس کے ترشے ہوئے مرکا ان ہی ۔ تم کو ایک کا در دولت اور دولت بی دولت کی دولت کی دولت اور دولت اور دولت اور دولت دولت کی دولت ک

كوئ الهميت نهيس وكفتين اوراس كى نظرون مين بالكن حقير ابن يجن لوگور) كويرجزين عطا ہوی جی اتھیں وہ خاطریں نہیں لا تا۔ انسانوں سے اسے کوی لگا کو نہیں ۔ اس کی ساری عمران کو سنانے اور ان کی ہنسی اڑانے میں گزری ہولیکن جب میں نے اسے کھولا اور اس کے سنجیرہ مقصد کو دیکھا تو مجھے من سیرت کے وہ رہانی جلوے نظراك كمين دم بحري سقراط كابرحكم مان يرتياد موكيا ميس مجمدا تفاكدوه وي ميرات حن كاستبدا بهاس كي مجه ان اسراد ك سنن كابهت ا جهاموتع ك جن كا وه محرم برح يمجع البين حن ومشهاب كى سنسش بربرا نا زيماء اس منصور ك بورا كرنے كے ليے جب يں اگل دفعه اس سے ملئے كيا أيس نے أوكركو جوميرے ساتھ رہا کرتا تھا رخصت کر دیا زئیں ساما واقعہ سے سیج بیان کرتا ہوں اور تم لوگوں سے در نواست كريًا مول كغورسي سنو- اگريش كوى بات علط كبور توسقراط ، تم است جه الدينا) اب ش اوروه اكيلے ره كئے اور ش مجماكه اس وقت جب كوى اور مروج د بنیس ہر وہ مجیسے اس طرح بائیں کرے گا جیسے عاشق ومعشوق کرتے ہیں اوراس خیال سے اینے دل میں بہت خوش ہوا ۔ لیکن ان باتوں کا نام ونشان تک شرتھا۔ اس نے معمولی طریقے سے گفتگو کی -سارے دن میرے ساتھ رہا اور کھورخصت بہوگیا اس کے بعد میں نے اسے ورزش کا ہیں کشتی کا چیلنے دیا اور کئی بار تہا کا میں کھم کھا ہوی یمن مجمتا مقالہ اس طرح مقصد حاصل ہوجائے کا مگر توبر کیجیے اس برزراعی اثريد ہوا - آخركاريدد كيدكركه غيراب كك ناكام ريايس في سوچا اب زياده سخت تدبيري اختياركمون اوردليري سعمله كردون جبب قدم الطاليا توركنا تنبي چاہیے بلکہ صاف صاف معلوم کریینا چاہیے کہ میرے اوراس کے کیا تعلقات ہیں۔ اس سیے میں نے اسے دات کے مکانے بر المایا گویا وہ ایک صین نوجوان تھا اور میں میرکا رعاشق ۔اے راضی کرنے میں بڑی شکلیں بیش آئیں ۔بہرحال ایک

مرت کے بعد فدا خدا کرے اس نے دعوت قبول کی مہلی بار وہ کھا ناکھاتے ہی جانے کو ترار باوگیا اورمیری مت نه بطری که اس کوروکون دوسری بارا پیامنصوبر پررا کرنے سے لیے پیں نے کھانے کے بعد بڑی دانت گئے تک گفتگو کاسلسا چادی دکھا اور جب اس نے رخصت ہونا جا تو پر حیلہ کیا کہ اب بہت دیر مہوکئی ہی تم مہیں رہ جاؤ تواجها ہو۔ چنانچ وہ میرے ساتھ اس کوج برلیٹ گیاجس برمم نے کھا نا کھایا تھا ا ورسم دونوں کے سوا کرے میں کوئ بنیس سویا۔ یہاں تک جو کھے تقا اس کا بیان کرناکسی کے لیے مشرمناک منہیں ۔لیکن جواس کے بعد ہواوہ میں تھیں کہی مذبتا امااگر اسیے ہوش میں ہوما بیکن شل ہو کہ بالے اور متوالے سے بولتے ہیں اس لیے کے طوالتا ہوں مجر یہ کہ جب میں سقراط کی تعرفیت کرنے برایا ہوں تواس کے للتدكارنامون كوچيانا نهيں جا سب -اس كے علادہ أب ايك ساسي كافرسامبوا موں اور لوگ کہتے میں کہ انسان اینا دُکھڑا اُٹھیں کوسنا یا برجواس کی طسرح مصيبت زوه بيون اس كي كه واي اس كى بات سجو سكت بي اورع كيون ہے چین ہوکرکہ ڈائے پاکرگزدے اس کی زیا دہنچتی سے گرفت ننہیں کرتے ۔ بیٹھے حس ممانب نے اس مود اللی سے زیادہ رس طا ہی۔ اس نے اپنی روح میں اپنے قلب میں اور دوسرے اعضامیں اس در دکی می*ں تحسوس کی یکی چوسمجھ د*ار نوجوا نول کے لیے سانب کے زہرے کہیں زیادہ خت ہولینی طلب حکمت کا در دس کی وجہ سے انسان سعب بحديث اوركرين برتيار موجامًا أي - اورتم جفيل بي ابيغ اس بالس د مکیمتا ہوں ، فیڈرس اور اگائفن اور ارتجیمیکس اور یا بنیاس اور ارسٹوڈیس اور ارستونیس تم سب نے اور یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خود سقراط نے بھی ، طلب حكمت كے اس جوش اور حنون كاتجربه كها ہى۔ اس كيے غورسے سنوا درجو بکھ نئی نے اس وقت کیا تھا اور اب کہ رہا بدل اس سے درگر رکرو لیکن نوکراور دومسرك غيرمح م اورب تميز انتخاص ايت كان مندكرس -

مجب جراع کل ہوگیا اور نوکر حلاگیا تونیں نے سوچا کہ اب اس سے صاف عاف بات كرول كلى ليشى ندركمول مينانچوشي في استحتنجور كركم استواط سوكت ؟ اس في كما " بنين "" جانت بوش اس وقت كس فكرين بدول ي البنا وكس فكريس بلو" ثي سوچ ريا بول كراب تك مجھ عِتنے عاشق سلے ال سب بي ايك تم ہی میرے لائق مواور تمالا یہ حال ہرکہ جاب سے زبان منہیں کھوسلتے، بْس محسوس كرتا بول كرسخت حماتت بعدكى اكريْس تمست اس بات ميس بلكركسي بات میں بھی انکار کروں مالم ذا جر کھے میرے اور میرے دوستوں کے پامس ہو دہ تھارے قدموں میں فوالتا ہوں اس امید برکہ تم مجھے نیکی کی راہ دکھا وُ کے عیس بر جِلنے کی مجھے دل سے آرز و ہر اور حس میں تم اور سب سے بہتر میری رہنائ کر سکتے ہو۔ مجھے اس خیال سے کہ وانش مندکیا کہیں گے اگرنیں نے تم سے انکارکردیا زیا دہ ترم ا نی ہی بدنسبت اس کے کہ وٹیا بھی میں اکثرامی ہیں ، کیا کہے گی اگر ٹیں نے تھاری مراد پیری کردی ان الفاظ کاجواب اس فے اس طنتر سے ساتھ دیا جو اس كامخصوص الدازيج -"ميرے دوست الكيبيا لايس ، اگر تمعا راكبنا سيج به اوروقعي محدس كوى اليى قوت برجس سفتهارس اخلاق بماجها انرير سك توتهار يرمقصد بنهاييت بلندسى ويقينا تمس ميرب الدركوى الوكها اوراس سيبت برترحس نظراتا موكا جومجه تهارك اندرنظراتا اى- اسك اكرميرك شريك بن كراسيني حن سے مراحس بدانا چاہتے ہو توتم بڑے فائمرے میں الموسے۔ تھیں نانشی من سے بدیے حقیقی حن ہا تقرآ جائے گا۔۔۔۔چں طرح طحربو میکٹر کویتین کے بدیے سونا مل کیا ۔ مگر بہارے دوست ۱۱ بھی طرح غود کراہ کہ کہ بی تھیں ميرس بارس مين دهوكا تونهبين موا- بصيرت اور تنقيدكي قوشفا فيرن بيساس فت

بدا او فی برجب بصارت جواب دینے لگتی ہی اورامی تعارے اوراس مونے میں بہت دن باتی ہیں ۔ بیس کرش نے کہا ، س فیصی اینامقصد بتا دیا اوروہ بالكل منجيده بوراب تمسوي كدميرك لي اورتمارك يوسب س ببتركيا بى اس نے کہا ' اچھی بات ہی کسی اور وقت ہم سوچیں کے کداس امریس اور دوسرے امورس سب سے بہتر کیا ہوا وراس برعل می کریں گے ۔ اس سے تیں سمھاکہ اب اس برا ٹر ہوگیا اور ان تفطوں نے جزئیر کی طرح میری زبان سے نکلے تھے اسے گھایں کر دیا ۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ کھے اور کیے میں اکٹا اور ایٹا کوٹ اس پر وال كراس ك يلاف عصب موس بحق بس مس كيا كيونكه جارون كازمام تفا اوربوبهی مادی رات اس عجیب الخلقست جانور کو اغوش میں سیے سیطار ہا۔ اس بات سے بھی سقراط کم انکار نہیں کرسکتے ۔ مگران سب باتوں سے با وجود اس نے میری التجاؤں سے بے نیازی برتی امیرسے من کی اجرمیرسے خیال ہی دلكشى سے خالى نەتخا سخت تحقير ذلت اورا إنت كى يشنوك متع غوا اس كے كه تھیں سقراط کی پرغ ورعفت کی تصدیق کرنی پڑے گی۔اس لات اور کی تہیں ہوا بلکه میم کو ( سب د**یوتا اور دبویاں اس کی گواہ ہیں ) میں کوئیج سے اس طرح ا**لطّاجیسے اینے باب باطرے معای کے پہلوسے -

" تم مجھ سکتے ہواہی درخواست کے اس طرح رد ہوجائے کے بعد مجھے کس قدر فرات محسوس ہوئ ہوگئی جرخواست کے اس طرح رد ہوجائے کے بعد مجھے کس قدر فرات محسوس ہوئ ہوگئی جرخوں ہیں اس کی قدر ان عفت اور طبیط مردائی جرخوا تھا۔
کرتا تھا۔ نیس نے کبھی اپنی عمریں اس قدر دانش مندا ورشخمل آدمی نہیں دیکھا تھا۔
اس لیے نہ مجھے اس پرخف آیا اور نہ نیس نے اس کی صحبت ترک کی اگر جہاس کی کوئی امید نہیں رہی کہ میں اس کے دل کو بھا سکوں گا۔ نیس اچھی طرح جانتا تھا کہ جب اجا کس پر فولاد اثر نہیں کرتا تھا تو سقر اط پر دولدت کیا انٹر کرے گی میرے

کیے صرف کہی ایک صورت مقی کہ اپنی خورب صورتی کے جا دوسے اسے رام كرون اوروه بمي ناكام ثابت موى - اس كيه ثمين حيران تقاكه اب كياكرون كوئ شخص ميرى طرح كسى كى مجست ميسب سب سب من موا بدرگا - ير وا تعات اس بہلے کے ہیں جب بیں اور وہ پوٹیڈایا کی جم برروا نہ ہوئے تھے۔ وہاں ہم دونوں سائھ کھانا کھاتے تھے اور مجھے یہ دیکھنے کاموقع ملاکہ دہ حفاشی كى كتنى غير معمولى قوت ركفتا ہى خصوصاً اس وقت اس كى توت برواشت كو د بچھ كرحيرت بلوني فقى جب بميں رسىد بند بوجانے كى وجبسے فاقد كرنا برط تا مقا - الي موقعول بر، جولوائ ميس اكتربيش آت بي، وه مجى س نہیں بلکہ سب سے برط صحاتا تھا ۔ کوئی تھی اسس کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا مكراسي ك سائفة تبويارون سي صوف وبي مقاجوسي مي نوشي سد مناسكتا تقا-اگرچ اسے شراب بینے سے رغبت نامقی گرموقع آن بڑے توہم سب کو مات کرد بیتا تھا۔ کیسی عجیب وغریب بات ہی ایسی شخص نے آج بک متقاط کو نشفے ہیں نہیں دیکھا۔ اور اگر میراخیال صبح ہم تواس کے ظرف کا بھی اسخا موجائے گا - سردی کو بردا شت کینے میں بھی اس کا استقلال جیرت انگیز كقاءاس علاقيين براكرا جارًا موتا محديالا زور شورس برر ما كات برشخف يا تو گھريں بندرستا عقا يا ككتا بھي عقا تو وهيروں كيرے لا دكر، موطاب جوتا بهن كرا وربيرون مين نمده اور بهيركي كهال لبيك كرد ان ففنا من سقراط معمولی كيرے بينے ، ننگے يا نوبرت برركمتا بهوا دوسرے سبا ہیوں سے ،جن کے بیروں میں جوتے تھے ،بہتر مارج کرتا تھا اور وہ لوگ اسے قبر الود نظروں سے دیکھتے تھے کیونکہ ایسامعلوم ہوتا تھاکہ وہ ال كوحقير بحصا إي - ایک واقعہ تو، میں تھیں مسنا چکا اب ایک اور سیان کروں گا۔ یہ قصہ کھی سننے کے قابل ہی ۔

اس مردجفاكش كآلام ومصائب كا

اسی تہم کے دوران میں ایک ون وہ کسی مسئلے پرغور کرر وا تھا جواس سے طل نہیں ہوتا تقا-اس نے ہمت نہیں ماری بلکرسے توسے سے دو پہر تک سوچتا ر ما - اینخیال میں ڈو با بہت بنا کھڑا تھا۔ دوبیر کولوگوں کی توجاس کی طرف منعطف ہوئ اور پر خبر مجیل گئی جے س کر لوگ جبرت میں تھے کہ سقراط سوبرے سے کھڑاکوئ باٹ سوج رہا ہے۔ آخرت م کو کھانے کے اجد کھ آیونیوں نے تجسس کے شوق میں رمٹیں بتا ددں کہ یہ ذکرجا ڈے کانہیں بلکہ گرمی کا ہی ) اپنی چٹا ئیاں باہر نکال لیں اور زیر آسان سوئے تاکہ سفراط برنظر رکھیں اور یہ دکھیں کہ آیا وہ رات بحر کھڑا سے گا۔ اگلی صبح تک وہ اس ہے۔ جگہ کھڑا رہا اور حبب اجالا ہوا توسورج کے آگے پرار تقنا کرے جل دیا۔ اجاز ہو تومیدان جنگ میں اس کی شجاعت کابھی ذکر کردوں ۔ ملکہ یہ تومیرا فرض ہی كيونكماسى في ميرى جان بجائ -يى دەلۋائ كى جسمى فى قىرى جايدى كا انعام يايا اس كي كرجب من زخى الوكيا تواس في ميراسا كفرينين جهورا اور مجه بتصيار سيئت بحاكز كالداب الملي بهادرى كاانعام است ملذا جابية تفافرد فرج كے جنرل كى دركم ميرے مرتب اور منصب كى بناير، مجے دينا جا ہتے تھے. ا ورئیس نے ان سے کہا بھی (اسے بھی سقراط نہیں تعقیل سکتا) لیکن سقراط كوان جنرلوں سے بھی زیادہ اصرار تقا كەانعام أسسے تنہیں بلكر مجھے دیاجائے-ایک اورموقع براس کاطرزعمل نهایت حیرت انگیز تفایجب که دیلیم کی اطاع کے بعاض میں سقراط نے گراں پوش سپائی کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ ہماری فوج بھاگ رہی تھی بریہاں میں پوشیڈایا کی پنسبت اسے زیا دہ اچھی طرح دیکھیے سكتًا تقا اس كي كرميس مُعورُك برسواريقا اورمقا بلةٌ محفوظ تقاء وه اور لاكس فوج ك سائعة بيجيع بسك رب تق - راست مين مجهس ملي بركئ بين في ان كماكة تم شكرانا أن تما محارب سائقر مهول كا - ارسلوفينس تم دما ل موت توديكي كه جيسے تم نے اپنے ناطك بين ذكركيا، و بالكل اسى طرح جينے انتفاس كى كليول بين، وہ سادس کے سے قدم رکھتا ہوا آئکھیں بھیلائے دوستوں اور دہنمنوں کو مکساں اطینان کے ساتھ مگور تا چلاجا تا ہی اور لوگ دورست اندازہ کرسکتے ہیں کہ جو کوئی اس برحملکرے اسے کرامقا بلہ کرنا برطیب گا۔اسی طرح وہ اوراس کے ساتھی صاف ع أنك كريك بيكانيس مواا -بهجيا الفي لوگوں كاكياجا تا ہى جوبے تكاشا بھائتے ہيں میں نے خاص طور مرد مكھا كەسكون اطمینا ن میں وہ لاکس سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا تھا میں اور بہمت سے عجب وغریب واقعا سقراط کی تعربیت میں سنا سکتا ہوں عمن ہو کہ اکثر یا توں میں کوئی دوسر شخص اس کا تېمسر پېولیکن نهایت چیرت کی بات ېرکه مجموعی طور پږوه موجوده اورگزشته کل انسانو<sup>ل</sup> سے قطفاً مختلف ہو۔ تم براسیٹاس وغیرہ کو اجیلیس کا اور نبیسٹرا ورا نیٹنرکو پرکیلیس كا ما ني كهسكته بهوا وربهي بات اورسب متنا مير برصاد ق أني مح ليكن الساشخف حبر اس انونھی ستی سے خفیف سی بھی مثا مہبت رکھتا ہمونہ ہر اور نہ ہوا ہو۔ قطے نظراس مشاہبت سے جو سائلیٹس اور ساطیروں سے بائ جاتی ہو اور جس کی طر يْس بيليان الثاره كرحيكا إلول - اس سي كركوش بيلي تم سه كهذا محول كيا،ال الف ظ سائلینس کی مورتوں کی طرح ہیں جو پیج سے کھل جاتی ہیں۔ انھیں بیلی بار سنوتومضحك معلوم موت بي وه اسيخ مطلب كواليي زيان كالباس بينا تا اي جو چشی ساطیر کی کھال سے مشابہ ہو کیونگہ حب دیکھیے وہ لدوگد صور کا، اُمہاروں کا، بھاروں کا ،کھٹیکوں کا ذکرکیا کرتا ہو اوروہی باتیں انفیں الفاظیں باربارو ہرایا کرتا ہو کوئی نا وافعت یا ناتج برکارا دی سے تواسے ساختیا رہنی آجائے ۔ سکن چھٹی اس مورت کو کھول کردیکھٹا ہو کہ اس سے اندر کیا ہو اسے یہ نظرا آباہ کہ پیری معتی خیز اور رہائی الفاظ ہیں نیکی ہے حسین تصورات سے مالا مال ،اوران کا مفہوم اتنا وسیع ہو کہ ایک نیک اور شرکیا اوری کے مان اور ان کا مفہوم اتنا وسیع ہو کہ ایک نیک اور شرکیا تا دمی سے کل فرائعن پر ما وی ہی ۔ اتنا وسیع ہو کہ ایک نیک اور شرکیا شان میں بیس نیس نے ساتھ اس کی بسلوکی شکامیت میں کردی ہو۔ اس قسم کی برسلوکی شکامیت اور کا کہ کا کہ کا کردی ہو۔ اس قسم کی برسلوکی اس نے صوت میں سے نہیں بلکہ گلاکن کے بیطے چار مادیں ا

بھی کردی ہی۔ ہی قسم کی بدسکوئی اس مے صرف بھی سے ہیں ملکہ کلا من سے بینے چار مکر ہی؟ طوا دیکلیس کے بیٹے یو تھیڈیس ادر ہہت سے دوسرے لوگوں سے بھی کی ہی پیٹروع میں توان کا علا بنالیکن آخریں آغیر، اپنا عاشق بنا کے چوڑا اس لیے مثی تم سے کہتا ہوں ،اگانفن اس کے دعو

یں نہ ا کا ور ٹھرکو دیکھ کرعبرت کال کرو مثل ہم احمق نہ متو اختر ہے سے سبق ہو۔ مجب الکیبیا ڈیس کی تقریر ختم ہوئ تولوگ اس کی صات گوئی پریشنیڈ سکے کیونکا دیسالگم

مجب الليبيا ديس في تفريرهم بوق تولوت ال في تعالى توق بيست مي تولا اللهبيا في سبب معلى المهم الكفل بوش بهو تا تفاكه است اب كاس سفراط سه محبت به يسقراط سف كها الكبيبا في سيرتم بالكفل بوش ميل جوور مذابني اس اساطيري تعريب كا المن مقصد جهيا في مين اس قدرا سمام شركيت . تحماري سيرساري رام كهاني محف مير كهير بركاس بات وه به جرتم في من شف في رسير المحري المحتمد المعربية المعرب المحتمد المحتمد المعرب المحتمد المعرب المحتمد المعرب المحتمد المعرب المحتمد المحتمد المعرب المحتمد المحتمد

مجھ میں اور اگا تھن میں نوائ کرانا جائے ہو۔ تھا راخیال یہ بڑکہ عرب تم بی کواگا تھن سے محبت کرنے کاحق ہے نگر اس ساطیری یا سائلین نا کاب کا سارا پلاٹ کھل گیا - اکا فقی م اس کی یہ کوشش نہ چلنے دو کہ ہم دو نوں میں مجھوٹ بیٹر عیاسے ! \*

ا گانفن نے کبالائن سجٹ امری تھارا خیال جی ہوا در مجھے تو پیشہہ ہوکہ دہ میرے اور تھا رہے تو پیشہہ ہوکہ دہ میرے ا اور تھا رہے نیج میں اسی نیت سے آکر بیٹھاکہ ہم دو نوں میں فصل مید اکر دیے دنیکن اس بیال

سے اسے کی فائد جہیں بوگا اور ٹی کوئی پر تھا رہے یاس آگر جیڑ ہاؤں گا ؟ الکیبیا ڈیس لولا اضوس شخص مجھے کیسا ہے دقوت بنا تا ہی اس نے بھوان کی دکر سرقالم

يرمجف مت وسع كاخواك لي اكافن كويهين مم دونون كين بن رست دو-

سقراط نے کہا ہم گرنہیں پونکرتم نے میری تعربیت کی وادر مجھے اپنی باری برا پنے سید سے باتھ والے کی تعربیت کرنا ہم لہذا ہو ہے قاعدہ بات ہوگی کہ وہ دوبارہ میری تعربیت کرئے " اگائفٹن لیکارا مطا" اما یا اتب تو بی فوراً اعتما ہوں تاکسفراط میری تعربیت کرہے " الکیبیا ڈیس نے کہا" یہ تو ہونا ہی ہی جہاں سقراط موجود ہمو وہاں اور سی کو میں نوں سے بات کرنے کاموقع نہیں مل سکتا اور دیکھتا کس طرح اس نے فوراً اگائفن کو سینے بات کرنے کاموقع نہیں مل سکتا اور دیکھتا کس طرح اس نے فوراً اگائفن کو ایش بیا جو بنطا ہم رہا لکل معقول معلوم ہوتا ہی ۔

اگا تقن الظائد ُورد پرسقراط کے قربیب بلیٹھ جائے۔ یکایک مستوں کی ایک ٹولی اندر عس آئی اور اس نے ساری مفل درہم برہم کردی کسی نے جاتے ہوئے دروازه كهلاچمورديانقا اس طرح يه لوگ اكرمزے ميں براينے لگے ايک كر الرج كئي. ا در برشخص کو زبردستی بهت بهت سی شراب بینی بری مه ارسطود پس کهت ایو که الحیسیکس، فیڈرس دغیرہ چلے گئے توخود اس کی آنکھ لگ گئی اور چونکہ راتیں لمبی تعین خوب جی بھرکرسویا ۔ صبح ترائے مرغ کی ہا مگ سے اس کی آ مکھلی تو دیکھا کہ لعِين لُوك اب تك سورب عظ اور مبن جاهيك في عض - عرف سقراط) ارسلو فينس اورا گافتن بانی تنف اور ایک براسے سے بیانے ہیں سٹراب کا دور کی رہا تھا اور سقراط تقرير كررما تقاء ارستوديس برغنودكي طارئ في اوراس في تقرير كا ابتداي حصد بنیں سنا فاص بات جواسے بادر ہی یہ ج کرسقراط ان دونوں سے بیرمنوانا چا ہتا تقاکہ المیہ اور قرحیہ ناٹک کی معط ایک ہی ہوئی کی اور ج المیہ ککھنے ہیں امثاد مهو وه فرحيد مي استًا و بوگا - انفيس به بات چار ناچار مانني برگى اس عالبت مي که دونوں اونگھ رہے تھے اور بحث کو اچھی طرح بہجھ کی نه سکتے تھے پہلے ارسٹونیس نے اوس سکائ اور محرون لیکنے اگائن نے سقراط ان دونوں کوسلا کرا تھ کھڑا ہوا ا درارسلو دیس حب معمول اس کے سکھے میں میں مقراط نے مس کیا اور دن معمولی مش فل میں گردا- رات کواس نے اپنے گورارام کیا ۔

مقيدعام پرلس لا بورس بايشمام لاله موتى رام مينيوچيسى



ہماری زبان

انجن ترقی اُرد در رمند، کا پهندره روزه اخبار هر مبینه کی بها ور سو کهوی تاریخ کوشایع هوتا هم چنده سالانه ایک رئیمیر، نی پرچه ایک آنه

أردو

انجن ترقی کارد ؤ دہندن سه ماہی رسیاله جغدی ابریل اجولای اوراکتوریں شاہع جناہر اور زیاد سے میں اسے شدک از سینیشریں میں موروں

اس میں ادب اور زبان کے ہر پہلو پر بحث کی جاتی ہے تنقیدی اور مقفا خدم مناہیں فاص امتیار دیکھتے ہیں۔ اُردو میں جو کیا ہیں شارح ہوتی ہیں۔ اُن پر تبحیرہ اس رائے کی ایک خصوصیت ہواس کا جو ڈیٹر هسوصفح یا اس سے زیادہ ہوتا ہی قیمت سالانہ محصول ڈاک وغیرہ طاکر سائے رُپُول سکہ انگریزی را محدول ڈاک وغیرہ طاکر سائے رُپُول سکہ انگریزی را محدول ڈاک وغیرہ طاکر سائے رُپُول سکہ انگریزی را محدول ڈاک وغیرہ طاکر سائے رُپُول سکہ انگریزی را محدول ڈاک وغیرہ اللہ ماردہ را محدول اُل

## دسالهسائنس

انجن ترفی اردود بند، کا مایا نه رساله

رہرائگریزی ہینے کی ہیکی تا ریخ کوجامعہ عثما نیہ حیدرا باوسے شاریع ہوتا ہی اس کامقصد یہ ہوکہ سائنس کے مسائل اور خیالات کو اُردؤ دانوں میں مقبول کیا جائے۔ دنیا ہی سائنس کے سنائل ورخیالات کو اُردؤ دانوں میں مقبول کیا جائے۔ دنیا ہی سائنس کے سنائل جو جدید انکشافات وقتاً فوقاً ہوتے ہی یا جنیں یا ایجا دی ہورہی ہیں ان کوئسی قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہوا دران تمام مسائل کو بی الامکان مقت اور اسلیس زبان میں بیان کرنے کی کوئسٹ کی جاتی ہوئی ہوتے ہی ۔ رسالے میں متعدد بلاک الی وطن کے خیالات میں روشنی اور وسعت بیداکر استفصیوں کو ۔ رسالے میں متعدد بلاک میں شاریع ہوئے ہیں۔ قیمت سالانہ صرف پانچ اُرکیسکا انگریزی ہج اُرکی سائن انہوں دکن ۔ منطور دکتا بت کا بیتا؛ معتمد عبل ادارت رسالہ سائنس ۔ جامعہ عثما نیر میرر آباد۔ وکن ۔ منطور دکتا بت کا بیتا؛ معتمد عبل ادارت رسالہ سائنس ۔ جامعہ عثما نیر میرر آباد۔ وکن ۔

الجمنِ ترقی أرد و د مندر د ملی

مراکس کا می است می مراکس کا می است می مراکس کا می است می مردا از دو از بان کی اشاطت و ترقی کے لیے بہت دنوں سے بین ضرفها خیال کیا جارہا تقاکہ علیس عبارت میں مغید اور دل جیب کتا بی خضر جما کر قیت کی بڑی تعداد میں شارخ کی جائیں۔ انجن ترقی اُردؤ د بهندا نے انہ مرورت کے تحت عام بہند سلسلہ شروع کیا ہی اور اسی سلسلے کی ہم مرورت کے تحت عام بہند سلسلہ شروع کیا ہی اور اسی سلسلے کی ہم میں ب ہماری قومی زیان ہی جو اُردؤ کے ایک بڑے جمن اور انج مرقی اُردؤ رہندی کے مدر جناب ڈاکٹر سرتی بہا در سیروکی چند تقرید

بمارارهمالخط

اوراتم مرون برشتل بر اسيد اكريه ملسله والنمي عام ليند تابت موكا او

اردوی ایک بری صرورت بوری بوکررے کی -قیات مر

دانجاب عبدالقدوس صاحب ہاتی) رسم الخط برطی بحث کی گئی اور حقیق و دلیل کے ساتھ تا بت کیا ہو کہ مندسستان کی مشتر کہ تہذیب سے لیے اکر دؤ رسم الخط مناسم اور صروری ہی -گیارہ بیسے کے جمٹ بھیج کے طلب کیجے -

منیج انجین ترقی اُردو رمبند، مله دریا گنج د ملی





| CALL No. { ) CHO) ACC. No. 9094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTHOR M. M. C. T. M. |
| المتر عابم صين مثر فيم المات الماطون . TITLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEDU-DECEDUED BOOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/20) IND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 909m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| THE BOOK Date No. Date No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29SEP1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume apper day for general books kept over due.

Z